Sylic representation

## مركالماسي افالاطوان (جدرسوم)

مترجم: دُاكِرُ ذَاكر حسين

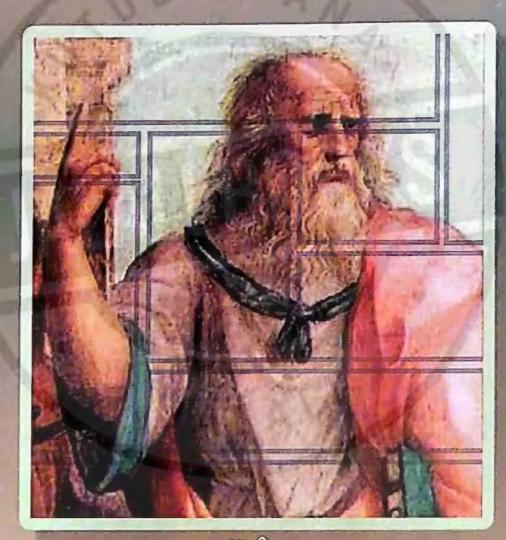

ادارهٔ فروغ قوی زبان ۲۰۲۲ء

# مكالمات افلاطون (جهوريه)

(جلدسوم)

مترجم ڈاکٹر ذاکر <sup>حسی</sup>ن



ادارهٔ فروغ قومی زبان ۲۰۲۲ء

## فهرست

| صفحه                   | عنوان                                                |          |  |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------|--|
| v                      | ز: رۇف پارىكھ                                        | عرضٍ ناش |  |
| vii                    | پروفیسر فتح محمر ملک                                 | ييش لفظ: |  |
| f :                    | ولا كثر واكر حسين                                    | مقدمه    |  |
| 10                     | پہلی کتاب<br>اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | **       |  |
| 49                     | دوسری کتاب                                           | *        |  |
| 1-4                    | تيسري کتاب                                           | *        |  |
| 102                    | چوهی کتاب                                            | ☆        |  |
| 199                    | يانچوس كتاب                                          | ☆ .      |  |
| 444                    | چھٹی کتاب                                            | ₩.       |  |
| 1119                   | ساتویں کتاب                                          | ☆        |  |
| <b>MYZ</b>             | آ مھویں کتاب                                         | ☆        |  |
| 247                    | نوین کتاب                                            | ☆        |  |
| 14.1                   | دسوس كتاب                                            | ☆        |  |
| $\Delta \Delta \Delta$ |                                                      |          |  |

## عرضِ ناشر

افلاطون (Plato) کاشاران فلسفیوں میں ہوتا ہے جھوں نے نہ صرف قدیم یونان اور مغرب کے فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے بلکہ اے ان اہم ترین شخصیات میں بھی شار کیا جاتا ہے جھوں نے پور کی انسانی تاریخ و تہذیب کوایئے فکروفلسفے ہے متاثر کیا۔

افلاطون کا زمانہ لگ بھگ ۱۳۲۷ قبل سے ۱۳۲۷ قبل سے تک بتایا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات سے متعلق بہت کم معلومات حاصل ہو تکی ہیں لیکن جن فلسفیوں نے افلاطون کو بہت زیادہ متاثر کیاان میں خاص طور پراس کے استاد سقراط (Socrates) نیز فیڈاغورث (Pythagoras) کا نام لیا جاتا ہے۔ افلاطون کو بعض فلسفیانہ نظریات کے بنیاد گذاروں میں شامل کیا جاتا ہے اور ان فلسفیانہ نظریات میں شہیات اور سیاسیات کے علاوہ اخلاقیات ہشعر دفنون لطیفہ اور بعض دیگر موضوعات بھی شامل ہیں۔

افلاطون کو جدلیات (dialectics) اور مکالے (dialogue) کا بانی بھی کہا جاتا ہے، کیکن افلاطون سے پہلے بھی کہا جاتا ہے، کیکن افلاطون سے پہلے بھی کچ فلسفیوں کے ہاں جدلیات کے تصورات ملتے ہیں۔ یہاں تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں اور ویسے بھی مار کمی فکر میں جدلیات کی اصطلاح کمی اور مفہوم میں بھی برتی جاتی ہے، کیکن مختصراً عرض ہے کہ افلاطون کے ہاں جدلیات سے مراد ہے:

" مختلف ومتضادا راير بحث كرك حقيقت كوتلاش كرنے كافن -"

یے تخف نظریات رکھنے والے افراد کے درمیان ایس گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد فکری وعلمی سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے اور جس میں عقلی دلائل کی بنیاد پر بحث ہوتی ہے۔ جدلیات کی اصطلاح بظاہر مباحث کے مفہوم ہے مماثل نظر آتی ہے لیکن اس میں مباحث کے برعس جذبا تیت، موضو کی باتوں اور لفاظی ہے گریز کیا جاتا ہے۔ مکالمہ بنیادی طور پر باہمی گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں عقل اور دلائل کی مدد سے تبادلہ خیال کر کے جاتا ہے۔ مکالمہ بنیادی طور پر باہمی گفتگو ہوتی ہے لیکن اس میں عقل اور دلائل کی مدد سے تبادلہ خیال کر کے اپنی بات واضح کی جاتی ہے۔ چنانچہ افلاطون کے مکالمات کی زیر نظر جلدوں میں کئی مقامات پر قار کین کو شرکا ہے گفتگو کے با قاعدہ نام اور سوال جواب بھی نظر آئیں گے۔ اس گفتگو اور سوال جواب کا مقصد فکری مفالم کی ورور کر کے تھائی تک دسائی ہے۔

مے الم مفرنی اوب میں ایک ہا قاعد و نٹری صنف ہمی رہا ہے۔ اس کی ابتدا کا سراغ تو ستراط کے ہاں ہمی ماتا ہے لیکن افلاطون نے مکالے کو ایک ایک ہا قاعدہ فلسفیانہ یا جدلیاتی شکل دی جس میں ایک گفتگو کرنے والا گفتگو میں شامل بحرد وسرے لوگوں ہے بات کرتا ہے ، سوالات قائم کرتا ہے اور دلائل ، منطق اور عقل کے ذریعے حقیقت یا سپائی تک تنبیخے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کام افلاطون نے اپنے مکا لمات میں کیا جوفلنے کی و نیامیں بہت احترام کی نظرے و کھے جاتے ہیں اگر چداس کے بعض مباحث سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔

افلاطون کے فلنے کی اہمیت کے پیش نظرادارہ فروغ تو می زبان (سابقہ مقتدرہ تو می زبان) نے افلاطون کے مکالمات کواپ ایک اہم منصوبے بعنوان 'سائنسی آگئیگی وجدیدعموی موادِ مطالعہ کی تو می زبان میں تیاری'' کوشامل کیا اور اس کی جمھے (۲) جلدوں کا ترجمہ کروا کے شائع کیا۔ تراجم کے سلسلے کی ان جمھے جلدوں کے مترجمین کے اسامے گرامی ہے ہیں:

پہلی جلد پروفیسراے ڈی کیکن دوسری جلد جناب عبدالحمید اعظمی تیسری جلد ڈاکٹر ذاکر حسین چوتی جلد جناب عبدالحمید اعظمی پانچویں جلد جناب عارف حسین چیشی جلد جناب عارف حسین

ان راجم کی تیاری میں خطیر رقم ،وقت اور محنت صرف ہو کی ہے اور جن مختلف متر جمین نے ان راجم میں حصہ لیا ان کا شکر میدوا جب ہے۔ادارے کے افسران و کارکنان نے جمن محنت سے ان راجم کے مسووے کو مختلف مراحل ہے گزار کر طباعت تک پہنچا یا اور اس کی اشاعت کے لیے کاوش کی اس کا اعتراف نہ کرنا اسیاس ہوگی۔

ان قص (۱) جلدول کر اجم، طباعت اوراشاعت کا کام محترم پروفیسر نتی محر ملک اور محترم افتار عارف که دور شربی اوا آندا اور باوجوداس کے کدان کو خاصی بردی تعداد میں شائع کیا خمیا تعابیہ جلد ہی فروخت ہو گئیں اور ان شرب سے بعض جلد ول کو دوبارہ شائع کیا جارہا ہے تا کہ بیاہم فلسفیان مباحث کمل طور پر قار کمین کی دست رس شرب سیب

--- رۇف پارىكى

### بيش لفظ

وطن عزیز میں علم و حکمت اور عقل و داخش کی روایات کوفروی دیے کی خاطر مقتدر و تو کی ذبان کے شعبہ درسیات نے اپنے شخر آیاتی منصوبی مائنسی پہنیکی وجدید عموی مواد خواندگی کی تو می زبان (اُردو) میں تیاری "میں قلفہ و نفسیات کے بنیا دی تصورات پر بنی دائی اہمیت کی کتابوں کے اُردو آجم کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔" مکالمات افلاطون (چوجلدیں)" اِس سلسائہ کتب کی بہای کڑی ہیں۔" مکالمات افلاطون ایک اعتبارے و نبائے انسانیت کو مسلمانوں کی عطا ہے۔ یہ مسلمان اہل علم ہی ہتے جنھوں نے پہلے بہل یونانی وائش کو عربی زبان میں متاب کی اور تجزیاتی کتابیں وائش کو عربی زبان میں اور پھر لاطینی سے گزار ااور اُس پر تحقیقی ہتقیدی اور تجزیاتی کتابیں مسلمانوں کے میعلمی کالات پہلے بہل لاطینی زبان میں اور پھر لاطینی سے مختلف معربی زبانوں میں مشتل ہوں کے میعلمی کالات پہلے بہل لاطینی زبان میں اور پھر لاطینی سے مختلف معربی زبانوں میں منظل ہوکر مغربی خام و دانش کا مب سے بردامر چشمہ بن گئے۔

افلاطون (۲۲۷- ۳۲۷ قبل اذریج) ایجنزی اشرافیکا ایک نامورفر دقیا۔ اِس کا دور حیات معاشر تی اور سیای ہے جینی کا دور تھا۔ افلاطون اقل اول سیای عزائم کا حامل تھا گر جب س ۱۹۹ قبل اذریج میں عبد کے عظیم ترین مفکر اور اُستاد ستر اطاکو مزائے موت دی گئی تو افلاطون ایجنز کو خیر باد کہد کر مدت تک یبال وہاں پناہ کی تلاش میں سرگر دال دہا۔ و دیو نان مصر، اٹلی اور سسلی وغیر دمیں ما داما دائج تر تار ہا اور بالا خر ۲۸۵ قبل اذریکی میں اُس نے واپس ایجنز آ کر سائنس اور فلف میں دیرج کی خاطر اکا دی تائم کی۔ "مکا لمات افلاطون" اِس دور کی یادگار ہے۔ ترقیق مضوبے کے تحت مقتر دوقوی فربان یونانی دائش کے اس عظیم شاہ کا دک چھی چھ جلدوں کو کہلی باوار دو دوئیا کی نذر کرنے کی سعادت حاصل کر دہا ہے۔ اُمید ہے کہ اِن مکا لمات کی اشاعت جارے ہاں عقل دوائش کے اِس عقل دوائش کے اِس مقال کی ان ماعت میں اس میں اس کے اس مقال کر دہا ہے۔ اُمید ہے کہ اِن مکا لمات کی اشاعت مارے ہاں عقل دوائش کے فروغ میں نما یاں کر دارا دارا کرے گ

یبان ایک وضاحت ضروری ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کا یہ حسین ترجمہ پہلی بار۱۹۳۳ء میں شائع ، واقعالہ ترجمہ کی عظمت کے اعتراف میں مقتدرہ اسے جوں کا توں شائع کر رہا ہے۔ مکالمات کی جواتھا۔ یہ جا میں معدوں کے تراجم میں بکسانیت پیدا کرنے کی خاطر فقط الما میں معمولی ساردہ بدل ضروری سمجما گیا ہے۔ تمام جلدوں کے تراجم میں بکسانیت پیدا کرنے کی خاطر فقط الما میں معمولی ساردہ بدل ضروری سمجما گیا ہے۔ سے جو فیسر فتح محمد ملک



دنیا کے سب سے بڑے مصنف کی سب سے اہم کمآب کو اُردو زبان میں چیش کرتے ہوئے کی معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہال مترجم نے نہ جانے کتنی جگہ نجم مطالب اور اظہار معانی میں خلطیاں ہوئی ہول گی جن کے لیے وہ بادب معذرت خواہ ہے۔ لیکن شایدان خلطیوں کے باوجود اُردو ہولئے ، بجھنے والے اس بونانی خلفی اور شاعر، عالم اور مصلح کے سالباسال کی کاوش وہنی کے نمائج سے تھوڑی بہت واتنیت حاصل کر سکیں گے اور رہ بجی بچھے کم نہیں۔ ذیل میں مصنف اور کمآب کے متعلق چند ضروری با تیں کھی جاری ہیں جن سے شاید کماری کی جاری ہیں جن سے شاید کمارے کے مشاید کماری کی جاری ہیں جن سے شاید کمارے کی جھنے میں مدولے۔

افلاطون کا سال ولادت بینی نالب گمان بیب که وه حضرت سے سے ۲۲ برس قبل بیدا ہوا۔ اس کا خاندان ''ایتخنز' (اثینه ) بیس بہت ممتاز تھا۔ حسب نسب کے اعتبار سے بھی اور جاو و دولت کے لاظ ہے بھی۔ دادانے ارسٹاکلس نام رکھا تھا لیکن بچپن ہی ہے اس کی صحت بہت اچھی تھی اور جم چوڑا چکا۔ اس لیے ایک اُستاد نے اس دعایت سے اس کا نام ' پاٹون' رکھ دیا جس کے معنی چوڑ ہے گئے کے جیں۔ اسے ہم نے مغر ب کر کے فلاطون اور افلاطون کر لیا ہے۔ لڑکین ہی ہے جوش اور ولو کے کے ساتھ بچھ ہو جھ کے آثار اور سے مغر ب کر کے فلاطون اور افلاطون کر لیا ہے۔ لڑکین ہی ہے جوش اور ولو کے کے ساتھ بچھ ہو جھ کے آثار اور سے جوش اور ولو کے کے ساتھ بچھ ہو جھ کے آثار اور سے مغر ب کر کے فلاطون اور افلاطون کر لیا ہے۔ لڑکین ہی ہے جوش اور ولو کے کے ساتھ بچھ ہو جھ کے آثار اور سے کے مناقب کی کوشش کر تار اور سے جیزاس کی زندگی کی امتیازی قصوصیت بن گئی۔

یے جوشیا، من چا امیر ذادہ، اپ عبد کی ساری متاع علمی سے بہرہ اندوز، قلنے اور اوب میں ماہر، وقت کے سیاس بنگاموں سے متاثر ہوا اور کیوں نہ ہوتا۔ اس کالڑکین، ی تھا کہ اہل اثینہ نے سلی کی مہم شروع کی اور شباب شروع ہوتے ہوتے شہر کی توت کا تقریباً خاتمہ، ی ہوگیا۔ ایک طرف خارجی جنگیں اپنااثر الکھارہی تھیں دوسری طرف والی مفاسد سرا تھا رہے تھے۔ افلاطون شریف متمول خاندان کا نوجوان تھا۔ اوحر موام نے حکومت پر قبلنے گررکھا تھا۔ جمہوریت کا دور دورہ تھا۔ اشراف اور امرائحش ہے بس تھے۔ یہ نوجوان

دیکھاتھا کہ جماعتی زندگی کا پیرسب سے دشواراورسب سے اہم کام'' حکومت'' کرنے کے لیے ہر کس ونا کس،
ہرچھوٹا بڑا، ہرا چھاگرا آ مادہ بلکہ کوشال ہے۔ بیسجھتا تھا کہ بیہ جمہوری ریاست ایک بے ملآح کی نا ؤہے، کہاں
دیکھیے تھے۔ پھر صرف جمہوریت کا بیسیا ی طوفان بے تمیزی بی اس شریف زادے کے لیے سومان روح نہ تھا
بلکہ یہ نیک ول منصف مزاج نو جوان جمہوریت کی مادی ترقیوں سے بھی اثر لے رہا تھا۔ بیدد بکھتا تھا کہ عام
زندگی میں سکون اور سادگی کی جگہ مسابقت اور تھیش نے لے لی ہے۔ بیر تجارت کے انتظامات دیکھتا اور کاروبار کا
فروغ، تجارتی پیڑے اور اچھی اچھی بندرگاہ، مگرانمی بندرگاہوں، انہی تجارتی منڈیوں کی رمل بیل میں نگے
موروں کی بیتا پر بھی اس کی نظر پڑتی۔ تمول کے ساتھ افلاس اور کلوں کے قریب جھونیٹر ایاں بھی دکھائی دیتیں اور
جمہوریت کی سیای کروریاں بی نہیں سر ماید داری کی اجھائی مفرتیں بھی اس کا دل دُکھا تیں اور اے سوچنے پر
جمہوریت کی سیای کروریاں بی نہیں سر ماید داری کی اجھائی مفرتیں بھی اس کا دل دُکھا تیں اور اے سوچنے پر

افلاطون ان سب چیزوں کو دیکا اور سوجا، سوجا اور دیکھا لیکن اس نے تبائی پر چینچنے میں گبلت کا م نہیں لیا۔ شایداس وجہ کہ اس کا عہد بونانی تاریخ کا وہ زمانہ ہے جب جماعتی زندگی نے گویا اپ معراج کمال پر پینچ کر و و برزوال ہونا شروع ہی کیا تھا اور ان زوال آ مادہ اداروں کا بھرم ابھی اچھی طرح کھلانہ تھا۔ اس لیے آ ٹارِ زوال کا احساس بھی نہ بہت تو ی تھا اور نہ بہت واضح ۔ ابھی علم اور فن وشاعری اور نائک، تعمیرات اور صورت تراشی، غرض وہ ٹی زندگی کے سارے مظاہر نہایت اچھی شکل میں سامنے موجود تھے۔ کھلی خوبیوں کے سامنے چھی برائیوں پر نظر پہنچ بھی جائے تو آ دمی آ سانی سے انھیں درست کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ واقعے کے مقابلے میں خیال اور موجود کے سامنے موجوم کے لیے کوئی گبلت سے آ مادہ کمل کیے ہو؟ چنانچہ جوانی میں افلاطون نے مملی سیاست میں کوئی حقہ نہیں لیا۔ بیا ثینہ کی علی صحبتوں سے مستنفید ہوتا رہا۔ اس اور شعر سے شخف تھا اور شاعر کہا تھی تھا گر ابھی آس کے ذہن کی گر و نہیں کھلی تھی ، اس کی درح کی گار نہیں کھلی تھی ، اس کی حد کی گار نہیں کھلی تھی ، اس کی حد کی گار نہیں کھلی تھی ، اس کی حد کر کی تلاش میں درح کی گار نہیں کھلی تھی ۔ بیا تاب تھا اور زئنی زندگی ایپ مرکز کی تلاش میں بیاتہ اور اس

انسانی زندگی، وین زندگی بین جماعتی زندگی ہے۔ ساری وین زندگی کا خاصہ ہے کہ وہ اجتماع میں یا کہ ہے کہ دوئی سے کہ دوئی سے پیدا ہوتی ہے۔ حیات انفرادی کا بودا جماعت کی نمو پخش فضائی میں پرورش پاتا ہے۔ من وتو دونوں کی سال طور پر وینی زندگی کے لوازم ہیں۔ بچہ ہی مال کو مال بنا تا اور اس میں وہ ساری وینی خصوصیات

پیدا کردیتا ہے جو مورت میں محض بحیثیت جن نہیں ہوتیں۔ اور ماں بی اپنی محبت اور شیفتگی ہے بچے کی وہ ن زندگی کو وہ متاع گراں مابید دے سکتی ہے جس کا بدل دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی۔ اچھا اُستاد شاگر دے اور اچھا شاگر داُستاد ہے، پچا گروچیلے ہے اور سچا چیلا گروہ ہے، وہ مناز لی وہ نی وروحانی طے کرا دیتا ہے جواس کے بغیر نا قابلی تصور ہوتے۔ جس زندگی کے ساز کوکی دوسری زندگی کا معزاب نہیں چیز تا اس کے نفے فاموش بی رہتے ہیں جس زندگی کی کلی کو دوسری زندگی کی حیات پخش شبنم نہیں نھیب ہوتی وہ شگفتہ ہونے کی جگہ مرجھا جاتی ہے۔افلاطون کی زندگی کی کلی اس وقت کھلی جب اس پر اس انو کھے بوڑ ھے ستر اطکی تظر بہارا اثر پڑی۔

ان دونوں میں شروع سے خیالات ور جانات کی مطابقت تو یوں تھی کہ افلاطون امرااوراشراف میں سے تھا۔اس لیے جمہوری نظام حکومت سے چنداں لگا کو ندر کھتا بلکہ اس سے بتنخر ہی تھا۔ادھرایک غریب کا بیٹا، ستراط، خاندانی اثر ات سے نہیں بلکہ عقلاً واعتقاداً جمہوریت کا مخالف تھا۔ جمہوریت کی مخالفت نے اسے طبقہ اشراف کے نوجوانوں سے جا ملایا۔ان ہی نوجوانوں میں افلاطون بھی تھا جس کی زندگی کی کا یا اس بوڑھ فلسفی کے نیفن صحبت نے بالکل بلیٹ دی۔روایت ہے کہ اس نے ستراط سے ملنے کے بعد اپنی شاعری کا کہ اس اوفتر سپر دوآ تش کر دیا۔ نہ جانے ادب عالم کواس سے کیا نا قابل تلانی نقصان پہنچا ہوگا۔ گرشاعری کا کہ اب نقصان ہوا ہوانسانیت کوایک انسان لی گیا ،جس کی ذبئی توت کے ارتعاشات آج تک نوع انسانی کی حیات نقصان ہوا ہوانسانیت کوایک انسان لی گیا ،جس کی ذبئی توت کے ارتعاشات آج تک نوع انسانی کی حیات دبئی مگلی دونوں کے لیے جموی درکمت کا باعث ہیں۔

حیات بخشی کاس احسان سے افلاطون نے یوں سبکدوثی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنی اکثر تصانیف میں خودایئے خیالات کوستراط کی زبان سے ادا کیا ہے اوراس طرح اپنی فکر کے سارے نہائی کو استادہ بی کی طرف منسوب کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ جہاں تک نظریات عقلی کاتعلق ہے افلاطون کو ستراط سے بہت کم ورشہ ملا ہے، اس لیے کہ ستراط غریب کے پاس مشکل ہی ہے کوئی مثبت نظریۂ عقلی تھا۔ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ستراط میں وہ فہ بہیت یکسر مفقود تھی جس میں افلاطون کا ساراتخیل ڈوبا ہوا ہے۔ اس شریف زادے کو فہ ہی گداز اپنے خاندان کی روایتوں سے ملا تھا نہ کہ ستراط کے تشکیکی فلف سے ہے۔ اس شریف زادے کو فہ ہی گداز اپنے خاندان کی روایتوں سے ملا تھا نہ کہ ستراط کے تشکیکی فلف سے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ستراط کی تعلیم بے تر تیب تھی ، افلاطون ایک کمل نظام فلفہ کا موجد ہے۔ سے درست لیکن اس تھے کہتے ای کہتے ایک کہتے والے نا بھارات کے دلدادہ محض بنے سے بچا کرایک زندگی بخش تو ت

بنادیا۔ اس کی مردہ رسی اور خاندائی نہ ہیت کو اصلاح اجھ کی کے جذبے ہے کس نے آشنا کیا؟ اس کے وقت سال ربخانات کو ایک مستقل اخلاقی مطالبہ کس نے بنایا؟ اشراف اثینہ کے فرقہ وارانہ تعقبات رکھنے والے نوجوان کو کس نے یقین دلایا کہ ہوت اجھا کی کی نجات خوداس کے فرقے ہے بھی ممکن نہیں؟ اور بید حقیقت کس نے افلاطون کو ذہن نشین کرائی کہ مصائب وقت اور مفاسد زمان سے بیخے کی راہ کسی عارضی اور جزوی تدبیر سے نہیں نکل سکتی بلکہ صرف اس طرح کہ کسی مخصوص گروہ یا طبقے کے اغراض پر ریاست کی بنیا در کھنے کے بیائے اس کی اساس تعلیم اخلاق پر ہوئی چاہے۔ بیسب چھستر اطبی کا فیض تھا۔ ان بی خیالات سے بیائے اس کی اساس تعلیم اخلاق پر ہوئی چاہے۔ بیسب چھستر اطبی کا فیض تھا۔ ان بی خیالات سے افلاطون کا دماغ مرتے دم تک معمور رہا اور انہی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ مدت العمر اپنی تصانف ، اپنے ورس ، اپنے سیاس اشغال کے ذریعے جان تو ڈکوشش کرتا رہا۔ اس نے دنیا کے اس سب سے بڑے مصنف ورس ، اپنے سیاس اشغال کے ذریعے جان تو ڈکوشش کرتا رہا۔ اس نے دنیا کے اس سب سے بڑے مصنف بیس ایک شان اصلاح ، اس بھٹل معلم بیس ثانی تدتر اور اس مفکر اعظم بیس ثان پیغری پیدا کردی۔

#### **ተ**

افلاطون کی زندگی کا بیرسب ہے اہم معاملہ یعنی ستراط ہے اس کا تعلق ۱۹۹ ق۔م میں ختم ہوگیا۔
ستراط کو زہر کا پیالا بینا پڑا اور چونکہ اس کی سزائے موت کے اسباب سیاسی سے اس لیے اُستاد کی رحلت کے بعد شاگر دوں کو بھی اٹھیہ ہے جرت کرنی پڑی۔ بیسب کے سب میگا را بیس اقلیدس کے ہاں چلے گئے۔ انہی بیس افلاطون بھی تھا۔ اس کے بعد حالات کا تعصیلی پتائیس چلائے قیاس ہے کہ اٹھیہ والیس آئے ہے پہلے افلاطون نے افریقہ کا سنر کیا۔ قیرواں اور مصر بیس فلنے اور ریاضی کی تحصیل کی اور اٹھینہ والیس پہنچا۔ پھر ۱۹۳۰ ق میں ہے پہلے سلی اور جنوبی اٹلی کا سنر کیا۔ اس سنر بیلی ملی اغراض کے علاوہ افلاطون کے پیش نظر عملی سیاسی مقاصد ہو پہلے سلی اور جنوبی اٹلی کا سنر کیا۔ اس سنر بیلی علی اغراض کے علاوہ افلاطون کے پیش نظر عملی سیاسی مقاصد کی جبوریت ہے اس کے دل بیس جو بیزاری سی پیدا ہوئے تھو وہ اس جو شلے نوجوان کے لیے دکوت عمل کا کا م کے جو نے شے منصوب اس کے ذبین بیل ہوئے تھے وہ اس جو شلے نوجوان کے لیے دکوت عمل کا کا م دے در ہے۔ تھے۔ اپنی ریاست بیس اے مشکل ہے کوئی ہمنوا ملی تھا۔ خوداس کے خاندان کے بہت ہوگی مناقعی نہ امراوا شراف، ذبانے کا رنگ د کی کر جبوریت کے قائدین بیٹھے تھے۔ جب اس نے اپنوں بیس کوئی ساتھی نہ امراوا شراف، ذبانے کی ریک در کے مخربی علاقوں کی راہ بی ۔ اے تو تعتمی کہ وہاں اپنے سیاسی خیالات کو علی جو بیا ہے میں فیٹاغورث سے مدوسلے گی۔

ہے جما ہوت چھٹی مدی ت ہے وہ جی تاکہ ہوئی تھی۔ آئے دن کے سائی تغیرات نے اس جماعت کو جمی اہمارا، جمی گرایا۔ اس نے بہت کو دھوپ چھا کل دیکھی۔ ہوتے ہوتے سائی اڑ جس خاص کی بھی ہوئی لیکن پھر بھی چونک ان کا غذائی اور ملمی تسلط برا پر بیٹھتا گیا اور اس کے ساتھ ما تھوں نے سائی مقاصد کو ہمیٹ پیش نظر رکھا اس لیے بیدا کہ کمز ور ہوں ان کا تھوڑ ابہت سائی اقتد اراب تک باتی تعالیا کی ہوئی نظر بھی امال کی مقاصد بھے۔ یہ وام کی حکومت کو تقل ووائش کے تفوق اور ا خلاقی تعلیم اور خربی عقا کد کے بیش نظر بھی اصلا جی مقاصد جھے۔ یہ وام کی حکومت کو تقل ووائش کے تفوق اور ا خلاقی تعلیم اور خربی عقا کد کے ارتب بدانا چاہے تھے اور جمہور کے مقالے جس ہمیشہ طبقہ امراکی طرفداری کرتے تھے۔ اس سائی مسلک اڑھے بدان چاہے کہ وہ سے افلاطون کو ان سے لگا کہ بدا ہوااور اس نے سوچا کہ مراکون جمامی تعلیم کا میں ہیں سے لئے جمل کی اور خربی کا مراکون کو ان سے لگا کہ بدا ہوااور اس نے سوچا کہ مراکون جس میں اس کے لیے علی کام کا اچھا موقع ہے۔

اس شری کومت تی سیات خارتی یمی استوں سے اپنے مطاق العمان کا ایک تا ایک میں کو کومت تی ۔ سیات خارتی یمی اس نے کا رقیع اور بونانی ریاستوں سے اپنا معالمہ استوار کر لیا تھا۔ اندرون ملک میں مختلف فرتوں کے باہمی نفاق سے فائدوا نھا کراس نے اپنا انتقار خوب جمالیا تھا اور اپنے ور بار کوئلم دوتی اور فن پروری سے چارچا ندلگا چکا تھا۔ در بار بول میں طبقہ اشراف کا مرکر دو اور خوواس کا بہنو کی دیون بھی تھا۔ جس کا فیشا غور تی جماعت سے تعلق تھا۔ چانچیاس واسطے سے افلاطون کی در بار میں رسائی ہوئی۔ پہلے بہت کچھ آ و بھکت کی گی۔ افلاطون نے بادشاہ پراپ خیالات کا بہت کچھ اڑ بھی ڈالا۔ گرور بار کی سازشوں نے زیادہ دون تک سے حالت قائم نہ رہنے دی۔ انجام کا روہ در بار کی اشراف پارٹی کی سازشوں میں شرکت کے اثرام پرقید کیا گیا اور پھر غلام کی حیثیت سے نی دیا گیا۔ شان بے رتی کے بعد کی قیروانی قلسفی کی ملم دوتی اس کی کام آئی کہ اس نے اس قیمی غلام کو خرید کی آذاد کردیا۔

عملی سیاست میں افلاطون کی ہے بہلی کوشش ناکام رہی اور جب ہے کوئی ۱۳۸۸ ق۔م میں افیہ لوٹا تو عالبًا یہ تہہے کرے کے شملی سیاست کو خیر باد کے اور این جماعتی وسیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے درس اور علمی محتقیق سے کام لے۔ چنا نچراس نے اپی مشہور تعلیم گاہ ''اکادی'' قائم کی۔اس کے اکھاڑے اور تمارتوں کے لیے زمین غالبًا اس نے خود این روپے سے خریدی۔ مجھ مدد دوستوں نے دی اور اس طرح یہ سب سے قدیم این فرین وجود میں آئی تعلیم کاکوئی مالی معاوضہ یہاں نہلیا جاتا تھا۔ ہاں بھی کوئی طالب علم بھی کوئی ہدرو، روبیہ یا جائیداد وقت کردیتا، اس سے رفتہ رفتہ اکادی کے پاس خاصی جائیداد ہوگئے۔ کتب خانہ بھی ای طرح عطیوں یا جائیداد وقت کردیتا، اس سے رفتہ رفتہ اکادی کے پاس خاصی جائیداد ہوگئے۔ کتب خانہ بھی ای طرح عطیوں

سے بنا۔ جیتے جی افلاطون ہی اس علمی جماعت کا صدر دہا۔ اس کے بعد سالیق صدر کی وصیت کے مطابق اراکین میں سے ایک فخص صدر بنایا جاتا تھا۔ بیسلسلہ کوئی ۹۰۰ سال تک چاتا رہائتی کہ ۵۲۹ ویس شہنشاہ جسٹی نین نے میں سے ایک فخص صدر بنایا جاتا تھا۔ بیسلسلہ کوئی ورس وقد رئیس ہی افلاطون کا مخصوص شغل رہا۔ شادی اس نے نہیں اس کے دیا سے ختم کر دیا۔ مرت و م تک اس کا وی میں درس وقد رئیس ہی افلاطون کا مخصوص شغل رہا۔ شادی اس کے فائدان تھا۔ سیاس زندگی میں شرکت کے ولولے نے بھی یہی شکل افتیار کی کہاس کے وقتی ہنگامول سے الگ رہ کرآنے والی نسل کواس تقییر نوکے لیے تیار کرے۔

الیکن اس کے دل میں سیاس اصلاح کے جذبے کی قوت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ساتھ ہری کا عمر میں جب علمی مشاغل کی پُرسکون فضا میں ایک مدت گر رہی ہے اسے (۱۳۹۸ ق م میں) خبر ملتی ہے کہ ڈائیونا کیسس کی وفات کے بعد تخت و تان اس کے بیٹے کو ملا اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ تمام سیلی اور جنوبی انگی میں فدیا غور ٹی جماعت کا اثر ااذر سر نو بڑھ گیا ہے تو یہ بیٹین ہوجا تا ہے اور جہاں اسے دعوت بیٹینی ہے کہ آ کر اسپے مشور سے سیاسی تشکیل میں مدود ہے، تو اس ہے بیس رہاجا تا اور یہ پیرائند سال معلم چل کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں بیٹین کرنو جوان حکر ان کے مزاج میں فاصا دخل بھی یا لیتا ہے۔ لیکن بچھ دن بعد اس کی سیاس جماعت کے مرگر وہ دیون کو باوشاہ جلاوطن کرتا ہے تو ناچا رافلا طون بھی اثینہ واپس جلا آتا ہے۔ دیون بھی اس کے ساتھ ہی اشینہ آتا ہے اور ان کے ہمراہ فیڈ غور ٹی جماعت کے اور بہت سے لوگ آکر اکا دی میں شریک کے ساتھ ہی اثینہ آتا ہے اور ان کے ہمراہ فیڈ غور ٹی جماعت کے اور بہت سے لوگ آکر اکا دی میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن سیاسی دلیجی اب بھی ختم نہیں ہوتی سامات میں مرتبہ بھی پہلے تو خوب خاطر مدارات ہوتی ہے تا کہ اسپے اثر سے دیون اور باوشاہ میں مصالحت کرا دے۔ اس مرتبہ بھی پہلے تو خوب خاطر مدارات ہوتی ہے تاکہ اسپے اثر سے دیون اور باوشاہ میں مصالحت کرا دے۔ اس مرتبہ بھی پہلے تو خوب خاطر مدارات ہوتی ہے تیں آئے چل کر سیاسی اختلافات خطر ناک صورت افتیار کر لیتے ہیں اور مکومت ٹارنٹ کی مداخلت سے جو فیٹی غور ٹی جماعت کے زیرائر تھی افلاطون کی جان بھی تھیں۔

عملی سیاست ہے دل بر داشتہ ہونے کے لیے اتن پیم تاکامیوں اور ما پوسیوں کی ضرورت تھی!اس کے بعد افلاطون نے بھی عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا اور آخر عمر تک اکا دمی میں پڑھانے اور لکھنے کے کام میں مشغول رہا اور جب وہ وفت آیا جوسب کے لیے آتا ہے تو عقیدت مندشا گردوں اور ہونہار نوجوانوں کے حلقے میں جان دی۔سال وفات ۱۳۲۷ق۔م بتایا جاتا ہے۔ اس عظیم الثان شخصیت کی ملی ناکامیوں کی واستان کیسی عبرت انگیز ہے اوراس کا حال کو بد لئے بیس 
اکام رہ کر درس وتصنیف ہے مستقبل کومتا ٹرکرنے کا تہیک تدرسین آموز۔ تاریخ عالم السی بہت کم شخصیتوں

اکام رہ کر درس وتصنیف ہے مستقبل کومتا ٹرکرنے کا تہیک تدرسین آموز۔ تاریخ عالم السی بہت کم شخصیتوں

ان شاہے جن میں خیال اور فکر کے مراتب اعلیٰ غیر معمولی عملی صلاحیتوں ہے توام ہوں۔ افلاطون بھی ان بورے انسانوں میں تفاجن کے دل میں تشکیل نوکی آگ بھری ہوتی ہے۔ جن کا ذہن اس تشکیل کے مفصل سے مفصل نقطے بناسکتا ہے۔ مگر انھیں عملی دنیا کی تو تیں ارزانی نہیں ہوتیں۔ چنا نچاس صف اول کے مفکر سیاک کو بھی تدبیر سیاس کا موقع نہیں ملتا۔ اور مینا چارام وز سے آگھیں بند کر کے فردا ہے کو لگا تا ہے اور عملی وتی وآئی والی کی طرح ڈالٹا ہے جس کے اثر است آج تک دنیا ہے فکر اور دنیا ہے علی میں ورنہ جانے کہ بھی علی میں میں ہوتے و ہیں گے۔

افلاطون کی نظر چونکه مستقبل مرتھی اس لیے اس نے اسے تعلیمی کام کو درس ہی تک محدود ندر کھا۔ ہر چنداس کی زندگی کا بڑا حصداس شغل میں صرف ہوالیکن اس درس کے نتائج اس نے آنے والی نسلول کے لیے اپن متعدد تصانیف میں چھوڑے ہیں اور اس کا درس جارے لیے اس شان سے محفوظ ہے کہ کتابوں کو مردهة وقت معلوم موتاب كه بم خودا فلاطون كح صلقه تلمذ من جابيشے مصنف كى حيثيت سے افلاطون كى س ا تمیازی خصوصیت ہے کہ ایک ٹاعرانہ نخیل رکھنے والے معلم کی کاوشِ ذبنی و ادبی کا متیجہ ہیں جن میں سیاسی اور ذہی مقاصداورعلمی افکار کا ایک زندہ مرقع ہارے سامنے آجاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ ادنی میں مشکل ہی نے یہ بات کہیں اور اس درجہ کمال برمل سکے گی۔افلاطون کی کتابیں ایک طرف تو مجد داند مقالات ہیں جن میں ایک نے تصور حیات، ایک جدید دستور زندگی کی شروع سے آخرتک جمایت کی گئی ہے۔ دوسری طرف وہ نہا ہت باند پایٹلمی تحقیق کی شان رکھتی ہیں اور بھرایے شاعرانہ کسن اوراد بی کمال کی دجہ سے بے مثل ہیں۔ یج یہ ہے کہ تصنیف کے میدان میں افلاطون کو وہ مرتبہ ملا جواور کسی کو حاصل نہیں۔ بقول ونڈل بانڈ''اس کی فنسيت كے نظرى اور علمى بہلودونوں آ بر جمالياتى كمال ميں ال محتے ہيں۔مصلح اور مفكر كا تفناد آراشث كى ذات مين عائب موكيا ہے' \_افلاطون كايہ جرمن سوائح نكارايك اورجكه كياخوب لكھتا ہے كه' اكثر فلسفيول مثلاً ارسطو،اسپنوزا، ہیوم، کانث، بیگل کوہم ان کے علمی تعق کی داددیتے ہیں۔ بعض مثلاً فشخ ، کونت کے بہال اس ملمی کہرائی کے ساتھ ایک پینمبراندشان ی نظر آتی ہے اور اوروں میں مثلاً دیکارت ، هیلنگ ، شوین ہاور کے الله اس کے ساتھ حسن بیان کی آمیزش ہے لیکن سے تینوں چیزیں ایک جگہ اگر ملتی ہیں تو بس افلاطون کی

تسانف من '۔اس خوبی کا کال افلاطون کواپی آخری تصانیف خصوصاً "دیاست" میں ماصل مواہے۔

یہ کتاب جوافاطون کے جم علم کا پڑھ تمرے ہم تک وونامول ہے پہنی: ''جہوریے' (ریاست) اور
''تحقیق پرل' ان ناموں ہے ہے جھے لین کہ یہ سیاست یا تا نون پرایک تعنیف ہے غلط ہوگا۔ بج ہے ہے کہ اس
میں انسان کی پوری زندگی پر نظر ڈالی گئی۔ البعۃ زیادہ توجہ انسانی زندگی کے عملی پہلو پر ہے۔ اس لیے کتاب کا
زیادہ حصہ اخلاتی اور سیاس سائل ہے پُر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن شہیں ہے کہ نگر و خیال کی دنیا کو یک تلم نظر انداز
کر دیا گیا ہو۔ فلمندگی بلندیاں دیکمنی ہوں تو عین ٹیر بیس، پیزوں کے اتحاد کا جلوہ بھی اس کتاب بیس
کر دیا گیا ہو۔ اخلاتی کا سبتی لین ہوتو اس بیں روی آنسانی کے کائن کی گہری اور لطیف تحقیق موجود ہے۔ تعلیم
کر ممائل دیتا ہے۔ اخلاتی کا سبتی لین ہوتو اس بیں روی آنسانی کے کائن کی گہری اور لطیف تحقیق موجود ہے۔ تعلیم
کے مسائل پر روشی ورکار ہوتو بقول روسو' فن تعلیم پر آئ تک بھی تھی گئا بیں کھی گئی بیں ان بیں بیسب سے بہتر
کری کر دیتی ہو اور انسانی جماعتوں کے تغیم بھروج و دو وال کے اسراو سر بسندگی نجی کی تلاش ہوتو فلسف تاریخ
کے پہمشکل مسائل بھی اس میں پائی کردیے جی ہیں۔

کے پہمشکل مسائل بھی اس میں پائی کردیے جی ہیں۔

اس سے شاید بید فیال پیدا ہو کہ مختف سائل کا ایک کتاب شی اس طرح جمع ہو جانا اس وجہ سے

ہے کہ قد ما کے بہاں خام کی تقیم کچے بہت واضح فد تھی۔ یہ گان بھی ہوتا ہے کہ ''ریاست'' کی تیاری بیل
افلاطون نے وس مال سے زیاد و مرف کیے۔ شاید مختف وقتوں بیں تھے ہوئے رسائل کو کیجا کردیا ہوا ور جوڑ

پیند لگا کر ان بی سلسل قائم کیا ہو لیکن بی خیالات می نیس افلاطون نے ان مختف مسائل پراپ مرکزی

مسئے کی فاطر مجبوراً بحث کی ہے اوراس کا مرکزی مسئلے ہے کہ آ دی اچھا آ دی کیے بے۔ اس موال کا جواب

ویٹ کے لیے اجماعی نی مورٹ کے بیاس مرکزی مسئلے کا حل ضروری ہے کہ فرداور جماعت بیل تعلق کی نوعیت کیا ہے۔

ویٹ کے لیے اجماعیات کے اس مرکزی مسئلے کا حل ضروری ہے کہ فرداور جماعت بیل تعلق کی نوعیت کیا ہے۔

ویٹ کے لیے اجماعی نی افراوی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اپنی تمام ملاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے

افدار حون کے زود کید ان ان تحق افراوی حیثیت نوتا ہے۔ اچھا آ دی اچھی ریاست ہی میں پیدا ہوسکتا

سے بیات وہ مدن کی اوراس کے جواب کی فاطر افلاطون کو اچھی ریاست کا فاکہ بنانا پڑا اور فلسفہ اضلاق کا سے بیاد ہالقام کا مدین سے افلان کا بیات کا مورٹ جہاد ہالقام کا مدین ہیں مال

افلاطون کے زمانے میں افتد ارسیائ شخصی آرز دؤں کو پوراکرنے کا وسلہ بن گیا تھا۔انفرادیت کا مجبوت سب کے سر پرسوار تھا اورا فلاطون فرد کو جسم اجتماعی کا ایک عضو مانتا تھا۔اس لیے اس نے اس اخلاقی صفت پر بحث کی جس کی وجہ ہے آدی ہوائے نفس کا بندہ بن جانے کے بجائے ضبط نفس ہے کام لیتا ہے اور بھاعت کی فلاح کے لیے بس ایک کام اختیار کر لیتا ہے یعنی اپنے وظیفہ اصلی کو پورا کرتا ہے۔اس انفرادیت بھاعت کی فلاح کے لیے بس ایک کام اختیار کر لیتا ہے یعنی اپنے وظیفہ اصلی کو پورا کرتا ہے۔اس انفرادیت کے بہائے جو جمہوریت کے پردے میں بھیلی ہوئی تھی۔افلاطون اجتماعی تعاون کا بیام دیتا ہے اوراس کی تحکیل کے لیے تصبیص کار کا اصول چیش کرتا ہے تا کہ ہر فر داور ہر طبقہ اپنے فرضِ مفوضہ کو قتاعت اورخوش دی سے انجام دیتا ہے۔ای ورتا کرتا رہے کہ افلاطون کی نظر میں بھی اجتماعی زندگی کا سچا اُصول یعنی عدل ہے۔ای وجہ ہے دیار ہے۔ای کا دور راتام ''تحقیق عدل'' بھی ہے۔

اس تضیم کارکوکامیاب بنانے کے لیازی ہے کہ ہرفر داور ہر طبقے کواس کے دفا کفی مخصوص کے لیے تیار کرنے کا انظام کیا جائے۔ یقلیم کا کام ہے۔ چنا نچا فلاطون اس کتاب بیں تعلیم کا نہا ہے۔ مفصل نظام پیش کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ''جہوریہ' (ریاست) دراصل تعلیمات پرایک مقالہ ہے۔ پھر حکر ان کی تعلیم اعلیٰ کے سلسلے میں علم مطلق لیمن مابعد الطبیعات کی فلسفیانہ بحثیں آ جاتی ہیں۔ اس نظام تعلیم کی تفصیلی بحث کے بعدا فلاطون محسوس کرتا ہے کہ اے کا میا بی کے ساتھ کل میں لانے اور مستقل بنانے کے لیے اجما کی زندگی کے بہت سے اواروں کو بدلنا ضروری ہے۔ چنا نچر معیشت کا ایک اشتراکی نظام تجویز کرے گراہیوں کا کے بہت سے اواروں کو بدلنا ضروری ہے۔ چنا نچر معیشت کا ایک اشتراکی نظام تجویز کرے گراہیوں کا سد باب کرتا ہے۔ ہم ذیل میں کتاب کے ان تین اہم مباحث کا فلاصہ ناظرین کی ہولت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یعیش اس کرتا ہے۔ ہم ذیل میں کتاب کے ان نظام تعیشت۔

#### (۱). ماهيت عدل:

ریاست میں عدل کے رائج الوقت نظریات نہایت خوبی ہے پیش کے گئے ہیں اور ان پر بحث کر کے خصوص ستر اطمی انداز میں انھیں روکیا گیا ہے۔ سب سے پہلے عدل کا روایتی نظریہ کیفیلس کی زبان سے پیشے عدل کا روایتی نظریہ کیفیلس کی زبان سے پیش ہوتا ہے کہ عدل قرض اوا کرنے یا ماوجب کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اثنائے گفتگو میں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ عدل کوئی مہارت یا ہنر ہے جس سے دوستوں کو نفع اور دشمنوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ افلاطون سے جتل دیتا میتا ہے کہ عدل کوئی ہنر مندی یا مہارت نہیں بلکہ روح کی ایک صفت اور ذہن کی ایک عادت ہے جس کا حامل بس

ایک بی طریقہ رعمل پیرا ہوسکتا ہے اور وہ طریقہ ہرگز ایسانہیں ہوتا جس سے کی کو چاہے دوست ہوجا ہے دشن نقصان پنچے یااس کی ذات میں کسی طرح کا زوال یا انحطاط پیدا ہو۔

كيفيلس اوراس كے بينے كے بعدمشہور سوفسطائي تحريبي ميكس اس روايتی تصور عدل سے مقالم مں انقلالی اور تنقیدی نظریہ پیش کرتا ہے۔ بیمدل کوتو کا تر فریق کے اغراض تے تعبیر کرتا ہے لیعن جس کی المغی اس کی مینس کا اُصول نہایت بے باک اور دیدہ دلیری سے پیش کرتا ہے۔ بیصاف صاف کہتا ہے کہ ریاست مس حكران كاغراض كى يابندى عدل بي ين توى كے ليے اپن غرض اور كر وركے ليے دوسرے كى غرض بورا كرنے كا نام عدل ہے۔عدل كاي نظريه انفراديت كى حدہے جس كے جواب بيس افلاطون اس موقع پراپنا نظریه جماعت پیش نبیس کرتا کها فراداورگروه مے جدا جدا پے تعلق و بے ربط اغراض ہوتے ہی نہیں بلکہ ہرایک کی غایت میہ ہے کوگل کی محلائی کے لیے اپنے اپنے وظائنٹ مخصوص کو پورا کرے۔ یہاں تو وہ صرف اپنی بے پناہ ستراطی جرح سے اس نظریۂ انفرادی کوختم کر دیتا ہے اور میٹا بت کر دیتا ہے کہ اگر حکومت کوئی فن ہے تو ہرفن کی طرح اس کا مقعد بھی ایے موضوع کے نقائص کور فع کرنا ہوگا اور حکمران کے لیے، اگر وہ سیا حکمران ہے، بےغرض اور محکوموں کے مفاد کا ضامن ہوتالا زمی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تحریکی میکس سے رفتہ رفتہ ہے تھی ۔ منوالیتا ہے کہ عاول محص ظالم سے زیادہ دانشمند، زیادہ توی، اور زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔ زیادہ دانشمنداس لیے كدوه برايك سے جاوب جامقابلداورمسابقت ميں ونت ضالع نہيں كرتا۔ اس كامقصد خوبي وكمال حاصل كرنا ہے نہ کہ کی دوسرے سے بڑھ جانا۔نیا دہ تو ی اس لیے کہ غیر عادل ظالم لوگوں کے سی گروہ کو بھی توت حاصل کرنی ہوتو وہ ایک دومرے سے عدل وانصاف ہی ہے پیش آنے پرمجبور ہوتے ہیں، ورنہ ساری توت منتشر ہو جاتی ہے۔ زیادہ خوشحال یوں کہ ہر چیز کا ایک مخصوص وظیفہ ہوتا ہے جے بس وہی انجام دے سکتی ہے اور کوئی دوسری چیزاس سے خوبی سے ادانہیں کرسکتی۔ ہر چیز کا کمال یہی ہے کہ وہ اسے مخصوص وظفیے کو باحسن وجوہ پورا كرے۔جس طرح آ كھے كا كمال اچھى طرح ويجينا اوركان كا كمال اچھى طرح سننا ہے اى طرح انسانی روح کامخصوص کمال اچھی زندگی'' حیات طیب ' ہے۔روح عدل سے محروم ہوکر جواس کی مخصوص خولی ہے ہی حیات طیبر حاصل نہیں کرسکتی اور اس کے بغیرا سے حقیقی مسرت وخوش حالی نصیب نہیں ہوتی۔

افلاطون کے ستراط نے تحریکی میکس کو پُٹ تو کرادیا، لیکن حاضرین کے ول سے بیخیال جو بہت مام خیال ہے ہیں ہٹا کہ عدل اچھی چیز سی مگرایک غیر فطری سی چیز ہے اور آ دبی اس لیے مل کرتا ہے

کرتم وروائ نے اس پڑل کرناسکھایا ہے اور تم وروائ ہی اس کی پابندی پرججور کرتے ہیں۔ چنانچہ جو تیسرا

نظریہ عدل اس بحث کے سلسلے ہیں سامنے آتا ہے وہ بھی ہے کہ عدل ایک مصنوی رکی چیز ہے۔ آدی جب

قدر آن حالت ہیں رہتا تھا تو بس بجرظم کرتا تھا اور سکت بجرظم سہتا تھا۔ لیکن بہت سے افراد کے لیے یہ صورت حال

نا قابل برواشت ہوگئ ظلم سہنا ذیا وہ پڑا اورظلم کرنے کے مواقع استے نہ طے تو آدمیوں نے باہم معاہدہ کرلیا

کرنے ظلم کریں کے نظلم سیس کے اس معاہدے کو قانون کی شکل دے کر بچھ معیا ہمل مقرر کر دیے۔ رفتہ رفتہ

اس قانون کے اثر سے انسانی فطرت اپنی اصلی جبلت ہے ہے کرظلم سنے کے ڈرسے عدل کی خوگر ہوگئ ۔ یوں

عدل گویا خوف کا آفریدہ ہے یا یوں کہے کہ بہترین حالت یعن ظلم کر سکنے اور بدترین حالت یعن ظلم سنے پر بجبور

ہونے کے درمیان ایک معالحت کی صورت ہے۔ آگر تحر لی میکس کے زدیک عدل تو ی فریق کے مفاد کا نام

ہونے کے درمیان ایک معالحت کی صورت ہے۔ آگر تحر لی میکس کے زدیک عدل تو ی فریق کے مفاد کا نام

تھاتو یہاں عدل ہے مراد کرورکی ضرورت ہے۔

گفتگویساس فقط پر پہنے کرافلاطون کوموں ہوتا ہے کہ عدل کے جتنے نظر ہے بیش کے جاتے ہیں ان جس سہ بات مشترک ہے کہ سب کے سب عدل کوکوئی خارجی چیز بجھتے ہیں اور افلاطون اے خابت کرتا جا ہتا ہے ، روح کی ایک ذاتی داخلی صفت، اس لیے اب وہ شطقی استدلال اور جرح کو چھوڑ کر نفسیاتی تخلیل سے کام لیتا ہے لیکن فورا انسانی نفس (انفرادی) کی تحلیل شروع نہیں کرتا بلکہ بالکل نئی راہ اختیار کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر کسی کتاب کے دو نسخے ہوں ایک بہت جلی لکھا ہوا، دوسراخفی، تو جلی تحریر کے پڑھنے ہیں آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح کتاب عدل کے بھی دو لیخ ہیں ۔ جلی نسخ تو اجتماعی ذندگی ہیں ملتا ہے اور خفی حیا ہوا اور اجتماعی ذندگی میں ملتا ہے اور خفی حیا ہوا اور اجتماعی ذندگی میں ملتا ہے اور خفی حیا ہوا اور اجتماعی ذندگی میں اس کا دیکھی اختیار کر رہا ہوتو اس وقت عدل کا جلوہ موجودہ تاریخی ریاستوں کی عارضی کا ہیوٹی کہا مرتبہ متعین سیاس شکل اختیار کر رہا ہوتو اس وقت عدل کا جلوہ موجودہ تاریخی ریاستوں کی عارضی مارے دل کی تلاش میں ایک دیاست کا دستور مرتب ہوجا تا ہے۔

وستور ریاست کی تر تیب میں انفرادی نفسیات کی فیٹا خور ٹی تقسیم سرگاندافلاطون کے پیش نظر رہی ہے۔ جس طرح انسانی روح تین عناصر سے مرکب ہے لینی عنصر اشتہائی، عنصر جری اور عنصر عقلی ، اسی طرح ریاست بھی تین طبقوں پر شمتل ہوتی ہے۔ افلاطون سب سے پست عضر لینی عنصر اشتہائی سے شروع کرتا ہے۔ اور بتا تا ہے کہ انسانی احتیاجات اور ضروریات کی نوعیت اسے باہمی تعاون پر مجبور کرتی ہے۔ ابتدا ہی سے اس

معاثی نظام می تضیم کاراور تقسیم عمل نظر آتی ہے۔ پھرانسان اپن ضروری احتیاجات کی تسکین پر قانع نہیں ہوتا نقیس اورلطیف چیزیں بھی مانگا ہے۔ نقاشی ،شعر،موسیقی سب اس کی ضرور تیس بن جاتے ہیں اوران کی فراہمی کے لیے خاصی بوی آبادی درکار ہوتی ہے اور اس آبادی کے لیے خاصار تبہ زیمن۔اس رقبے کے حامل کرنے اوراہے محفوظ رکھنے کے لیے جنگ ریاست کے وظائف میں شامل ہوجاتی ہے اور اس طرح نفسِ اجماعی کا عنصر جری منظم ہو کر ریاست میں فوجی طبقے کی صورت اختیار کرتا ہے جو ظاہر ہے کہ پیشہ ور ساہیوں پرمشمل ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ جوتے گا نشنے اور کپڑے سینے کے کام کوتو اتنا اہم سمجھا جائے كدايك أوى سارى عرب يبى كرے، اور يجھ نه كرے ليكن رياست كى حفاظت كا اہم تركام ايے لوگوں كے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے جنمیں اس کے انجام دینے کی خاص تعلیم نددی گئی ہو۔ یہ کام سیابیوں کے ہاتھ میں ہونا جاہیے، جن کا میں پیشہ ہوا در کھے اور نہ ہو۔ جن اشخاص میں عنصر جری زیادہ نمایاں ہواتھیں اس کام کے لیے متخب كرتا ادرائيس بيكام خاص ابتمام ي علمانا جابي ليكن ان كانظول من صرف عنصر جرى كابونا كافي نہیں۔ان کی مثال کا نظاکتوں کی ہے جو گھر کے لوگوں سے تو نہیں بولتے لیکن اجنبیوں پر جھیٹتے ہیں۔ یہ کا نظ کے جنمی جانے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جن کوئیس جانے ان سے نفرت \_ لینی ان کے نزدیک دوست وشمن میں وجدا متیاز علم یا عنصر عقل ہے۔ لہذاریاست کے جنگی طبتے میں بھی پی عصر عقلی ضرور موجود ہوتا جاہے۔ پھراگر عام محافظوں میں اس عنصر عقلی کا وجود ضروری ہے تو کامل محافظ یا حکمران میں تو یہ بدرجہ اتم موجود ہوتا جاہے۔ چنانچاس کا مل محافظ کے تصور کے ساتھ افلاطون تیسر ے عفر کو یوری طرح ریاست میں واخل كريا باورمانظول كي دوسمين كرويتا بعن فوجي محافظ جنمين بعدين "مددكار" كالقب وياكياب، اورتسنی محافظ جن کی خصوصیت اخمیازی عنصر عقلی کا کمال ہے اور حقیق معنوں میں مہی ریاست کے حکمران یا فلفسي بادشاه بين-

غرض ان تین طبقوں کی ایک ریاست بنا کر افلاطون اس میں عدل کی تلاش کرتا ہے کہ بہی اس ہیس کی وجہ تھی۔ بیریاست کے چار محاس قرار دیتا ہے بعن حکمت، شجاعت، عفت اور عدل۔ پہلے تین محاس ومتنذ کر وہ او تین طبقوں کے وظیفہ خاص ہے تبییر کر کے بعنی حکمت کو حکمرانوں کا کمال بتا کر، شجاعت کو مددگار میں نظو کے واور صنت یانبید للس کو دولت آفریں طبقے کا ، ووعدل کے متعلق سوال کرتا ہے کہ آفرید کس طبقے کا میں نظو کے واور صنت یانبید للس کو دولت آفریں طبقے کا ، ووعدل کے متعلق سوال کرتا ہے کہ آفرید کس طبقے کا ہے کہ ہرطبقہ اور ہرفر داپیخصوص وظینے کو بخوش انجام دے اور دوسرے کے کام میں دخل نددے۔ محافظ کا عدل یہ ہے کہ وہ حکمت کی روشن میں ریاست کے لیے مقاصد متعین کرے اور اس کے وسائل تجویز کرکے ریاست ہے ان پڑمل کرائے۔ مددگار محافظ کا عدل یہ ہے کہ وہ شجاعت و جراًت سے ریاست کی تفاظت کرے۔ دولت آفریس گروہ کا عدل یہ ہے کہ وہ معاشی زندگی کے کل پُرزوں کو اعتدال کے ساتھ چلاتا رہے اور چونکہ کی طبقے یا کسی فرد میں اس وقت تک ابنا مخصوص جو ہر پیدائیس ہوسکتا جب تک وہ ابنا مفوضہ کام پورے انہاک سے انجام نددے اس لیے عدل تمام می سن اظلاق کی شرط اول کے۔

"جہوری" (ریاست) کے نور جل میں عدل کی ہے اہیت معلوم کر کے افلاطون اس کونفسِ انفرادی
پر منطبق کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ اگر ریاست میں عدل مختلف طبقوں کے اپنے اپنے فرائفس کو انجام دینے کا نام
ہے تو انفرادی زندگی میں ہے اس سے عبارت ہے کہ روح کے اجزائے ثلاثہ اپنا اپنا کام انجام دیں اور عقل،
جذبات اور شہوات اپنی اپنی حدود میں کارفر ماہوں اور شخصی زندگی ان میں مناسب ہم آئی جنگی اور تو ازن پیدا کرے۔

### (٢) نظام عليم:

اگر عدل کی ماہیت وہی ہے جوافلاطون نے بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت کے اہم ترین فرائض میں سے تعلیم ہے جو مختلف طبقوں کے لوگوں کو اپنے مخصوص وظا نف کے پورا کرنے کے قابل بناسکے۔ چنانچہ افلاطون نے کتاب''جہوری'' کا معتد بہ صنہ ایک نظام تعلیم کے بیان میں صرف کیا ہے۔

افلاطون سے پہلے بھی عام طور پر یونانیوں میں جمہور یہ کوایک اخلاتی جمید مانا جاتا تھا۔ یعنی الی جمید جوایک مشتر کہ دوحانی واخلاتی متاع کی مالک ہو۔ اس لیے جمہور یہ کے فرائف لازی میں سے بیتھا کہ وہ اس مشتر کہ دوحانی متاع میں اپنے سب اراکین کو حصہ دار بنانے کا اہتمام کر سے یعنی آپ آپ کوایک تعلیم ادارہ بنا دے جس میں رہ کر ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو پوری ترقی وے سکے اور اس مشتر کہ روحانی متاع کے ذریعے دوسرے افراد سے دھنے اتحاد پیدا کرے۔ اس مشتر کہ متاع سے مرادوہ کھے اور ب کھے تو انین سے جن پھل ہیرا ہونا جماعت کی قلاح اور شوات کی عنمانت سمجھا جاتا تھا۔

افلاطون بھی جماعت کے اس تعلیمی مقصد کا قائل ہے۔ وہ بھی مانتا ہے کدریاست میں حکومت کا کام آفراد کو جمعیت کے مقاصد سے آشنا کرنا اور انھیں سیاسی جم کا سیح عضو بناتا۔ البت

افلاطون کے نزدیک اس اجماعی پہلو کے علاوہ تعلیم فی نفسہ بھی ایک قدر ہے۔ اس کا ایک انفرادی اور شخصی پہلو بھی ہے بعنی حق مطلق، خیر مطلق کا ادراک ۔ اس انفرادی حیثیت سے تو افلاطون کا تصور تعلیم بونانی خصوصاً سوفسطائی تصورات سے مختلف ہے ہی جو تعلیم کو تحض اجماعی کا میابی کا ذراجہ قرار دیتے تھے لیکن اجماعی حیثیت سے بھی افلاطون اس کا ہموانمیں ہے۔ اس لیے کہ وہ اجماعی کا میابی کی جگہ اجماعی عدل کے حصول کو تعلیم کا مقصد بتا تا ہے۔

تعلیم کو اجماعی اور انفرادی دونوں چیشیس دے کر افلاطون نے دراصل بوتان کے دواہم ترین فراہب بھاجے مختفرا فراہب بھاجے مختفرا فراہب بھاجے کنقرا فراہب بھاجے کنقرا فراہب بھاجے کنقرا فراہب انفرادیت کہ سے ہیں۔ یہاں حکومت کو تعلیم سے سرد کا رشہ تھا۔ شہری خودا بنا انظام کرتے تھے۔ معمولا ابتدائی تعلیم میں لکھنے پڑھنے کے علاوہ کچھ شعر وموسیقی کی تعلیم ہوتی اور پچھ جسانی درزش کی ، جولوگ اس سے ذیادہ تعلیم کے خواہاں ہوتے وہ سوفسطائی معلموں کے ہاں دام دے دے کر سیاست اور خطابت کے فنون سیکھتے اس کے بعد ۱ اس کے بعد ۱ اس کا محر تک حکومت سب شہر یوں کوفوجی تعلیم و بی تھی تعلیم کا بڑا صتبہ خاندان کے ذیے تھا۔ افلاطون کے نزو یک اثریت میں جائل اور تا دان لوگوں کے برسر اقتدار ہونے کی ذرمداری اس کے ذرے تھا۔ افلاطون کے نزو یک اثریت سے جدا کر سیاست کے ذرے تھا۔ افلاطون کے نزو یک اثریت سے سائی اور تا دان لوگوں کے برسر اقتدار ہونے کی ذرمداری اس تعلیمی آزادی کے مرتمی ۔ دوسرا فرہ پ تعلیمی سیارٹا کا تھا۔ یہاں بی بید سائی کی عرش اپنو اللہ میں سرکاری گرائوں کے زیر نظر اس کی بروش ہوتی اور اس کی تعلیم کا بیشتر حصہ جسمانی ورزش اور فور تی تربیت پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہاں خاندان کو تعلیم میں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور افراد کواسی فور تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس کی تعلیم تیں کوئی دخل نہ تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور اس کی خور تی تھا جو پچھ کرتی حکومت کرتی اور افراد کواسینے فور تی اغراض کے لیے بطور سیا ہیوں کے تیار کرتی تھی۔

افلاطون کے نظریے سے زیادہ مطابق تھا۔اس کے خود و جماعت کے باہمی تعلق کا نصور یہاں افلاطون کے نظریے سے زیادہ مطابق تھا۔اس کے خود میک بھی فردی حیثیت جماعت کے ایک جزواور خادم کی تھی اور سپارٹا کے نظام میں بھی ۔لیکن افلاطون مجراشینہ کا خوش فراق اور وسیج النظر شہری تھا۔ادب اور موسیق سے سیرت کی جوز بیت اور تہذیب ہوتی ہے اس سے افلاطون سے زیادہ اور کون آشنا ہوسکی تھا۔ یہ بھلاا پی ریاست میں لوگوں کو جھش اکھڑ سپاہی بنانے پر کیسے قناعت کر لیتا۔ وہ بچھ گیا کہ سپارٹا کے نظام تعلیم کا مرکزی دیاں اگر چہتی ہے ہیں اس کے عمل میں بہت تکی ہے جس سے سیرت انسانی کا بس ایک عضر بینی عنصر جری نشور فرمی یا تا ہے اور دوسرے عناصر بالکل فہیں پہنے پاتے۔ چنا نچھ افلاطون نے اپنے نظام تعلیم میں سپارٹا اور

اہینہ دونوں کی خوبیوں کو بیجا کر دیا۔ اہینہ کے شہری کی حیثیت سے اس نے تعلیم میں سیرت انسانی کے تمام ترکیبی عناصر کے نشو ونما کی سبیل کی۔ بحثیت سپارٹا کے معتقداس نے کامل انسان کو جماعت کا خادم بنایا اور اس کی تعلیم کوکلیٹا حکومت کے سپر دکر دیا۔

" جمہورین میں جونظام تعلیم بتفصیل پیش کیا گیاہے وہ جنگ آز ماؤں اور حکر انوں کے لیے ہے۔
تیرے لیمیٰ دولت آفریں طبقے کی تعلیم کا ذکر نہیں ہے۔ اس نظام میں تعلیم کے دوھے کر دیے گئے ہیں۔
پہلے ھنے کی تعلیم تمام جنگ آزماؤں کے لیے ہے اور اس کا زمانہ لڑکین اور شباب کا زمانہ ہے۔ دوسر احستہ مرف حکر انوں کے لیے ہے اور اس کا زمانہ شباب سے کہولت کی عمر تک رہتا ہے۔ پہلے ھنے کی تعلیم کا مقصد ہے ان میں سے چند کو مقصد ہے ان میں سے چند کو مقصد ہے ان میں سے چند کو من کا مائل بنانا۔ پہلے میں جذبات کی تہذیب، سیرت کی تربیت پیش نظر ہیں، دوسرے میں فلسفہ و حکمت کی معرفت، عقل و خرد کی تعلیم ۔ پہلے حصے میں تمام تراج آگی اغراض پیش نظر ہیں، دوسرے میں فلسفہ و حکمت کی معرفت، عقل و خرد کی تعلیم ۔ پہلے حصے میں تمام تراج آگی اغراض پیش نظر ہیں، دوسرے میں فلسفہ و حکمت کی معرفت، عقل و خرد کی تعلیم ۔ پہلے حصے میں تمام تراج آگی اغراض پیش نظر ہیں، دوسرے میں فلسفہ و حکمت کی معرفت، عقل و خرد کی تعلیم ۔ پہلے حصے میں تمام تراج آگی اغراض پیش نظر ہیں، دوسرے میں فلسفہ و حکمت کی معرفت، عقل و خرد کی تعلیم ۔ پہلے حصے میں تمام تراج آگی اغراض پیش نظر ہیں، دوسرے میں بالکل نہ ہی ، پھر بھی بہت ہے الغرادی تعمیل ۔

پہلے جھے کا نصاب جو ۱۸ اسال کی عمر تک کے لیے ہے، دوا جزار مشتل ہے، درزش اور موسیقی لیکن دونوں لفظ ذرا وسیع معنی میں استعال کیے گئے ہیں، مثلاً درزش میں سیح غذا اور علاج ہمی شامل ہے اور موسیقی میں ادب اور نونو لیلیفہ ۔ افلا طون چا ہتا ہے کہ درزش اور موسیقی کے دوگو نظل سے سیر سے انسانی کی ہم آ ہنگ نشو دنما کا کام لے۔ اگر چہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ درزش ہے جہم اور موسیقی سے ذہن کی تربیت مقصود ہوگی ۔ مگر دراصل جم کی تربیت بھی ذہن اور دوح ہی کی خاطر ہے کہ اس سے جرائت و پامردی کی صفتیں پیدا ہوں، طبیعت کے عنصر جری کی سیح نشو و نما ہوجو نو جوانوں کو اچھا سپائی اور بہا درجگ آ زمابنا کے اور دیا سے کا اچھا اور سپافا درجگ آ زمابنا کے اور دیا سے کا اچھا اور سپافا درجگ آ زمابنا کے اور دیا سے کا اچھا اور سپافا درجگ آ زمابنا کے اور دیا سے کا اور جا بھی جہا ہے ۔ اس سے ہرچند علم کا حصول ممکن نہیں تا ہم سے '' کا پیدا کرنا ممکن ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ دوس کو جوابھی جذبات کی منزل سے گزر درہی ہے اس بات کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ حل طلب مسائل کے متعلق سیح کو جوابھی جذبات کی منزل سے گزر درہی ہے اس بات کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ حل طلب مسائل کے متعلق سیح کے دور سپھی جذبات کی منزل سے گزر درہی ہے اس بات کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ حل طلب مسائل کے متعلق سیح کی اور جب بیا حساس بطور عادت درائ ' ہو جائے تو روح سیح راؤ ممل اختیار کرے ۔ یہ جائے بغیر کہ احساس دیکے اور جب بیا حساس بطور عادت درائ ' ہو جائے تو روح سیح راؤ ممل اختیار کریا ہے کہا ہے کہا ن کی اس کی ہیا ہے کہان کی وجہ یاعلت کیا ہے کہا ہے کہان کی

(1)

ولکشی خود بخو دنو جوان روحوں کواپنی جانب کھینجی ہے۔ شعر کے وزن اور بحرے، چنگ و رباب کی سامعہ نوازی سے ، حسین جسیوں کے خسنِ صورت اور دلفر ہی الوان ہے ، روح آپ ہی آپ متاثر ہوتی ہے اور اس طرخ ان کی اخلاقی تعلیم کو بے جانے ہو جھے تبول کرتی جاتی ہے۔

افلاطون فنونِ لطیفہ کی اس تا ٹیر کواخلاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ موسیقی ،شعر اور صورت تراش کے ہر طرز کونو جوانوں کی تعلیم کا جزونہیں بننے دیتا بلکہ صرف ان طرز وں کو جن ہے روح کی مسیح اخلاقی تربیت ہو سکے۔ چنانچہ 'جہوریہ' (ریاست) میں نظام تعلیم کے ساتھ ادبیات اور موسیق کے اخلاقی تربیت ہو سکے۔ چنانچہ 'جہوریہ' (ریاست) میں نظام تعلیم کے ساتھ ادبیات اور موسیق کے اختساب کا بھی ایک کمل پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ ادب کی اصلاح میں مسیح جواب کے کوئی غلط بات کہ دوں؟ الی صورت میں آپ کیا فرما گیں گے؟

تقریسی میکس: آپ توایسے پوچھ رہے ہیں گویا یہ دونو ن صور تیں ایک ی ہیں۔

میں: کیااس میں بھی کوئی شبہ ہے؟ اوراگر بفرضِ محال میں تشکیم بھی کرلوں کہ یہ یکسانیت حقیقی نہیں بلکہ صرف ظاہری ہے تو بھی کیا یہ ہے جابات نہیں کہ آپ ایک شخص کواپنے اصلی خیالات کے اظہارے منع کرتے ہیں۔

تقریبی میکس: کہیے تو، آخر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ شاید جناب انھیں منع کیے ہوئے جوابات میں سے کوئی جواب میں سے کوئی جواب دینا جا ہے ہیں!

میں: کیا عجب ہے! ممکن ہے خور کرنے کے بعد میں ایساہی کروں۔

تقرین میس: اوراگریس ان سب سے بہتر جواب پیش کردوں تو پھر آ ب کی کیاس اموگ؟

من: مزا؟ميرىمزاياجزاوى مولى جوبرجانل عِلْم آدى كى موتى بين عقل مندول سے سبق ليما۔

تقريبي ميكس: خوب اور كيح جرماندند دلوايع گا۔

من: اگرمبرے پاس روپیہ وہاتو میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔

گلوکون: آپ روپے کا خیال نہ کریں اور تھریسی میکس کو بھی روپے کی فکر نہ کرنی چاہیے۔ ستراط کی طرف ہے ہم لوگ روپے اوا کر دیں گے۔ تر ہی میں: گرصاحب، یہ صفرت تو وہی حرکت کریں گے جو ہمیشہ کیا کرتے ہیں،خود جواب دیں گے نہیں اور دومرے کے جواب کو کی نہ کی طرح ردکر دیں گے۔

عزیر من ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ غریب کیا جواب دے جواق ل تو پھے جانا نہیں اور ساتھ

ہی این جہل کا احساس بھی رکھتا ہے اور فرض سیجے وہ پھے کہنا بھی چاہے تو آپ جیسا قابل

شخص اُ ہے منع کرتا ہے ۔ اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ وہ شخص جواب دے جواس معاسلے

میں علم کا مدی ہے اور اپنا خیال ظاہر کرنے میں آزاد بھی ہے۔ جھھ پر اور سب حاضرین

پرآپ کی بوی مہریانی ہوگی اگرآپ عدل کی کوئی تعریف پیش کریں۔

گلوکون اور دوسرے ماضرین نے بھی اس درخواست میں میری ہم نوائی کی۔ تقریبی میسی چونکہ برعم خود نہ ہی عقا کد ، افکار وخیالات پراس کا تسلط ہے کہ اوب اور آرٹ میں اٹھیں چیز دل کی تلقین ہو جھیں حکومت جا ہے اور 'دستم بالا ہے ستم'' انداز تلقین بھی وہی ہوجو حکومت کو بھائے ۔لیکن اگر خورے دیکھیں تو واضح ہوجاتا ہے کہ افلاطون اوب اور آرٹ کوان کی باہیت کے خلاف ریاست کی خدمت پر زبر دتی مجبور نہیں کرنا چاہتا بلکہ آرٹ کی غایت ہی اس خدمت کو جا تنا ہے۔ اس کی نظر میں ہچا آرٹ ، اچھا آرٹ ہے ہی وہی جو جا تنا ہے۔ اس کی نظر میں سچا آرٹ ، اچھا آرٹ ہے ،ی وہی جو مقمد میں مدہو۔ وہ زندگی میں اصول خیر کی کا رفر مائی و بھتا اور ساری کا نئات میں ایک مقمد مفتم یا تا ہے۔ آرٹ چونکہ زندگی اور کا نئات کی تعبیر اور ترجمانی کا نام ہے اس لیے اسے بھی اس خیر مطلق کا پر تو ہونا چاہے جس سے زندگی اور کا نئات معمور ہیں۔ وہ آرٹ کوریاست کا غلام نہیں بنانا چاہتا بلکہ اس سے مرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایج حقیقی مقمد کو پورا کرے۔

افلاطون نے نو جوانوں کی تعلیم کا جونصاب بنایا ہے اس کا مختفر ذکر تو ہو چکا۔ اس نصاب کے ختم ہونے کے بعد اس نے اعلیٰ تعلیم کا ایک خاکہ بھی ان لوگوں کے لیے پیش کیا ہے جوریاست کے اصلی حکمران بختے والے ہیں۔ پہلی منزل میں تعلیم کا خاص ذر بعیدادب اور آرٹ تھا۔ اس اعلیٰ منزل میں ریاضی اور فلفہ ہے۔ افلاطون کے زیانے میں اعلیٰ تعلیم کا ایک اور نصاب بھی جاری تھا جے اس نے یکسر بدل دیا۔ اثینہ میں سوفسطائی معلموں کے مدارس تھے جن میں کا۔ ۱۸ برس کے نوجوانوں کو ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد خطابت اور سیاست کا درس دیا جاتا تھا تا کہ اس کی شکیل کر کے یہ جمہوریت کی سیاسی زندگی میں انتیاز اور کا میا بی حاصل اور سیاست کا درس دیا جاتا تھا تا کہ اس کی شکیل کر کے یہ جمہوریت کی سیاسی زندگی میں انتیاز اور کا میا بی حاصل

کرسکیس\_افلاطون خطابت کی خود فر بی ہے بیزار ہے اس لیے اس کے لیے نصاب میں کوئی جگر نہیں پاتا۔ وہ
اپ نصاب میں وہ مضمون رکھتا ہے۔ (۱) علم الجساب۔ (۲) علم الاشکال۔ (۳) ہیئت۔ (۳) موسیقی۔
(۵) فلفہ ان میں پہلے اتا ۱۳ اور بعد میں ۵ لیخی فلفے کی تعلیم رکھی ہے اور چونکہ موسیقی میں بھی یہاں تا سب کی
ریاضیاتی بحثیں مقعود ہیں اس لیے بطا ہر ہے کہ افلاطون نے اپ نصاب میں ریاضی کوفلفے کی تعلیم کا پیش خیمہ
بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاضیاتی علوم اگر ایک طرف محسوس عملی دنیا میں بھی مفید اور کا را آمد ٹابت ہوتے
ہیں تو دوسری طرف دنیائے محسوس پرغور کے بجائے ، مجر داور غیر محسوس تصورات پرغور دفکر کی عادت ڈال کر، یہ
غیر محسوس عالم اعمان تک بینیخے کا ایک ذیئے بھی بن جائے ہیں جن کا پورا پورا علم بحر فلف نے سے حاصل ہوتا ہے۔

ان چاروں مفامین کے مطالع کے لیے افلاطون نے ۱۰ سال کا زمانہ تجویز کیا ہے لیجن ۲۰ سال سے ۲۰ سال تک کی عمر کو یا ۱۸ ابرس کی عمر میں ابتدائی تعلیم ختم کر کے دوسال خالص فوجی تعلیم ہوا وراس کے افتقام پر جولوگ اس اعلی تعلیم کے اہلی نظر آئمیں انصاب کی سطاب کی مطابق تعلیم کے اہلی نظر آئمیں اس نصاب کی سطاب کی بعد ۵ سال فلنے کی تعلیم کے لیے دکھے گئے جیں ۔ فلنے کا میڈ میان کے لیے ہے جفول نے گزشتہ دس سال جس ریاضیاتی مفایلین کے باہمی ربط و تعلق کا سب سے قوی اور واضح احساس فلا ہر کیا ہو۔

اس لیے کہ دیاضی محسوس سے غیر محسوس تک جنیخ کا دسیلہ ہے اور فلنے دنیا سے فکر وعالم اعمیان کے علم اور اس علم اس لیا خرعین خیر تک جنیخ کا تام ہے ۔ فلنے دھیقت محض لیمن غیر کا علم ہے کہ جس عایت وجود بھی ہے اور مقصود علم بھی اور فلنے دوء ہو جود بھی ہے اور مقصود علم بھی اور فلنے دوء ہو جود بھی ہے اور مقصود علم بھی اور فلنے دوء ہو جود بھی ہے آئیا ہو ہے اور علی خیر کا ادراک رکھتا ہو۔

تجویز بیرے کہ فلنے کا اس نے سالتعلیم میں امتحانوں اور آز ماکٹوں کا ایسا سلم دکھا جائے کہ کئی فلسفیانہ طبائع کا پورا پورا پا جل جائے۔ جن میں خامی ہووہ دور کر دیے جا کیں جوسب آز ماکٹوں میں پورے اُتریں وہ ریاست کے فلنفی حکم اس یا محافظ بنیں۔ ۳۵سے ۵۰ سال کی عمر تک بیریاست کی خدمت کریں اور حکومت کے وہ تمام کام انجام دیں جوزیادہ معمر بزرگوں ہے خصوص نہیں ہیں۔ اس زمانہ خدمت میں بھی برابر ان کی آز ماکش ہوتی رہے۔ وہ جوان آز مالیٹوں میں پورے اُتریں اُنھیں سب سے بڑے اعز از اور سب نیادہ ذمہ داری کے کام تفویض کیے جا کیں۔ اب بدلوگ اپنا مجھ وقت تو فلسفیانہ خور وفکر میں صرف کریں اور جب ان کی باری آئے تو مجھ وقت ریاست کے علی فرائض انجام دینے میں اور آئے والی نسلوں کوریاست کی خدمت اور دھا ظف کے بیار کرنے میں۔

ذوق علم اور جوش علی ای جس مختاش کی آ ماجگاہ خودا فلاطون کا دل تھا اور جس کا تصفیہ آخردم تک ندہو کا اس کا اثر تعلیم کی اس آخری منزل میں بھی جہاں فلسفی مقصور علم کو پہنے جاتا ہے اور عادیت وجود کا محرم ہوجا تا ہے۔ افلاطون اے بالکل فکر کی دنیا کے لیے نہیں جبور تا بلک علم وحل میں ہم آ بنگی اور قوازن کا مطالعہ یہاں بھی قائم رہتا ہے۔ علم حقیقت ہجھ کو نگے کا گرنہیں جے فلسفی اکیلے اکیلے چکھے اور دوسروں کو اس مزے ہے آگاہ نہ کرے فلسفی کا ایک مقصد آگر عین خیر کا علم حاصل کرتا ہے تو دوسرا اس علم کی دوسروں کو اس مزے ہے آگاہ نہ کرے فلسفی کا ایک مقصد آگر عین خیر کا علم حاصل کرتا ہے تو دوسرا اس علم کی دوشنی میں نوع انسانی کو صدحارتا بھی ہے۔ اگر اس علم ہے اپنی ذبئی تکیل اور سیرت شخصی کی بہترین تشکیل موتی ہے تو بھر اس سے بیجت اجتماعی کی فلاح و بہود کی سیل نگنی جا ہے۔ کا مل مفکر کا صاحب عمل ہوتا بھی ضروری ہے۔

یمی ارباب علم اوراصحاب علی افلاطون کی اصطلاح میں فلسفی حکران، فلسفی بادشاہ ہوتے ہیں جن
کے ہاتھوں جاہل اورخودغرض اہل سیاست کا خاتمہ کرانا چاہیے۔ یہی حکمت اورخردمندی سے حکومت کر سکتے
ہیں کہ نظارہ محقیقت سے بہرہ یاب ہیں۔ یہی بوث اور بے لاگ حکومت کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے
حکومت کی زحمت کوئی شرف نہیں بلکہ ایک فرض ہے اور بی نوع کی چی خدمت کا ایک موقع حیات اجتماعی و
انفرادی کے سارے مضم مقاصدان پر دوشن ہوتے ہیں اور بیان کو پیش نظر دکھ کر حکومت کر سکتے ہیں ای لیے
انفرادی کے سارے مضم مقاصدان پر دوشن ہوتے ہیں اور بیان کو پیش نظر دکھ کر حکومت کر سکتے ہیں ای لیے
ان پر بھرنہ قانون کی بابندی عائد ہوتی ہے شہر ہوارسم وروان کی بندش۔

سیآ خری بات قابل لیاظہاں کے کہافلاہون نے جہاں کو مجت کو ندہب پر،ادب پر،آرٹ بر، اوٹ پر، اوٹ اور افتد اردے ویا ہے وہاں ایک چزیم ریاست کے کام کو بہت کم بھی کر دیا ہے۔ عام طور پر بیر ریاست کے فاص کاموں بی شار کیا جاتا ہے کہ وہ قانون بنائے اور انھیں نافذ کرنے کے لیے عدائتیں قائم کرے، پولیس رکھے لیے نافلاطون کو اپنی صحح تعلیم کے نتائج پر اس ورجہاعتا دہے کہ وہ جسم کی گلہداشت کے لیے ڈاکٹروں، طبیبوں اور معاملات کے تصفیے کے لیے عدالتوں، وکیلوں ہے اپنے آپ کو بے نیاز بھتا ہے۔ سے تعلیم کے بعد شامراض جس نامراض ویا بیات ہے نہ علامات کا روا دار ہے۔ اس کے نزدیک تو ریاست جماعت عاملہ ہے جس پر قانون بنانے کی کو کی پابندی جس سے نہ عاملہ ہے جس پر تائوں بنانے کی کو کی پابندی جس سے عاملہ ہے جس پر تائوں بنانے کی کو کی پابندی جس سے عاملہ ہے اس جادر کی اور میاست ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ اس حادر ہی سے اور ریاست ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ اور سے ا

#### (۳) نظام معیشت:

ریاست کواساس عدل پر قائم رکھنے کے لیے نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ افلاطون نے معیشت کے ایک اشتراکی نظام کا خاکہ بھی چیش کیا ہے لیکن اس کو صرف حکم انوں اور سیا ہیوں تک محدود کر دیا ہے، مثلاً الماک کے متعلق افلاطون کی تجویز ہے کہ تیسرایعنی محنت و مشقت کرنے والا دولت آفرین طبقه اپنی بیداوار کا اتنا حصہ حکم انوں اور جنگ آز ماؤں کو دے دیا کرے کہ بس ان کی لا بد ضرور تیس پوری ہوجا کیں۔ اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ یہ دولت روپے بیسے کی شکل میں بطور تخواہ ان میں تقتیم ہواور بیاس کو جس طرح چاہیں صرف اس طرح نہیں کہ یہ دولت روپے بیسے کی شکل میں بطور تخواہ ان میں تقتیم ہواور بیاس کو جس طرح چاہیں صرف کریں بلکہ سب ایک جگہ ایک ساکھا تھیں ، ایک ساکھڑ ایہ نہیں ۔ یعنی افلاطون ان طبقوں کو دولت آفرین ہی ہے منع نہیں کرتا بلکہ صرف دولت کو بھی اجتماعی شکل دیتا ہے۔

اشتراک الملک کے ماتھ ماتھ افلاطون نے اشتراک ازواج کی بھی جمایت کی ہے اوراس تجویز پر
دریاست ' میں کافی بحث ہے۔ حکم انوں اور سپا بیوں کے لیے شادی بیاہ کرنا اور الگ الگ خاندان و کھنا
ممنوع قر اردیا گیا ہے۔ بوڑھے تجربہ کا رحکم انوں کا بیکام ہے کہ مقررہ اوقات پر شدرست نو جوان مرد مورتوں کو
کیجا کر دیں اور ان کے اختلاط ہے جواولا دیدا ہوا ہے اس کاعلم بی شہوکہ اس کے والدین کون ہیں۔ بچوں کو
پیدا ہوتے ہی ریاست ما کو سے لے کراپی آغوش میں پرورش دے تاکہ برٹی نسل اپنے ہے بہلی نسل کو
میں حیث الکل اپنے ماں باپ سمجھ اور ہر پُر ائی نسل چھوٹوں ہے ایس بی محبت رکھے جیسی اپنی اولا دے۔
افلاطون کی خواہش ہے کہ تخصی خاندان کی خود غرضوں اور تنگ نظریوں کو مٹاکر ریاست کے دواعلی طبقوں کوبس
افلاطون کی خواہش ہے کہ تخصی خاندان کی خود غرضوں اور تنگ نظریوں کو مٹاکر ریاست کے دواعلی طبقوں کوبس
ایک خاندان بنادے تاکہ سے محدود خاندانی تعلقات ان طبقوں کی ایگا تھی مٹن نہ ہوں۔ عورتوں کو بھی زندگی
کے چھوٹے چھوٹے تھرات سے نجات سلے اور وہ مہما ہے امور میں مردوں کے دوش بدوش کام کر سیس۔

اس ملسلے میں افلاطون نے مرد تورت کی مساوات پر بڑی دلیپ بحث کی ہے۔ اس کے معاصرین با ابّاس تجویز پر سب سے زیادہ مجر کے جول کے۔ اس لیے کہ بیونان میں تورتوں کی حیثیت وہ تھی جس سے ہم مشرقی مہا لک کے لوگ خوب آشنا ہیں۔ بیونانی زندگی مردوں کی زندگی تھی۔ عورتیں گھروں کی چارد بیواری میں رہتی تھیں اور گھ کی دکا کام کیا کرتی تھیں۔ سیاست میں انھیں بالکل دفتی اور گھ کی دکھ جمال ، کھانا لیکا نے اور بیچ پیدا کرنے کا کام کیا کرتی تھیں۔ سیاست میں انھیں بالکل دفتی اس سیاری دفتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہ تھا۔ وہ جوریاست میں ہم

ایک کوا پناوظیفے بخصوص دینا چاہتا تھا اورجس نے پورے محنت کش طبقے کے طبقے کوسوائے دولت آفرین کے اور کسی زبنی شغل کا اہل نہ جانا وہ آسانی سے عور توں کے لیے وہی وظیفے مخصوص کرسکتا تھا جواس وقت کے معاشرہ نے اُنھیں تفویض کررکھا تھا۔

بظاہراییا نہ کرنے کی دو دجوہات مجھ میں آئی ہیں۔ ایک تو شاید سے ہوکہ بونان ہیں ڈائیونا کیسی دریونیسی ) ندہب کے فروغ دینے ہیں مورتوں کا حصہ مردوں ہے کم نیس بلکہ پچھزیادہ ہی تھا۔ حال اور جذب میں ، ندہب کے ساتھ والہانہ شیفتگی میں اوراس کی خاطر جسانی تکلیفیس برداشت کرنے میں مورتیں سردوں ہے پچھآ گے ہی تھیں ۔ افلاطون جس نے یدد یکھاتھا کیوں نہ سیاسی زندگی میں بھی انھیں برابر کا موقع دینے ، نہیں ، بلکہ ان سے برابر کام لینے کا فیصلہ کرتا۔ دوسری بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے کے وہ تی اور سیاسی نہیں ، بلکہ ان سے برابر کام لینے کا فیصلہ کرتا۔ دوسری بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے کے وہ تی اور سیاسی کے علاوہ وسیح تر محاملات میں وخل دینا شروع کی متاثر ہو چلی تھیں۔ آسیاس اکثر جگہ مورتوں نے خاتی امور سیاسی کے علاوہ وسیح تر محاملات میں وخل دینا شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے کے ادب میں خود یونان میں بھی مورتوں کے کہ کہ میں بردوں کو دیکھ جگھ کے گھو بیآ خری آزمائش بھی کردیکھیں ، مردوں کو دیکھ جگھ کے مام اختشار و بذھلی میں لوگ سے سوچنے گئے تھے کہ چلو بیآ خری آزمائش بھی کردیکھیں ، مردوں کو دیکھ چکے کہ ماردار تھا اور نے اصولوں پر بھے اجتماع کی جدید شکیل چاہتا تھا، عام روایات اور رسم کے خلاف اس مادات میں دیکھ تھا، دو مورت ومرد کے فرق مادان اور إطاک گوئوں نہا تھا، عام روایات اور رسم کے خلاف اس کو کھوں نہ کا لعدم کردیتا۔

مشتر کے الماک، مشتر کہ خاندان اور مساوات مردوزن کی تجاویز اس قدرانقلائی بیں کہ 'ریاست' کے اکثر پڑھنے والوں کی زیادہ تر توجیان کی طرف منعطف ہو جاتی ہے اور خیال ہوتا ہے کہ اشتراک کے بید مسائل بیش کرنا ہی اس کتاب کا اصل مقصود ہے۔ لیکن بید خیال درست نہیں۔ اس لیے کہ افلاطون کے نزدیک اس نظام اشتراک کی حیثیت اصولی نہیں بلکہ فرع ہے۔ افلاطون جانتا تھا اور ارسطوا وراس کے آبندہ معتقدین کی کی حطرفہ تغییر اور نکتہ چینی ہے پہلے جانتا تھا، کہ ریاست ذہن انسانی کی ایک خارجی تشکیل ہے۔ اس لیے اس کی تعقیم اصلاح ہے مکن ہے۔ گویا ارسطوا ور متبعین ارسطوکا اصرار کہ معاشی نظام میں اس کی تھیتی اصلاح نے بوئے کی باصلاح مرف تعلیم کی اصلاح ہے ہوگئی ہے۔ دراصل پڑھے کو پڑھا تا تھا بھی ہے۔ دراصل پڑھے کو پڑھا تا

اور کیے کے کوسکمانا ہے۔ ہاں ، گرافلاطون سے بھی جانیا تھا کہ انسانی ذبین آپ ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور اگر
عدل آیک روحانی کیفیت ، ایک ذبئی عادت سے عبارت ہے جس کی وجہ سے ہرآ دگ بس اپنا مخصوص وظیفہ پورا ،
کرنا چاہتا ہے تو اس کیفیت ، اس عادت کی کما حقہ پختگی کے لیے ضرور ہے کہ جس حالت میں ذبین پرورش
پائے وہ اس کی نشو وتما کے لیے مفراور نخالف نہ ہوں ۔ افلاطون کے نز دیک اس عادت کے نشو وتما پانے اور
رائح ہونے کے لیے سب سے مساعد حالات ایک اشتراکی نظام ہی میں ممکن ہیں ۔ اس لیے اس نے یہ نظام
پش کیا ہے جس کا تمام تر مقصد میہ ہے کہ تعلیمی نظام کو اپنے نتائج حنہ کے بیدا کرنے میں خارجی ماحول کی
خالفت سے دوجار نہ ہونا پڑے ۔

افلاطون کی اشتراکی مسلک رفتہ رفتہ روائ پارہا ہاں لیے افلاطون کی تجاویز کو ڈراسطی نظرے ممالک میں معاثی زندگی کا ایک اشتراکی مسلک رفتہ رفتہ روائ پارہا ہاں لیے افلاطون کی تجاویز کو ڈراسطی نظرے و کیمنے والے اس کے نظام معیشت کوجد بداشتراک کوجد بداشتراک کوجد بداشتراک ہو جد بداشتراک کوجد بداشتراک سے دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ اشتراک جدید بوری بھت اجتماعی کے لیے ایک تجویز ہادار افلاطون کا اشتراک ریاست کے صرف ایک مخصوص طبقہ کے لیے جدید اشتراک دولت آفرین کا سارا کام ریاست کے سروکر ناچا ہتا ہے۔ افلاطون کے نظام میں دولت آفرینی بدستورا فراد ہی کے سرد دب اوراس مجوز و نظام کا براہ رواست کوئی اثر کی دکا ندار ، مز دوریا کسان پرنہیں پڑتا۔ جدیداشتراک برایک اوراس مجوز و نظام کا براہ رواست کوئی اثر کی دکا ندار ، مز دوریا کسان پرنہیں پڑتا۔ جدیداشتراک برایک کے اشتراک میں دو طبقہ جس کے ایون اوراس مجوز و نظام تجویز کیا گیا ہے۔ دولت آفرینی میں صدیق نہیں لے سکتا۔ جدید اشتراک میں دو طبقہ جس کے لیے برنظام تجویز کیا گیا ہے۔ دولت آفرینی میں حدیق نہیں لے سکتا۔ جدید اشتراک کی بیش نظرائیک معاشی مسلکہ ہے۔ افلاطون کے ماضے ایک اخلاقی مہم ہے۔ جدیداشتراک سای کو اور معاشی زندگی سے بالکل بے تعلق کرنا چاہتا ہے۔ افلاطون کا اشتراک تزدیئہ سیاست کی خاطرا سیخ تعکران طبقہ کو معاشی زندگی سے بالکل بے تعلق کرنا چاہتا ہے۔ افلاطون کا اشتراک دولت کا اشتراک ہے ، افلاطون کا اشتراک ہے۔ دولت کا اشتراک ہے ، افلاطون کا اشتراک ہے۔ دولت کا اشتراک ہے ، افلاطون کا اشتراک ہے۔

#### \*\*\*

میں نے یہ مقدمہ فروری۱۹۳۲ء میں کھاتھا جب یہ کتاب پہلی بارشائع ہوئی تھی۔ میں نے اس میں کوئی ترمیم اس لیے بیس کی ہے کہ پھرا سے شاید بالکل نے ڈھنگ ہے ککھنا ہوتا۔ ترجمہ کی نظر ثانی البند کی ہے

. داکرسین

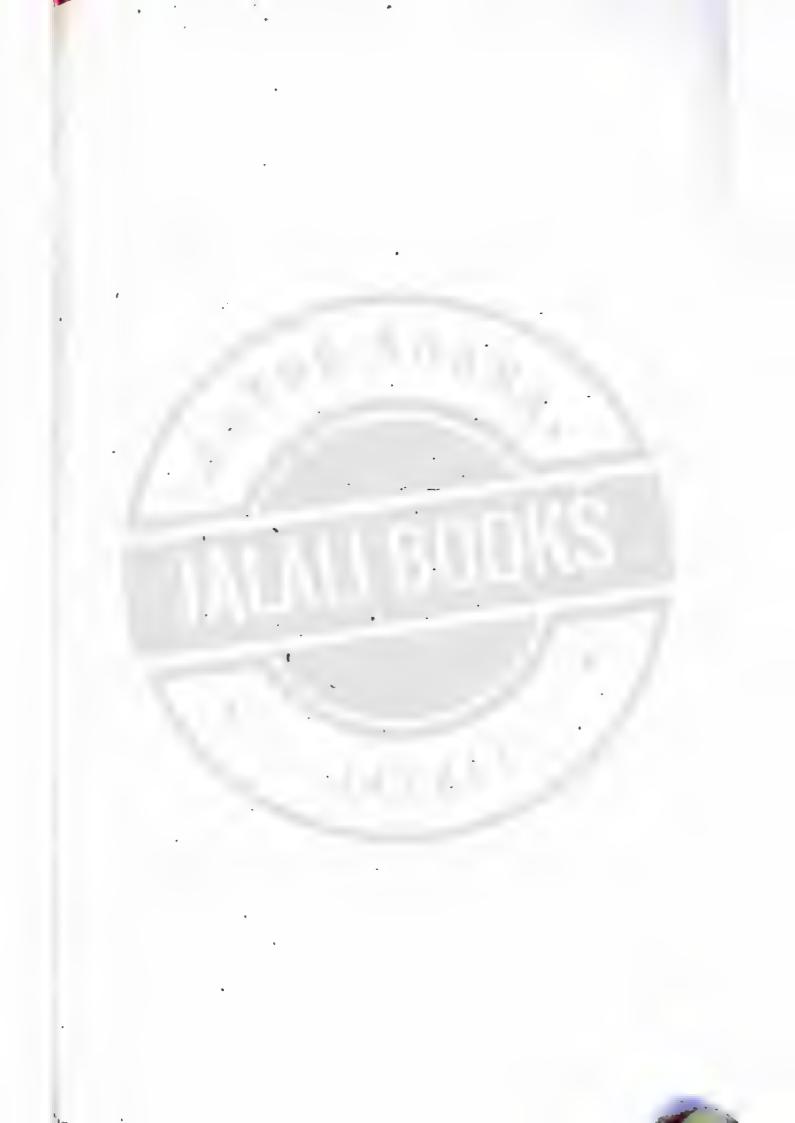

## مہل کیاب

شركائے گفتگو:

سقراط، جوكدراوي ب-

گلوکون(Glaucon)، الْمِیمنٹس (Adeimantus)،

پولیمارک (Polemarchus)، کیفیکس (Cephalus)،

تقریبی میس (Thrasymachus)، کلیلوفون (Cleitophon)۔

ويكر حضرات جوكه خاموش سأمعين تتهيه

بيمنظر پائريئس ميں كيفيلس كے گھر مين واقع ہوااورستراط نے سارى گفتگو

کواس کے اصل میں وقوع پذیر مونے کے ایک روز بعد میمیئس (Timaeus)،

ہرموکریٹن (Hermocrates)، کریٹیاس (Critias) اور ایک بے تام مخص

جے میمئس نے متعارف کرایا تھا، وغیرہ کے سامنے بیان کیا۔

میں ارسٹن (Ariston) کے بیٹے گلوکون کے ساتھ کل پاڑیئس گیا تھا کہ دیوی کی ئو جا بھی کرلوں گا
اور یہ بھی دیکھ اوں گا کہ یہ تہوار، جوایک ٹی چیز ہے، آخر کس طرح منایا جا تا ہے۔خودا یتھنز کے باشندوں کے جلوس ہے بھی بہت خوش ہوا، اگر چہ تھر لیں والوں کا جلوں بھی پچھ کم شاعدار نہ تھا۔ ئو جا کر کے اور تماشا دیکھ کر جلوس ہی ہے تھے کہ بیا اوراپ نو کر کو دوڑا ایا کہ ہم شہروا پس آ رہے تھے کہ فیلیا وراپ نو کر کو دوڑا ایا کہ انھیں تھہرالو۔ نوکر نے بیچھے سے میری عبا تھینے کر کہا کہ پولیمار کس فرماتے ہیں کہ آپ وراتو تف فرمائیں۔

میں نے مڑکراس سے یو جھا کہ وہ کہاں ہیں؟

نوکرنے کہا: ذرائھہریے۔وہ آپ کے پیچھے بی آرہے ہیں۔ گلوکون نے کہاا چھا، تو ہم گھہرتے ہیں۔

چند ہی کھوں میں پولیمار کس نظر آئے۔ گلوکون کا بھائی اید یمنٹس اور نیکیاس (Nicias) کا بیٹا

تکریٹس (Niceratus) اور کی اور لوگ جوجلوس میں شریک ہوئے تھے، ان کے ساتھ تھے۔

يوليماركس في مجھ كاطب كر كے كہا: اليالكا ب كرا باور آب كے ساتھى شہروا بس جارہ ہيں۔

من في جواب ديا: بان إآب كالكمان كجهزياده غلط بيس بـ

بولیمارکس نے پھز کہا: لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے ہیں؟

س تے کہا: کی ، کی۔

پولیمارکس نے کہا: اب آپ یا تواپی جماعت کوہم سے زیادہ مضبوط ثابت کریں یا بس بہیں تھبر جا کیں ۔

میں نے کہا بہیں یہ کیوں؟ ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھا بچھا کرآپ کوراضی کر لیس کہ ہمیں جائے دیا جائے۔

> پولیمارکس: اوراگرہم آپ کی سنیں ہی نہیں تو کیا آپ پھر بھی ہمیں قائل کر سکتے ہیں؟ گاوکون نے جواب دیا منتیانہیں۔ بھلا یہ کیے ہوگا!

پولیمارکس نے کہا: تو پھر آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کی ایک ہنٹیں گے۔اتے میں ایڈ پمٹس نے اپنے رفیق کے مطالبے کو تقویت دینے کے لیے بیتذکرہ چھیڑدیا'' کیوں آپ لوگوں کو پھھاس کی بھی خبر ہے کہ آج شام کود یوی کے تام پرمشعلوں کی دوڑ ہوگی، گھوڑوں پڑ'۔

میں نے کہا: گھوڑوں پرمشعلیں! یہ تو ایک طرفہ تماشا ہوگا۔ کیا سوار دوڑتے میں ایک دوسرے کو مشعلیں دیں مسعلیں دیں مسعلیں دیں مسعلیں دیں مسعلیں دیں مصلے یا پچھاور؟

پولیمارکس نے کہا: بی ہاں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رسم بھی تو ادا ہوگی جو آپ کوضرور دیکھنی پاہیے۔ رات کا کھانا کھا کرہم سب کے سب بیرسم ویکھنے چلیں گے، نوجوانوں کا بروا جمح ہوگا اور دلچسپ بات چیت کا موقع ملے گا۔ بس انکار نہ سیجیے ہٹم ہر ہی جائے۔

گاوکون نے کہا: ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ہمیں تھہر نا ہی پڑے گا۔

#### یں نے کہا:اجہاتو پرجیسی تمعاری خوشی۔

چنانچہ مسب پولیمار کس کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ اُن کے دونوں بھائی لائسیاس (Lysias) اور
پوتھیڈیس (Euthydemus) ، کالسیڈ و نیا کا تھر لیک میکس ، یا کین کا کارمینیڈس (Euthydemus) ، کالسیڈ و نیا کا تھر لیک میکس ، یا کین کا کارمینیڈس (Aristonymus) کے صاحبر اور کلیوفون سب وہاں موجود تھے۔ پولیمار کس کے والد کیفیلس

ارسٹونیمس (گات ہوئی۔ بہت دنوں بعد بیس نے انھیں دیکھا تھا اس لیے بچھزیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ ایک

ارام کری پرتشریف دیکھتے تھے اور کی قربانی کے اوا کرنے کے سلسلے بیس سرکے چاروں طرف ایک پھولوں کا

ہار لیٹا ہوا تھا۔ اروگر دایک نیم بیضاوی وائرے میں بچھ کرسیاں پڑی تھیں جن پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ نہایت

ہار لیٹا ہوا تھا۔ اروگر دایک نیم بیضاوی وائرے میں بچھ کرسیاں پڑی تھیں جن پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ نہایت

ہار لیٹا ہوا تھا۔ اروگر دایک نیم بیضاوی وائرے میں بچھ کرسیاں پڑی تھیں جن پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ نہایت

"آپ سے تو ملاقات کا موقع بہت ہی کم ملا ہے۔ آپ تشریف نہیں لاتے۔ اگر میں چلے پھرنے کے قابل ہوتا تو بجائے اس کے کہ آپ سے یہاں آنے کو کہوں خود ہیں آ جایا کرتا۔ لیکن اب اس عمر میں کمزور کی اور پڑھا ہے کی وجہ سے میں تو شہر جانہیں سکتا۔ آپ ہی کہمی بھی آ جایا کریں۔ ہاں، یہ آپ سے کہہ دوں کہ اگر چہ بدن کی لذتیں دن بددن کم ہوتی جارہی ہیں گین بات چیت کا مز واور لطف دن بددن بڑھتا جا لذتیں دن بددن کم ہوتی جارہی ہیں گئن بات چیت کا مز واور لطف دن بددن بڑھتا جا مہا ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ میرک درخواست کورد نظر ما کیں گے اور اکثر مرب خانے کو تشریف آ وری سے عزت بخشا کریں گے تا کہ اُن نو جوانوں کو آپ کی خور سے خور سے نیش یانے کا موقع مل سکے۔ ہمارے تعلقات تو ایسے پُر انے ہیں کہ تکلف صحبت سے فیض یانے کا موقع مل سکے۔ ہمارے تعلقات تو ایسے پُر انے ہیں کہ تکلف کی چنداں گئی ایش نہیں ہوتی ہو تھیں گئی ہیں گرتکلف

میں نے جواب دیا: میر بے بردگوں سے گفتگوکا موقع ملنا عین خوش نصیبی ہے۔ اُن کی مثال اُس مسافر کی ہے جواس راہ پر چل چکا ہے جس پر جھے کوخود چلنا ہے۔ میرافرض ہے کہ اُن سے لوچھوں کی آیاراہ ہمواراور اہل ہے یا ناہمواراور شوارگزار۔ آپ چونکہ اس مقام پر جھنے جیں جس کوشاع منزل چیری کے آیاراہ ہمواراور سے جی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہے اکیا زندگی کی آئے ستان ہے جبی کرتے جیں۔ اس لیے یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہے اکیا زندگی کی آخری منزلیں کڑی معلوم ہونے گئی جیں؟ یا آپ اس منزل کی کیا خبرد سے جیں؟

كيفيلس نے كہا: ميں آپ كواس معالم ميں اپنا ذاتى احساس بنا تا ہوں۔ يوں تو ميرے جم عمر

لوگ اکثر آپس میں ملتے رہتے ہیں۔ پُر انی مثل ہے ' کند ہم جنس باہم جنس پرواز' ان صحبتوں میں لوگ عام طور پر اپٹاا پناؤ کھڑاروتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اب کھایانہیں جاتا اور کوئی کہتا ہے کہ پیانہیں جاتا کوئی گلستانِ شاب کی نزاں رسیدگی پرنوحہ خوان ہے اور کوئی جذباتِ عشق وعجت کی پڑمروگی پر ماتم مسار ۔ گزرے ولوں کی طعنه زنی کی باوان کوستاتی ہے اور شاب کے بغیر ان کے نزدیک زندگی زندگی زندگی آئی ہیں ۔ بعض اپنے عزیز دل کی طعنه زنی کی کے شا کی ہیں اور بڑھا ہے کوان تمام آفتوں کی وجہ قراروہ ہے ہیں ۔ لیکن میرے نزدیک تو بیا ازام غلط ہے کیونکہ اگر ضعیفی اور بڑھا پائی ان تمام باتوں کا سب ہوتا تو پھر میں یا اکثر اور بوڑھ لوگ اُن سے کیسے بچے رہتے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں ان سب بلاؤں سے کھوظ ہوں ۔

جھے اکثر اس بوڑھے شاعر سوفو کلس (Sophocles) کا قصہ یاد آجا تا ہے کہ بڑھا ہے میں جب کسی نے اس سے بوچھا کہ کہنے اس عربی ہی آپ وعشق وحمت بھاتی ہے اوراب بھی اس بارے میں آپ کے محصوریات وہی ہیں جو بھی پہلے ہے تو اس نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ خدا کا شکر ہے میں اب اس بلا سے محفوظ ہوں اورا پئی آزادی پر اس قدر رخوش ہوں جیسے کوئی ایک وحش اور بدمزان آ قاسے چھٹکارا پانے پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ بھے اکثر یادا تے ہیں اور میں اپنے لیے آھیں آئی بھی انٹانی مسیح خیال کرتا ہوں جونا کہ وہ شاعر کی زبان سے نکلتے وقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کرسکا کہ عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ سکون اور آزادی کا احساس بڑھتا جاتا ہے، شہوائی جذبوں کا تسلط کم ہوجاتا ہے اور ہم ایک ہی نہیں بہت سے وحش آ تا وَں کی اطلاعت سے گوخلاصی حاصل کر لیتے ہیں۔ بچ تو یوں ہے کہتما مربی و ملال اور عزیز وں کی شکا یوں کا سبب بس اطلاعت سے گوخلاصی حاصل کر لیتے ہیں۔ بچ تو یوں ہے کہتما مربی و ملال اور عزیز وں کی شکا یوں کا سبب بس ایک ہی جاورہ می خودان کی طبیعت نہ کہ بڑھا پا۔ جس محفی کی طبیعت میں ابر خودان کی طبیعت نہ کہ بڑھا پا۔ جس محفی کی طبیعت میں ابر خودان کی طبیعت نہ کہ بڑھا پا۔ جس محفی کی طبیعت سے سانہ ساط و سکون ہے اس کے لیے عمر کی زیادتی کوئی بار نہیں ۔ لیکن جن طبیعت نہ کہ بڑھا پا۔ جس محفی کی برخیا ہوں کے جوائی بھی و لی بی بوجول ہوتی ہو جوائی ہی وہی ہو جاتا ہے۔ بھی بڑھا پا۔

میں نہایت توجہ کے ساتھ بیساری تقریر سُنا رہااوراس اراوے سے کہ بیسلسلہ جاری رہے۔ میں نے کہا: بے فک آ پ سیح فرماتے ہیں۔ لیکن میں جھتا ہوں کہ آ پ ایخ ہم عمر لوگوں کو تو ان با توں سے قائل فرکہ: یہ جوں گے۔ کیونکہ غالباان کے نزویک آ پ پر جوعمر کی زیادتی گران نہیں گزرتی اس کا سبب آ پ کی فطرت اور طبیعت کی افتار نہیں بلکہ آ پ کی دولت ہے اور جرفن جا نتا ہے کہ دولت سکون وراحت پیدا کرنے کا کیما تو کی وسیاہ ہوتی ہے۔

کیفیلس نے کہا: آپ کا خیال ٹھی ہے۔ بے شک وہ لوگ قائل نہیں ہوتے اور ج تو ہہے کہان کی ہات میں بھی بچھ ہے گان ضرور ہے، کین آئی ہیں جتنی کہ وہ فلطی ہے بچھے ہیں۔ میں ایے موقع پر ان لوگوں کو وہ بی جواب ویتا ہوں جو ہیں۔ میں ایے موقع پر ان لوگوں کو وہ بی جواب ویتا ہوں جو ہیں۔ میں ایے موقع ہوں کو ایتھنز کا تو غالبًا وہ قصہ سُنا ہوگا۔ ہیر لین اپنے مخاطب کو ملامت کر رہا تھا اور اس کی شہرت اور اس کی خوبیوں کو ایتھنز کا باشدہ ہونے پر محمول کرتا تھا نہ کہ خوواس کے ذاتی جو ہر پر تھی سٹو کلس نے کیا خوب جواب ویا کہ '' بے شک بین آپ کے ملک کا رہنے والا ہوتا تو بھے پہر ہے تھیب شہوتی ۔ کین آپ تو ایتھنز کے باشندے ہو کر بھی یہ امنیاز حاصل نہ کر بات کی ایجہ میں کا جواب میں اُن لوگوں کو دیتا ہوں جو غربت کی وجہ ہے عمر کی زیادتی کے شاک ہیں۔ بلاشبہ مکن ہے کہ ایک مفلس اور نا وار شخص کو با وجو دینک ولی یو میا ہا گراں گزرے کین ساتھ ہی یہ شمال نے کہ ایک بوطیفت شخص کو تو دولت بھی دل کا سکون نہیں بخش کتی۔

کیفیلس کیا ہیں ہے بوچے سکتا ہول کہ آپ کی ساری دولت خود آپ کی کما اُل ہو اُل ہے یا ورثے میں آپ کو ای تھی ؟

کیفیلس نے کہا: میری کمائی ہوئی! شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کتنا حصہ میرا کمایا ہوا

ہے۔ دنیا کمانے کے معالمے ہیں ہیں اپ دادااور والد کے بین بین ہوں۔ دادامرحوم کو (جن کا ہیں ہم نام

ہوں) جس قدر جائیداد کی تھی اُسے اُنھوں نے جیتے تی دوگنا بلکہ تکنا کر دیا تھالیکن والدمرحوم کے زمانے ہیں

اس کا بہت ساحصہ کم ہوگیا۔ چنانچے میری موجودہ جائیداد سے بھی اُن کے زمانے ہیں کچھ کم رہ گئ تھی۔ میرے

لیے یہ اطمیعنان بہت ہے کہ ہیں اپنے دارتوں کے لیے اپنے دادا کی جائیدادکو بلا کم کیے بلکہ پچھ تھوڑے بہت

اضافے کے ساتھ چھوڑ حاؤں گا۔

میں یہی معلوم کر تاجا ہتا تھا۔ کیونکہ آپ مال و دولت کی طرف سے پچھ بے نیاز سے معلوم ہوتے ہیں اور یہ بات اکثر ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کو یہ چیزیں بلا ذاتی محنت اور کاوٹن کے ورثے میں ل جاتی ہیں۔ یوں تو افادے کے خیال سے مال سے سے محبت نہیں ہوتی لیکن جولوگ ذاتی کوشش سے دولت پیدا کرتے ہیں اُٹھیں اس سے پچھ مزید تعلق ساہوجا تاہے ، اور چونکہ بیا سے اپنی محنت کا پھل جانے ہیں اس لیے اُٹھیں دولت سے ایک ہی الفت ہوجاتی ہے جاتی شاعر کواپے شعرے یا مال باپ کواپی اولا دے۔ خدا ایسے لوگوں کی محبت سے بچائے رکھے ، ان بے چاروں کے پاس سوائے دولت کے گن گانے کے اور کوئی بات

## كرنے كو بوتى ہى نبيس-

اس نے کہا: یہ جے۔

ہاں، یہ تو ضرور سے ہے، گر میں ذراایک بات اور پوچیوں۔ یہ تو فر مایے کہ آپ نے اپنی دولت سے سب سے بڑا فائدہ کیا حاصل کیا؟

اس نے کہا: یس آپ کو بتاؤں تو ضرور کین اکٹر لوگ میر ہے تول کو باور کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔
خیر، سنیے ۔ جب انسان زندگی کی دلچ بیال ختم کرنے کے بعد موت کے قریب ہوتا ہے تو طرح طرح کے خیال
اور طرح طرح کے ڈر اُس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جن کا موں کے کرتے وقت اس کو کی تتم کا خیال مجل شہوا تھا، اب اُن پر مواخذہ کا خوف اُس کو ستا تا ہے۔ عقبی اور آخرت کی روایتیں، جو اب مک بحض افسانہ
معلوم ہوتی تھیں، اب اُن کے بچ ہونے کا امکان اس کو پریشان کرتا ہے اور یا تو پڑھا ہے کی کمزوری کی وجہ سے
معلوم ہوتی تھیں، اب اُن کے بچ ہونے کا امکان اس کو پریشان کرتا ہے اور یا تو پڑھا ہے کی کمزوری کی وجہ سے
یا اُس دوسرے عالم سے دم بدم قریب ہونے کے سب سے سیخیال دن بدون زیادہ زور کجڑتے جاتے ہیں۔
یا اُس دوسرے عالم سے دم بدم قریب ہونے کے سب سے سیخیال دن بدون زیادہ زور کجڑتے جاتے ہیں۔
اس کی روح پر خوفاک شبہات مجھا جاتے ہیں اور بالا خروہ اپنے اعمال کی نیکی اور بدی کا جائزہ لیمنا ٹروٹ کرتا
تاریک شکل میں چیش کرتی ہے اور وہ ڈر کے مارے بچوں کی طرح فیند میں چوک چوک پڑتا ہے۔ لیکن اگروہ
ا ہے عمل کے دامن کو گنا ہوں کی گرد سے پاک پاتا ہے تو جڑا کی اُمیدائی کے بڑھا ہے کوئے سکون بناد ہی ہے۔
یشکر (Pindar) نے کیا خوب کہا ہے:

"آساوراُ میدان اوگوں کی روول کی پرورش کرتی ہے جوعدل اور پاک کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بیان کی شریک راہ ہوتی ہے اور ایام بیری بیس موند کا جان نواز کا کام کرتے ہیں۔ بیان کی بے جین اور پریثان روح کوسکون بخشنے کے لیے اس سے تو ی اور کون کی طاقت ہے ۔

اس کے یہ الفاظ کتے قابل تعریف ہیں۔ ہر مخص کے لیے تو نہیں لیکن ایک نیک خصلت انسان ،

کے لیے دولت کی بیسب سے بردی برکت ہے کہ اُسے ارادے سے یا بے ارادہ جعل اور فریب سے محفوظ رکھتی ،

ہے اور جب وہ دوسری وُنیا کا سفر شروع کرتا ہے تو اُس کی رُوح ان خیالوں سے پریشان نہیں ہوتی کہ اس کی گرون پر کس کے قرض کا بوجھ ہے یا کسی و بیتا کی قربانی اواکر نے سے دہ گئی ہے۔ دولت اس سکون تلب کے سمون تلب کے سے دولت اس سکون تلب کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا میں میں میں تھی ہوتی کہ ہے۔ دولت اس سکون تلب کے ساتھ کی سے دولت اس سکون تلب کے ساتھ کی ساتھ کی دولت کی سے دولت اس سکون تلب کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کر دولت کی دولت

عاصل کرنے میں بڑی حد تک مدد کرتی ہے اور اگر مقابلہ کیا جائے تو میرے نز دیک دولت کا بیفا کدہ ( کہاس ہے انسان کوعدل کرنے میں مدد ملتی ہے ) دوسرے فائدوں ہے کہیں زیادہ و قبع ہے۔

میں نے جواب دیا: بالکل ٹھیک فر مایا آپ نے کیفیلس کین آپ نے اس تقریر میں عدل کا جوذ کر

کیااس سے کیا مطلب ہے؟ کیااس کی منشا صرف کے بولنا اور قرض اوا کر دینا ہے اور بس؟ اور کیااس تعریف
میں مستشیات نہیں؟ مثلاً فرض سیجے کی ووست نے بہ ثبات عقل و ہوش میرے بیاس بچھ ہتھیار امانت
رکھوائے۔ پچھ عرصے بعد اس بے چارے کا دماغ خراب ہو گیا اور اس حالت میں اس نے جھے سے بہتھیار
واپس مانگے۔ کیا میرا فرض ہے کہ میں بیامانت واپس کردوں؟ غالباکوئی نہ کے گا کہ میں ایسا کروں اور اگر میں
کروں تو شاید کوئی شخص اسے ٹھیک نہیں سمجھ گا اور شرشاید کوئی ہے کہ گا کہ ایسی حالت میں اس آ دی سے ہیشہ بج

اس نے کہا: آپ بجافر ماتے ہیں۔

میں نے کہا: یعنی مج بولنا اور قرض ادا کرناعدل کی تعریف نہوئی۔

پولیمارکس نے بات کاٹ کرکہا: کیوں؟ ستراط! اگر آپ سیمونیڈس (Simonides) کی بات مانیں تو پھرتو یہی سیح تعریف ہے۔

کیفیلس نے کہا: میں نے ذراقر بانی کا انظام کرنا ہاں لیے مجھے تواب اجازت دیجے۔ بحث کاسلسلہ بولیمارکس اوران کے ساتھیوں کے ہاتھ میں چھوڑے جاتا ہوں۔

یں نے کہا: ہاں کیوں نہیں، یون تو پولیمار کس کوور نے میں بھی پہنچاہے۔ کیفیلس نے جواب دیا: جی ہاں، یقینا اور یہ کہ کر مسکراتے ہوئے قربانی کی رسم اوا کرنے چلے

\_20

میں نے پولیمار کس سے کہا: اس بحث کے وارث آپ تھہر چکے تو انچھا فرمائے۔آپ کے سیونیڈس صاحب کیا فرمائے ہیں اور آپ کی رائے میں ٹھیک کہتے ہیں وہ؟

اس نے کہا: بقول اس کے اوائے قرض ما واجب الا داچیزوں کی واپسی عدل ہے اور میری رائے میں اس کا یہ تول سیح ہے۔

میں نے کہا: سیمونیڈس جیے نہم اور دانشمند فخص کی رائے سے اختلاف کرنامیرے لیے ہل نہیں ہے

لین کیا کروں میں اس کا اصلی مغہوم نہیں بچھ پایا۔ شاید آ پ بچھ گئے ہوں۔ کیونکہ بیتو ظاہر ہے کہ جیسے ہم ابھی کہہ چکے ہیں اس کے زویک بیتو ہرگز مناسب نہ ہوگا کہ دیاغ خراب ہونے کی صورت میں ہتھیا روں کی ابات کی شخص کو دا بس کی جائے ۔ لیکن اس ہے بھی کوئی اٹکارنہیں کرسکتا کہ امانت واجب الا دا ہوتی ہے۔ امانت کی جائے۔ لیکن اس ہے بھی کوئی اٹکارنہیں کرسکتا کہ امانت واجب الا دا ہوتی ہے۔ لیولیمار کس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو اگر امانت رکھنے والے کا دماغ صحیح حالت میں نہ ہوتو مجھ پر امانت کا واپس کرنا واجب نہیں؟

يوليماركس في كها: بركزنيس -

میں نے کہا: کیا سیمونیڈس نے اپنی تعریف میں بیمثال شامل نہیں کی تھی اور وہ جو قرض اوا کرنے کو عدل ہے تعبیر کرتا ہے تو اُس کامفہوم کچھا ورہے؟

ہ پولیمارکس نے کہا: بے شک اور ہے، کیونکہ اس کے نزدیک دوست کا فرض ہے کہ دوست کے ، ساتھ جمیشہ نیکی کرے اور بدی ہے بازرہے۔

یں نے کہا: تمھاری رائے میں اگر میرے پاس کی دوست کے زروجوا ہرا مانت رکھے ہوں اور ان کی واپسی ہے اُس دوست کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتو الی صورت میں اس امانت کا واپس کریا اوائے قرض نہیں ہے۔ غالبًا آپ کے خیال میں سیمونیڈس کا مہم مطلب ہے؟

يوليماركس فيكهاني ال

میں نے کہا: پھر کیا وشمنول کوان کی واجب الا داچیز واپس دین چاہیے مانہیں؟

اس نے کہا: بے خمک واپس کردین جاہے۔لیکن میرے خیال میں دشمن کے لیے تو یُرائی ہی واجب الاوا (بعنی مناسب حال) ہے۔

میں نے کہا: گویا سیمونیڈس نے شاعروں کی طرح عدل کی تعریف اوراس کی ہیئت صاف لفظوں میں بیان نہیں کی بلکداُ سے ایک چیستال اور مُعمّا بنا دیا۔ کیونکہ اس کا مطلب تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کودہ چیز دی جائے جواس کے لیے مناسب ہے اور اس مناسب شے کا نام اس نے واجب الا دا چیزیا قرض رکھا ہے۔

پولیمارس نے کہا: غالبّال کا مطلب یہی ہے جو آپ فرماتے ہیں۔

میں نے جواب دیا: لاریب لیکن اگر اُس سے کوئی یہ پوچھتا کوئی طب کون مناسب چیز دیتا ہادر کے دنتا ہے تو وہ کیا جواب دیتا؟

پولیمارس نے کہا: اس کا جواب یقیناً میہوتا کہ نن طب آ دی کے بدن کو دوا تیں اور غذا تیں

ديتا ہے۔

میں نے کہا: اور فن طباخی کیا دیتا ہے اور کے؟

اس نے کہا: کھاتے کومزہ۔

میں نے پوچھا: تو پھرعدل کیا دیتاہےاور کے دیتاہے؟

اس نے کہا: اگرائ تمثیل کے مطابق جواب دیا جائے تو عدل اس فن کا نام ہے جو دوستوں کو بھلائی

(اورفائده) اوردشنول كورُ الى (اورنقصان) ديتاب-

میں نے پوچھا: اچھاتوعدل سے سمونیڈس کا بیمطلب ہے؟

اس نے کہا: میں تو یمی سیمتا ہوں۔

میں نے کہا: بیاری کی حالت میں کون شخص دوستوں کوفائدہ اور دشمنوں کوفتصان پہنچاسکتا ہے؟

اس نے کہا: طبیب۔

میں نے کہا: اور اگر سمندر کے سفر میں کسی خطرے کا سامنا ہوتو کون؟

أس في كبا: نافدا

میں نے کہا: ہاں تو اعمال کی ووکون کی تم ہے جس میں ایک عادل اور منصف شخص اینے وشمنوں کو

ضرراورددستول کوفائدہ پہنچائے کے قابل ہوتا ہے۔

اس نے کہا: پہلے سے جنگ کرنے میں اور دوسرے سے دوئی کے دشتے قائم کرنے میں۔

میں نے کہا: اچھاذراریجی بتادیجے کہ تندری میں توطبیب کی ضرورت نہیں ہوتی؟

اس نے کہا: تی ہیں۔

میں نے کہا: اورا گرسمندر کا سفر در پیش نہ ہوتو ناخدا کی ضرورت نہیں پر تی۔

اس نے کہا: مہیں۔

میں نے کہا: ای طرح زمانة امن میں عدل وانصاف کی کوئی ضرورت ندہوگ؟

اس نے کہا: میں تو ہرگز ایسانہیں جھتا۔

میں نے کہا: تو کیا تمھاری رائے میں عدل اور انصاف، جنگ اور امن دونوں حالتوں میں

کیالکارآ مے۔

-U/3:1/2\_U1

میں نے کہا: جیے امن کے زمانے میں غلیفراہم کرنے کے لیے کھیتی کا کام؟

اس نے کہانگ ہاں۔

یں نے کہانیا کو تے فراہم کرنے کے لیے موتی کا کام۔

اس نے کہا: تی۔

یں نے کہا: ای طرح میں بتاہے کہ امن کے زمانے میں عدل کی ضرورت کس چیز کی فراہمی کے

لے پڑتی ہے؟

اس نے کہا: معاہدوں کی ترتیب اور تحیل کے لیے۔

میں نے کہا:معاہدوں سے عالبًا آپ کا مطلب کا روباری شراکت ہے۔

استے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: لیکن فرض کیجیے شطرنج کھیلنے میں آپ کو کسی شریک کی ضرورت ہوتو اس کھیل کا ماہر آپ کے لئے زیادہ مغید ہوگا یا ایک عادل اور منصف شخص۔

اس نے کہا: یقینا اس کھیل کا ماہر زیادہ مفید ہوگا۔

میں نے کہا: اور اگر مکان بنانے کے سلسلہ میں بیضرورت ہوتو معمار زیادہ کار آ مدہوگا یا ایک عاول

اورمنصف آدمي؟

اس نے کہا:معمارز یا دہ مقید ہوگا۔

میں نے کہا: جیسے ان تمام معاملوں میں ان مختلف کا موں کا ماہر زیادہ مفید ہوتا ہے، ویسے ہی میہ فرمائے کہ عادل مخص کی شرکت کس خاص معالم میں زیادہ کار آیداورمفید ٹابت ہوگی؟

اس نے کہا: روپیاور مال کے لین دین کے معاملے ہیں۔

میں نے کہا: صحیح رکین جب روپے کواستعمال کرنے کا معاملہ ہوتو غالبًا ایسے شخص کی شرکت پچھالیی

مغیر نبیں ہوگ ۔ کیونکہ مثلاً اگرا یک گھوڑے کی خرید نے یا پیچے کا مسئلہ در پیش ہوتو الی صورت میں کس کا مشورہ زیادہ مغیر ہوگا ایک عادل شخص کا یا ایک ایسے آ دمی کا جو گھوڑوں کی پیچان میں اچھی مہارت رکھتا ہو؟ شایدای دومرے آدمی کا ہوگا!

اس نے کہا: بی ہاں۔

یں نے کہا: اورا گرکوئی جہاز خربیرنا ہوتو غالبًا ایک ملاح یا جہاز ران زیادہ مفید ہوگا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو پھرسونے جا ندی کا وہ کون سااستعال ہے جس میں ایک عادل محض زیادہ مفید ثابت

-169r

اس نے کہا: جب آپ کواپناروپیدیا مال حفاظت کے ساتھ رکھوا نا ہو۔

مس نے کہا: لیعن آپ کے خیال میں اس وقت جبروپیے ہے کارپڑا ہا ور کام میں شاآ کے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

مس نے کہا: ہاں تو یوں شد کہیے کہ عدل اُس وقت کار آ مرجوتا ہے جب مال کو بے کا رر کھنا ہو۔

اس نے کہا: اور کیا، تتج تو میں تکا ہے۔

میں نے کہا: اس کے معنی بیہوئے کہاگر آپ ایک باغبانی کے کسی اوزار کو حفاظت سے مگر بے کار رکوانا چاہتے ہیں، اس وقت تو عدل کی ضرورت ہوگی اورا گراہے کام میں لانے کا خیال ہوتو ایسی حالت میں باغبائی کافن زیادہ مفیداور کار آ مدہوگا۔

ال في كما: طاهر --

میں نے کہا: ای طرح اگراپ ایک کوار یا ایک رباب کو بے کارر کھنا جا ہیں، اس وقت تو عدل مفید ہے در مذہبے گری یا موسیقی کے فن ۔

اس نے کہا: بے شک۔

یں نے کہا: کو یاعدل اس وقت مفید ہوتا ہے جب چیزیں بے کار ہوں اور اگر ان چیزوں کو کار آمد

بنایا جائے تو بہ ہے کا رہوجا تا ہے۔

استے کہا: اور کیا!

میں نے کہا: پھرعدل تو بچھالی کارآ مدادر مفید چیز نہ ہوئی ،لیکن ہاں ایک اور بات سُنے ۔اگر کوئی شخص مکا بازی کے مقابلے میں یا اور کسی لڑائی میں اپنے حریف پراچھا دار کرسکتا ہے تو عالبًا وہ دار بچانے کی قابلیت بھی اچھی طرح رکھتا ہوگا؟

اس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: اور جواشخاص بیار یول سے محفوظ رہنے اور اُن کا علاج کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں وہی بیاریاں بھیلانے کی بھی پوری قابلیت رکھتے ہول گے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: جو چوری پہنے سے وٹمن کے گھروں پر تملہ کرسکے وہ اپنے گھر کی بخوبی حفاظت بھی کر

سکتاہے۔

اس نے کہا: ہاں۔

میں نے کہا: یعنی کسی چیز کا چھا محافظ اُس کا شاطر چور بھی ہوتا ہے!

اس في كها: في بال اوركيا؟

میں نے کہا: یعنی جوشخص مال کا اجھا محافظ ہوسکتا ہے اُس میں مال پُڑانے کی بھی صلاحیت ہوتی

-

اس نے کہا: متبیاتو میں نکلیا ہے۔

میں نے کہا: تو اس تمام گفتگو کا ماحصل بدلکلا کہ عادل شخص ایک قسم کا چور ہوتا ہے! عالبًا آپ نے بہ سبق ہومر (Homer) سے سیکھا ہے کہ وہ اپنے ایک معروح اوڈ یسیئس (Odysseus) کے نانا آٹولیس (Autolycus) کی تعریف کرتے ہوئے گخریہ بیان کرتا ہے کہ:

'' وه چوری اور دروغ حلفی میں اپنے تماہم جنسوں میں بے مثل تھا''۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہومراور سیمونیڈس کی طرح آپ کی رائے میں بھی عدل ایک طرح کا چوری کافن ہے۔البتہ اس کا مقصد آپ صاحبوں کے نز دیک دوستوں کونفع اور دشمنوں کوضرر پہنچانا ہے۔ کیوں آپ یہی تو کہدرہے ہیں تا؟

پولیمارس نے کہا: نہیں میرا ہرگز میدمطلب نہیں۔ ندمعلوم باتوں باتوں میں میں کیا کہد گیا۔

بہر حال میں ابھی تک اپنی پہلی تعریف پر قائم ہوں کہ دوست کی مد دکر نااور دشمن کو ضرر پہنچانا عدل ہے۔ میں نے کہا: لیکن میدتو فر مائیے کہ دوست اور دشمن آپ کے کہتے ہیں؟ آیا وہ لوگ مقصود ہیں جو آ نی الحقیقت دوست یا دشمن ہیں یاوہ جو بظاہرا ہے لگتے ہیں؟

اس نے کہا: ایک انسان سے یقیناً بیٹو تع کی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے مانوس ہو جواس کے زو یک نیک ہیں اوران سے نفرت کرے جنھیں وہ کہ اسمجھتا ہے۔

میں نے کہا: لیکن کیا لوگ نیک اور بدکی تمیز میں اکثر غلطی نہیں کرتے؟ بہت ہے آ دمی جو حقیقتا پُرے ہیں دیکھنے میں بہت الیکھے لگتے ہیں اور اس کے برعکس اکثر الیکھے لوگوں پر بدی کا گمان ہوتا ہے۔

اس نے کہا: اس میں کیا شک ہے؟

میں نے کہا: الی صورت میں اکثر ایسا ہوگا کہ نیک لوگ ایک شخص کے دشن اور بدلوگ اس کے

دوست بول\_

اس في كيا: جي إن! ورست ہے۔

میں نے کہا: کیا الی حالت میں یُر بے لوگوں کے ساتھ نیکی اور نیک افراو سے بدی کرنا جائز ہے۔ یولیمار کس نے کہا: ہاں بظاہرتو میں معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا: لیکن نیک لوگ تو عاول ہوتے ہیں اور کوئی غیر منصفانہ بات نہیں کرتے۔

بولیمار کن نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو آپ کی رائے میں اُن لوگوں کو ضرر پہنچا نا جائز ہے جو خلطی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ پولیمار کس نے کہا: نہیں نہیں ستر اطاء یہ خیال تو اُصول اخلاق کے بالکل منا فی ہے۔ میں نے کہا: شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ عادل کے ساتھ نیکی اور ظالم کے ساتھ بدی کی جائے۔ اس نے کہا: جی ہاں یہ زیادہ مناسب ہے۔

میں نے کہا: لیکن ذرااس کے نتائج پر بھی غور سیجے۔ اکثر لوگ انسانی فطرت سے ناواتفیت کے باعث ایسے آ دمیوں کو دوست رکھتے ہیں جو حقیقت میں گرے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں ان لوگوں چاہیے کہا ہے دوستوں کو ضرر پہنچا کیں۔ اس طرح اکثر نیک لوگوں سے دشمنی بھی ہوتی ہے تو کیا اُٹھیں فاکدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اگر آپ کا جواب اثبات میں ہے تو آپ کویا سیمونیڈس کی تعریف کی

مخالفت کرتے ہیں۔

پولیمارکس نے کہا: آپ صحیح فرماتے ہیں۔لیکن گفتگو کی ابتدا ہیں ہم سے ایک غلطی دوست اور دیمن کے معنی بیان کرنے ہیں ہوگئ ہے۔مناسب ہے کداُ سے ٹھیک کرلیا جائے۔

يس نے كہا غلطى كيا ہے، نوليماركس؟

پولیمارکس نے کہا: ہم نے دوست سے مراد وہ مخف لیا تھا جو بظاہر ہمارے نز دیک نیک معلوم

بوتا بو\_

میں نے کہا:اوراب آ بال منظی کو گھیک کس طرح کرنا جائے ہیں، پولیمار کس؟ پولیمار کس نے کہا: میرے خیال میں دوست و قفض ہے جو دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ تج بچ نیک ہوا دراگروہ تج بچ نیک نہیں تو وہ حقیق نہیں بلکہ ظاہری دوست ہے اور دشمن کے بارے میں بھی یوں ہی تیا س کر لیجے۔

میں نے کہا: گویا آپ کے زو کی صرف ٹیک لوگ ادارے دوست اور بدادارے وشن ہیں۔ پولیمارکس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: اوراب آپ یہ فرمانے کے بجائے کہ عدل کے معنی دوستوں سے نیکی اور دشمنوں سے بری کرنا ہیں، یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بشر طیکہ وہ نیک ہوں، بھلائی کی جائے اور دشمنوں کے۔ یہ بشر طیکہ وہ مُرے ہوں، مُرائی۔

> پولیمار کسنے کہا: تی ہاں۔ یہی سیحے معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا: کیا عادل شخص کسی کونقصان بھی پہنچا سکتا ہے!

پولیمار کس نے کہا: بے شک۔اس کافرض ہے کہان دشمنوں کوجو بچے گئے کے بیں ضرر پہنچائے۔ میں نے کہا: اچھا ایک بات اور بتا ہے۔اگر کوئی گھوڑ ازخی ہوجائے تو وہ ترتی کرے گا یا تنزل؟ پولیمار کس نے کہا: طاہر ہے تنزل کرے گا۔

میں نے کہا: اپنی مخصوص صفتوں میں تنزل کرے گایا کسی دوسرے اعتبارے؟ پولیمار کس نے کہا: اپنی مخصوص صفتوں میں تنزل کرے گا۔

میں نے کہا:ای طرح ایک کتا مجروح ہونے کے بعدا پی خاص صفتوں میں تنزل کرےگا۔

يوليماركس في كها: بي مال-

میں نے کہا: اس طرح اگر کوئی انسان مجروح ہویا اُسے ضرر پہنچایا جائے تو وہ ان صفتوں میں تنزل

كرے كاجوانسان كے ساتھ مخصوص ہیں۔

يوليماركس في كها: بي شك-

میں نے کہا: اور کیاانسان کی پیٹھوسی صفت عدل نہیں ہے؟

يوليماركس في كما: يقيناً -

میں نے کہا: مگریہ تو فرمایے کہ کوئی موسیقی کا ماہر اپنے فن سے دوسرے لوگوں کی طبیعتوں کو

غیرموزوں بناسکتاہے۔

بولیمارس نے کہا: یہ کیے مکن ہے؟

میں نے کہا: اس طرح ایک شہوار دوسر ہادگوں کو ٹر اسوار نہیں بناسکا۔

يوليمارس في كها: جركزنيس-

میں نے کہا: پھر کیاا کی عادل شخص اپنے عدل کی وجہ سے دوسروں کوغیر منصف اور ظالم یا ایک نیک

مخض إلى تكى كے ذريعے دوسروں كوير ابناسكا ہے؟

بولیمارس فے کہا: یقینانہیں۔

میں نے کہا: اور کیا؟ میرے خیال میں توبہ بات اتن ہی ناممکن ہے جتنی بیر کہ گری سے سردی بیدا ہو۔

بولیمارس نے کہا:بے شک۔

مين نے كما: يافظى سے ترى۔

يوليماركس في كها: جي بال-

میں نے کہا: توبہ طے ہوا کہ نیک آ دی کی کونقصان نہیں پہنچا تا۔

یولیمارکس نے کہا: ہر گزنیس -

من نے کہا: اور نیک آ دی عادل ہوتا ہے؟

بولیمارس نے کہا: بے شک۔

ميس نے كہا: كو يا درست مو ياكوئى اور ، عاول فخص كايكام مركز نبيس كدأ سے ضرر يبنيات بلكداس

کے برعکس بیتو ظالم اور بے ایمان آ دمیوں کا کام ہے۔ پولیمار کس نے کہا: آپ کا خیال بالکل بجاہے۔

میں نے کہا: اب غور سیجے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ عدل قرض یا واجب الا واچیز ول کے اواکر نے کا تام ہے اور اس کے ساتھ بی تشریح بھی کرتا ہے کہ دوستوں کے لیے واجب الا واچیز نیکی ہے اور شمنوں کے لیے بدی ہتو میں تو اسے کوئی وائشمندی کی بات نہیں ما متا اس لیے کہ یہ تجی بات نہیں ہے اور جھے بیدا مید ہے کہ آپ اس میں جھے ہے تفق ہوں کے کیونکہ ہماری گفتگو نے طے کر دیا ہے کہ کی کو ضرر پہنچا ناعدل کا کا منہیں ہوسکا۔

یو لیمار کس نے کہا: میں ضرور آپ سے متعق ہول۔

یو میمارس نے کہا: میں صرورا پ سے میں ہوں۔ میں نے کہا: تو اب اگر کوئی شخص اس نامعقول قول کوسیمونیڈس ، بیاس (Bias) یا بیاکس

(Pittacus) کی طرف منسوب کرے یا مشاہیر میں سے کسی اور کی طرف ،تو ہمیں اس کی مخالفت اور تر دید

كرنى چاہے۔

پولیمارکس نے کہا: میں اس حقیقت کے انکشاف میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور آپ کا ساتھ دینے پر بخوشی آ مادہ۔

> من نے کہا: میں آپ کو بتا وں کہ میرے نزدیک میک کا قول ہے؟ پولیمار کس نے کہا: فرمائے۔

میں نے کہا: میں مجھتا ہوں کہ یہ کی متمول اور باثروت آ دی کا تول ہے جے اپنی جاہ و دولت پر بہت نازتھا، مثلاً پیری اینڈر (Periander) یا پرڈیکاس (Perdiccas) یا تھیا کے اسمینیاس (Ismenias the Theban)۔

پولیمارس نے کہا: آپٹر ماتے تو یج ہیں۔ برائیس نے کہا: آپٹر ماتے تو یج ہیں۔

میں نے کہا: اچھا یہ تعریف تو غلط ٹابت ہو گی۔ اب کہے عدل کی سیجے تعریف کیا ہے؟

اثنائے گفتگو میں تقریبی میکس بار بار ہماری بات کاٹ کر بولنا چاہتے تھے لیکن تمام حاضر۔ بن مجلس چونکہ ہماری گفتگو کا بتیجہ سُننا چاہتے تھے اس لیے اُنھیں دبا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہمارا یہ سلسلۂ کلام ختم ہوا اور تھوڑی دیر خاموثی رہی تو تقریبی حیب ندرہ سکے اور اپنی تمام توت مجتمع کر کے ہم پر جملہ شروع کر ہی دیا جسے کوئی جنگلی درندہ ہمیں نگل جانے کے لیے جھپٹا مارے اور اس شدومدے کہ ہم توسیم سے گئے۔

بہت زورے چلا چلا کرفر مانے گئے: "جناب والاستراط، آپ سب پر آخر یہ کیا جماقت سوار ہوگئ ہے؟ گرنج تو یہ ہے کہ آپ لوگ میلی گشتی خوب لڑتے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی عدل اور انصاف کی ماہیت وریافت کرنا منظور ہے تو صرف جرح پر اکتفا نہ کیجے۔خود بھی تو بچھ فرما ہے۔ کسی کی بات کور دکر دینا بہت آسان ہے، لیکن خود پچھ کہنا مشکل سوال ہر کوئی کرسکتا ہے، جواب وینا البتہ ہمل نہیں ۔ لیکن ہاں یہ پہلے ہی جمادوں کہ کہیں عدل کی کوئی ایسی چلتی ہوئی تعریف نہ کر دیجے گا کہ کسی کی غرض ہے یا ایک چیز ہے واجب یا کار آ مدیانا فع یا مفید۔ میں ایسی گول باتوں کوئیس مانتا۔ میں تو بچی تلی اور صاف بات جا ہتا ہوں"۔

ان بزرگ نے کچھا سے زور سے تقریر کی کہ میری اوپر کی سالس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی اورا گر آ تھیں بچی نہ کر لیتا تو شاید بالکل جواب نہ دے سکتا مگر دیکھا کہ اُن کا غصر تو بڑھتا ہی جاتا ہے تو میں نے مناسب خیال کیا کہ بچھ عرض کروں۔

میں نے کہا: تھر کی میکس! استے ناراض نہ ہوں۔ ممکن ہے با تیں کرتے ہوئے جھے ہے یا پہلار کس سے کوئی غلطی ہوگئی ہو، کین میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کے غلطی جان کرنہیں کی گئی۔ تج فرہا سے آگر ہم دونوں اس وقت ایک سونے کے گلڑے کی تلاش میں معرف ہوتے تو شاپیر آپ کو ہمارے مہلی گشتی لڑنے کا گمان نہ ہوتا۔ آپ عالب بھی بینہ خیال فرماتے کہ ایک دوسرے کی خاطر بیلوگ اس قیمی گلڑے کے حصول کے گمان نہ ہوتا۔ آپ عالب بھی بینہ خیال فرماتے کہ ایک دوسرے کی خاطر بیلوگ اس قیمی گلڑے کے حصول کے لیے دل وجان سے کوشاں نہیں۔ آگر میر تج ہوتی پھر آپ بیشبہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم حق کی تلاش اور عدل کی ماہیت کے معلوم کرنے میں ایک دوسرے کی مروت سے دب جاتے ہیں۔ حالانکہ بیر چیز سونے کے بہت سے کھڑوں سے بھی کہیں زیادہ بیش بہا اور قیمی ہے۔ برادر عزیز! آپ کا بید خیال سے خیابیں کہ ہم حق کی تلاش میں پوری محمنت مرف نہیں کرتے ۔ ہم تو سخت کوشش کرنے کو تیار ہیں لیکن کیا کریں اس گئے گراں ماہی کا کہیں پانہیں چہا۔ مکن ہم تو تو ہم پر چاروں اور تم کرنا جا ہے۔

بھر کی میکس نے حقادت آمیز عبیم کے ساتھ جواب دیا: آپ نے کس قدر''ستراطیت'' فرمائی ہے۔ داہ داہ۔ یہی آپ کا مخصوص طرز طعن ہے۔ میں تو پہلے ہی سجھتا تھا کہ بید حضرت کی سوال کا جواب شددیں گے۔ بلکہ طعن وتشخریا کسی اور تد ہیر سے اُس کوٹال جا کیں گے۔

میں نے جواب دیا: آپ تو براے دانشمندا دی ہیں،فلفی بھی ہیں۔آپ تو خوب مجھ کتے ہیں کہ

اگرایک فخص ہے پوچھا جائے کہ بارہ کا عدد کیا ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ ہی اُسے منع کر دکیا جائے کہ بھائی ہینہ کہنا کہ بارہ چھکا و گنا، چار کا تین گنا، یا دو کا چھ گنایا تین کا چوگنا ہے تو بے چارہ لامحالہ کچھ جواب نہ دے سکے گااور وہ آپ ہے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے سوال کا جواب اُنہی میں ہے ایک ہوتو پھر میں کیا کروں؟ کیا بجائے مسجح جواب کے کوئی غلط بات کہدووں؟ ایک صورت میں آپ کیا فرما کیں گے؟

اس نے کہا: آپ تواہے یو چورہے ہیں گویابیدونوں صورتیں ایک ی ہیں۔

میں نے جواب دیا: کیا اس میں بھی کوئی شبہ ہے؟ اور اگر بفرض محال میں تشکیم بھی کرلوں کہ ہے کیا نہیت حقیقی نہیں بلکہ صرف طاہری ہے تو بھی کیا ہے ہے جابات نہیں کہ آپ ایک شخص کواپنے اصلی خیالات کے اظہارے منع کرتے ہیں۔

تقریک میکس نے کہا: کہے تو، آخرآ ب کا ارادہ کیا ہے؟ شاید جناب ان بی منع کیے ہوئے جوابات میں سے کوئی جواب دینا جائے ہیں!

میں نے کہا: کیا عجب ہے! ممکن ہے خور کرنے کے بعد میں ایسا ہی کروں۔ تھر کی میکس نے کہا: اورا گرمیں ان سب سے بہتر جواب پیش کرووں تو پھر آ پ کی کمیا سزا ہوگی؟ میں نے کہا: سزا؟ میری سزایا جزاوہی ہوگی جو ہر جامل بے علم آ دی کی ہوتی ہے یعنی عقل مندوں سے سبق لینا۔

تقريي ميكس نے كها: خوب اور يجيج ماندندولوائے گا۔

میں نے کہا: اگرمیرے پاس روپیہ ہوتا تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا۔

گلوکون نے کہا، سقراط! آپ روپے پینے کا خیال نہ کریں اور تھریم میکس کو بھی روپے پینے کی فکر نہیں کرنی جا ہے۔ سقراط کی طرف ہے ہم لوگ روپے ادا کریں گے۔

تھر لیں منکس نے جواب دیا: مگرصا حب، یہ حضرت تو وہی حرکت کریں گے جو ہمیشہ کیا کرتے ہیں،خود جواب دیں گے نبیں اور دوسرے کے جواب کو کی نہ کی طرح رد کر دیں گے۔

میں نے کہا: عزید من! آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ غریب کیا جواب دے جوال لو پھے جانتا نہیں اور ساتھ ہی اور ساتھ ہی ای استھ ہی این جہل کا احساس بھی رکھتا ہے اور فرض سیجے وہ پھھ کہنا بھی چاہو آپ جیسا قابل شخص اُسے منع ساتھ ہی اسب تو یہی ہے کہ وہ شخص جواب دے جواس معاملے میں علم کا مدی ہے اور اپنا خیال

ظاہر کرنے میں آزاد بھی ہے۔ جھ پراورسب حاضرین پر آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی اگر آپ عدل کی کوئی تعریف پیش کریں۔

گلوکون اور دومرے حاضرین نے بھی اس درخواست میں میری ہم نوائی کی یقر کی میکس چونکہ برجم خود بہت عمدہ تعریف پیشے سے کی اس درخواست میں میری ہم نوائی کی یے تیار ہی بیٹھے سے کی برجم خود بہت عمدہ تعریف پیشے سے کی اس لیے دراصل اظہارِ خیال کے لیے تیار ہی بیٹھے سے کی فاہرداری کے لیے تکلفا مجھ سے اصرار کرتے رہے ۔ لیکن بالا خرجواب دینے برآ مادہ ہوگئے ۔ اس نے کہا حضرت ستر اطلی تنظم ندی تو ملاحظہ بجھے کہ خود تو بچھ بتاتے نہیں ، دومروں ہی سے بچھ حاصل کرنا جا ہے ہیں اور پی کے مشاریت ادائیں کرتے۔

میں نے جواب دیا: مجھے اس سے ہرگز انکار نہیں کہ میں ہمیشہ دوسروں سے پکھ نہ پکھے سکھتا ہوں
لیکن بیسراسر غلط ہے کہ میں دوسروں کااحسان نہیں مانتا۔ ہاں چونکہ میرے پاس مال اور دولت نہیں ہے اس
لیے صرف مرح اور تعریف اور اظہارِ تشکر پر بس کرتا ہوں اور دور کیوں جائے میرے بیان کی تقد کی تو ابھی
ہوئی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہایت قابلیت کے ساتھ ابنا جواب پیش کرنے والے ہیں اور پھر دکھے
لیے گا کہ میں جس طرح ہرقا بل شخص کی تعریف کرتا ہوں آپ کوداود سے میں بھی ذراکوتا ہی نہ کروں گا۔

اس نے کہا: اچھا تو لیجے، سُنے عدل توی فریق کے فائدے اور منافع اور اُس کے اغراض کی پابندی کا نام ہے۔ میرے نزدیک بس بھی عدل کی تعریف ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ہاں کچھ فرمائے تا، اب داد و بیجے، تعریف سیجے مگر آپ کیول ایسا کرنے گئے۔

میں نے جواب دیا: ذراعظمریے۔ میں پہلے بھے تو لوں۔ آخرآ پ کامنہوم کیا ہے۔ یہ معنی تو غالبًا ہوں گنہیں کہ چونکہ پنگر اٹیا کا پولیڈیمس (Polydamas, the Pancratiast) ہم میں سب سے زیادہ مضبوط اور تو ک ہے اور اپنی جسمانی توت میں اضافے کے لیے گائے کا گوشت بکٹرت کھا تا ہے اس لیے ہمارے لیے بھی گائے کا گوشت کھا تا مناسب ہے۔ ہمارے لیے بھی گائے کا گوشت کھا تا مناسب ہے۔

تھریی میکس نے کہا: آپ بھی عجیب آ دمی ہیں۔الفاظے آپ ہمیشہ وہی معنی کیتے ہیں جس سے دوسر نے ریق کی دلیل کمزور ہوجائے۔

میں نے کہا: آپ کا بیخیال بالکل غلط ہے۔ میں تو بس آپ کا اصلی مغہوم بھٹا چاہتا ہوں۔مہر یا نی فر ماکرا پنا مطلب ذراصاف لفظوں میں بیان کرویجیے۔ تقریم میس نے کہا: بہت اچھا۔ آپ بیات ہوائے ہی ہوں گے کہ نظام حکومت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کہیں شخص حکومت ہوتی ہے کہیں طبقہ امراحکومت کرتا ہے اور کہیں جمہور کی حکمرانی ہوتی ہے۔

مس نے کہا: کی ہاں، میں جانتا ہوں۔

تحریم میکسنے کہا: اور آپ عالبًا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہرریاست میں حکومت ہی توی فریق اور بالا دست طاقت ہوتی ہے۔

م نے کہا: یقیناً۔

تھریی میس نے کہا: حکومت کا یہی نظام خواہ شخص ہو، امارتی ہویا جمہوری اپنے مختلف اغراض کا خیال رکھ کرآ کمیں وقوا نین بناتا ہے اوران ہی توانین کے ذریعے جوریاست کی اغراض کے پابند ہوتے ہیں اپنی رعایا جس عدل اور انصاف قائم رکھتا ہے۔ ان توانین کی نافر مانی کرنے والوں کو غیر منصف یا ظالم تصور کر کے سرادی جاتی ہے۔ چنانچے تمام ریاستوں میں عدل کا ایک ہی اُصول ہے یعنی حکومت کی اغراض کا اجاع، اور چونکہ حکومت اور توت میں چولی وامن کا ساتھ ہے اس لیے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس لیے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا یک ہی سے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس لیے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس لیے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اغراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اخراض کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے اخراض کا ساتھ ہے اس کی کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی فریق کے ان کا ساتھ ہے اس کے عدل کے معنی صرف توکی کو معنی صرف توکی کو کو میں کے دو اس کے دو میں کی ساتھ ہے کہ کو معنی صرف تو کی کر تو کی دو کر تو کی میں کے دو کر تو کر ت

میں نے کہا: میں آپ کا مفہوم سمجھ گیا ہوں اور اب و یکھنا ہے کہ جناب کا ارشاد صحیح ہے یا غلط لیکن ہاں، یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گفتگو کے شروع میں آپ نے جھے منع فرمایا تھا کہ عدل کو کسی کی''غرض'' سے تعجیر نہ کرنا اور اب آپ خوداُ ہے تو ک فریق کے''اغراض'' کے مراد ف قرار ویتے ہیں۔

اس نے کہا: میں نے اس لفظ کے ساتھ جواضا فہ کیا ہے گیا وہ آپ کے نز دیک پچھا ہمیت نہیں رکھتا؟

یں نے کہا: خیر، اہم ہویا غیراہم۔ بیقو محض برسیل تذکرہ تھا۔ اب تو سوال بیہ ہے کہ جناب کا ارٹاد تھی ہے یانہیں۔ آپ کے خیال میں عدل عبارت، ہے تو ک فریق کے اغراض کی پابندی ہے، میں اس خیال کاموید نہیں ہوں۔ اس لیے آھے ذرا تحقیق کریں۔

تحریکی میس نے کہا: بہت اتھا، ضرور سیجیے۔

میں نے کہا: مدل وانساف کا بیتقاضاہ پائیس کرعایابالا وست حکام کی اطاعت کرے۔ تحریح میس نے کہا: بلاشہہ۔ یں نے کہا: مگر کیا حکام بالکل معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کی غلطی کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا؟ تھریسی سیکس نے کہا: نہیں کیوں نہیں ۔ یقیناً ان سے خطا کا احتمال ہے۔ میں نے کہا: تو قوانین کے نفاذ میں بھی ان سے بھی نہ بھی ضرور غلطی ہوگی۔ تھریسی سیکس نے کہا: جی ہاں اس میں کوئی شک تہیں۔

میں نے کہا: اگر حکومت نے ٹھیک قانون نافذ کیے تو وہ ضروران کے اغراض میں مددیں محلیکن اگر اس میں غلطی ہوئی توان قوانین کا حکومت کے اغراض کے منافی ہونا بھی ممکن ہے۔

تحريىمكس نےكہا: كى بال-

میں نے کہا: اور یہ آ پ فرما ہی چکے ہیں کہ عدل کا تقاضا ہے کہ رغایا حکومت کے قوانین کی پابندی

تقريى ميكس فيكها: بلاشب

میں نے کہا: لینی عدل ہمیشہ توی قرایق کے اغراض کے مرادف نہیں بلکہ بھی اس سے برعکس بھی ہو

مكاب؟

اس نے کہا: یہ پاکیا کہدرے ہیں؟

میرا خیال ہے کہ کیار ہاہوں! آپ ہی کا کہا دُہرار ہاہوں۔ ذرا پھرسوچ کیجے کیا آپ نے بیٹیں سلیم کیا کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ حکومت غلطی ہے اپنا اغراض کے منافی قانون جاری کردے اور آپ نے سیمی سلیم کیا ہے کہ عدل کا بیر تقاضا ہے کہ رعایا کو حکومت کے ہر حکم کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ فرمائے۔ یہ دونوں باتیں آپ سلیم کرتے ہیں یا نہیں؟

تحريم ميكس في كمان في بال كرتا مول-

میں نے کہا: اس کالازی نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر قوانین کے نفاذ میں حکومت سے خطا ہو جائے تو اسی حالت میں عدل قوی فریق کے اغراض کے منانی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر جناب ہی کے ارشاد کے بموجب رعایا پر دیاست کے سب احکام کی پابندی لازی ہے تو اس نتیجہ سے کوئی مفرنہیں۔ یہاں تو قوی فریق کم دے کروہ کام کراتا ہے جو خودا ول الذکر کے مفاد کے خلاف ہیں۔

یو لیمار کس نے کہا: بے شکہ سے بالکل صاف بات ہے۔

کلیوفون نے کہا: بی ہاں۔ کیوں نہیں۔ بس آپ بی کے اعتراف اور شہادت کی ضرورت رہ گئی تھی!

پولیمار کس نے کہا: بھائی اس میں اعتراف یا شہادت کی کیا ضرورت ہے۔ تھر لیک میکس نے تو خود

التعلیم کیا ہے کہ بعض اوقات حکومت اپنی غرض کے خلاف قانون جاری کرتی ہے اور رعایا پران کی اطاعت بھی

لازم ہے۔

کلیوفون نے کہا نہیں۔ یولیمارک ، تقریبی میکس نے توبید کہا تھا کہ رعایا کے لیے حکام کی اطاعت کرناعدل ہے۔

پولیمارکس نے کہا: میں نے مانا،لیکن انھوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ عدل طاقتور کے اغراض کا نام ہو اور ان دونوں باتوں کے مانے کے بعد انھوں نے یہ بھی تشکیم کیا کہ بعض اوقات طاقتور حاکم غلطی ہے اپنی کم دورو عایا کے لیے احکام بھی جاری کرسکتا ہے جوخود حاکم کے لیے مضر ہوں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کبھی عدل طاقتور کے فائدے کا صب ہوتا ہے تو کبھی اس کے نقصان کا باعث بھی ہوسکتا ہے۔

کلط نون نے کہا: کیک توی فریق کے اغراض ہے تھر کی میکس کا مطلب ان اغراض ہے تھا جنھیں مید نقود اپنے کے نفع کا موجب نصور کرے۔ کمزور بران اغراض کی پابندی لازی ہے اور اس کو اس نے عدل بتایا تھا۔

بولیمارکس نے کہا تھرین میکس کے الفاظ سے توبیہ مطلب نہیں لکا۔

میں نے جواب دیا: خیر بیتو کوئی الی بات نہیں۔ اگر وہ اب بھی اپنی تعریف میں تبدیلی کرنا جا ہیں تو میں اُسے قبول کرنے کو تیار ہوں (تقریم کیس کو مخاطب کر کے) ہاں تو فرما ہے۔ کیا آپ کا مطلب یہی تھا کہ عدل سے مرادان اغراض کی پابندی ہے جن میں طاقتورخود اپنا فائدہ سمجھے خواہ فی الحقیقت وہ فائدہ مند ہوں یانہ ہوں۔

تھر ہی میس نے کہا: نہیں نہیں۔ آپ فر ماتے کیا ہیں۔ کیا یہ مکن ہے کہ طاقتور فریق سے خلطی ہو جانے کی صورت میں ، میں اسے مخصوص اس غلطی کے اعتبار سے طاقتور سمجھ سکتا ہوں؟

میں نے کہا: میرے نز دیک تو آپ کا یہی خیال ہے۔اس لیے کہ آپ نے خود ہی تھوڑی دیریہ لے فر مایا تھا کہ حکمران معصوم نہیں ہوتے اوران سے غلطی ہونی ممکن ہے۔

تھر کی میکس نے کہا، سقراط! آپ تو خواہ مخواہ لفظی بحث کرتے ہیں۔ فرمایئے اگرایک طبیب کسی

بیار کے علاج میں غلطی کرنے ہیں اعتبار اس ہو یا غلطی کے آپ اُسے طبیب کہ یکتے ہیں؟ یا اگر کوئی محاسب کسی سوال کے طل کرنے ہیں غلطی کرنے کو کیا باعتبار اس غلطی کے اور اُس غلطی کے ارتکاب کے وقت آپ اُس خفس کو کاسب یاریاضی وان کہ یکتے ہیں؟ عام بول چال ہیں تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فلاں طبیب یا محاسب نے غلطی کی لیکن حقیقت سرے کہ کی فن کا اہر جب تک کہ وہ اہر کے لقب کا ستحق ہے غلطی کا مرتکب نہیں ہوسکتانے جہاں اس سے غلطی مرزد ہوئی وہ ماہر کہلانے کا اہل نہیں رہا۔ علاوہ ہریں کوئی ماہر یا عظمی کا مرتکب نہیں ہوسکتانے جہاں اس سے غلطی مرزد ہوئی وہ ماہر کہلانے کا اہل نہیں رہا گار آپ صحت کلام پر عظمیٰ خفس یا حاکم جب تک وہ ان لفظوں سے ناطب کیا جا سکتا ہو غلطی نہیں کرسکتا۔ اور اگر آپ صحت کلام پر است ناصمر ہیں تو ہیں بیروش کر تا ہوں کہ حاکم کی حیثیت سے ہو یا غلطی نہیں کرسکتا۔ اور اس لیے وہ بھی اپنی اخراض کی بیان احکام میں اپنی اخراض کا بیاس رکستا بلکہ بھیشہ ان احکام کی اخراض کی بیان دکام کی ایندی کا دور انام ہے۔

میں نے کہا: تھر کی میکس! مجھے فسوں ہے کہ آپ کومیری گفتگو عجب معلوم ہوتی ہے۔ کہیں آپ کا پیر خیال تو نہیں ہے کہ میں جو بیر سوال کرتا ہوں اس کا مقصد آپ کی دلیلوں کو کمز ورکر ناہے۔

تقریم میس نے جواب دیا: خیال؟ میراتو یقین ہے۔ بہر حال خدانے چاہاتو آ باس طرح جھے ہرانے میں کامیاب نہ ہوں گے۔

میں نے کہا: یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ گراگلی بات چیت میں غلط نہی ہے بیجے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ پوچھلوں کہ آپ' وار'' تو گ' کے الفاظ کو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ عام روا تی معنی میں یا اپنے خاص بیان کیے ہوئے معنی ہیں۔

اس نے کہا: خودا پنے بیان کیے ہوئے معنی میں۔اب چلیے کوئی اور دام بھیلائے۔دھوکا دیجے میں آپ سے کوئی رعایت نہیں چاہتا۔ گرآپ کا میاب نہ ہول گے، ہر گزنہ ہوں گے۔

میں نے کہا: اگر آپ مجھے اتنا پاگل مجھتے ہیں کہ میں ایک زندہ شرکو پکڑ کراس کی کھال اُتار نے لگوں تو خیر، آپ یہ کی خیال کر سکتے ہیں کہ میں آپ کودھوکا دینا جا ہتا ہوں!

تھریی میکس نے کہا: خوب۔اورابھی ابھی آپ جھے اپنے فریب کے جال میں پھانس نہیں رہے تھے توادر کیا کررہے تھے؟ میں نے کہا: خیر بیفقرہ بازی برطرف-اب میہ بتائے کہ آپ کے بیان کیے ہوئے معنی میں حقیقی طبیب کا کام مریضوں کواچھا کرنا ہے یارو بسیکانا۔ لیکن ڈراا پنے بیان کیے ہوئے معنی کا خیال رہے۔ اس نے کہا:اس کا کام مریض کواچھا کرتا ہے ندکہ روپیدیکانا۔

میں نے پوچھا: ذرایبھی بتادیجے کہ حقیق ناخد اللاحوں کا اضریاحا کم ہوتا ہے یا خود ملاح کا مرتبہ

رکھتاہے؟

تحريى ميس في كها: ملاحول كاحاكم موتاب\_

میں نے کہا: اس بات کا جنداں خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی ای جہاز میں سفر کرتا ہے اور نہ اُسے اس وجہ سے ملاح کہنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اس وجہ سے ناخد انہیں کہلا تا کہ وہ جہاز بیس سفر کرتا ہے بلکہ اپنے ہنر کے لحاظ سے کہ وہ ملاحوں پرنگرائی رکھتا اور ان کواحکام ویتا ہے۔

اس ئے کہا: بے شک

میں نے کہا: آپ کو یہ بھی ضرور معلوم ہوگا کہ ہرنن کی خاص چیز ہے تعلق رکھتا ہے اور اس کی کوئی خاص غرض اور غایت ہوتی ہے۔

تحريى ميس في كها: في بال-

میں نے کہا: اوراس غرض کے پُورا کرنے کے لیے وسیلے اور ذریعے فراہم کرنافن کا مقصد ہوتا ہے؟ تحریمی سیس نے کہا: بجاہے۔

میں نے کہا: اور میرے خیال میں ہرفن کی غرض ہے کہائے سے متعلق چیز کی تحیل کرے۔ اس نے کہا: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔

من نے کہا: اچھا۔ میں اپنام فہوم ایک مثال سے واضح کیے دیتا ہوں:

اگر جھے ہے کوئی پو جھے کہ اٹسان کا جمم اپنی ذات میں کائی اور کامل ہے یا'' ناتھ اور تاہم ل'' تو میں جواب دوں گا کہ اٹسانی جم ناتھ اور حاجت مند ہے۔ ممکن ہے اے کوئی مرض لاحق ہوجائے اور اُسے اس سے شغا کی ضرورت پڑے۔ اس کی کمزور یوں اور عیبوں کی تلافی طب کافن کرتا ہے اور یہی اس فن کی عایت ہے۔ کہے آپ کی کیا دائے ہے؟

اس نے جواب دیا: آپ کا خیال بالکل سیح ہے۔

میں نے کہا: لیکن جس طرح کی نقص یا عارضے کی وجہ ہے آئے کو دھندلا دیکھنے کی شکایت ہوسکتی ہوسکتے ہیں؟ اور کیا کسی فن کو اپنے اغراض کی تکہداشت اور اُن کے حصول کے لیے دوسر نون کی معاونت در کار ہے؟ یا ہرفن خالصاً اپنے اغراض کی تکہداشت اور اُن کے حصول کے لیے دوسر نون کی معاونت کی معاونت کی اغراض ہوتا ہے اور چونکہ فن میں خود کسی نقص کی مختابی ہوتا ہے اور چونکہ فن میں خود کسی نقص کی مختابی ہوئے معنی کے اعتبار سے فن کے اس وقت صرورت نہیں ہرلی ہونا جا ہے۔

اس نے کہا: کی ہاں، ایسائی ہے۔

میں نے کہا گویافن طب کا مقصد خوداہیے (فن طب کے) اغراض کی گہداشت نہیں بلکدانسانی جم کی اغراض کی گہداشت نہیں بلکدانسانی جم کی اغراض کی گرائی ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: ای طرح شہواری کے فن کا مقعد خودا سفن کی تمہداشت نہیں بلکہ گھوڑوں کی اغراض کا پاس کرنا ہے اورای طرح دوسر نے نئی بھی خودا ہے وجوداورا پنی اغراض کے لیے فکر مند نہیں ہوتے کہ ان کو تو کو کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی بہودی کوسامنے رکھتے ہیں جوان سے بحیثیت فن متعلق ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن غالبًا آپ تھریک میکس میضرور شلیم کریں سے کہ ہرفن اپنے مجفوص موضوع سے بالاتر اور اس کی نسبت تھم دینے والا ہوتا ہے۔

تحریی میس نے اسے مان تولیالیکن بہت ہی تکلف سے۔

میں نے کہا: اس گفتگو کا تمام تر نتیجہ یہ لکلا کہ کوئی علم یافن توی فریق کی (لیعن خود اپنے) اغراض کا خیال نہیں رکھتا بلکہ کمزور فریق (لیعنی اپنے موضوع کا)۔

تھریسی میس نے تر دیدی کھی کوشش کی لیکن بالآخر مان مجئے۔

بیں نے کہا: مجھے امید ہے کہ آپ سے کہ آپ میں سے کہ ایک طبیب کا فرض بحثیت حقیق طبیب سے کہ مریض کی بھلائی کا خیال رکھے نہ کہ اپنے نفع کا طبیب کی حیثیت باوشاہ کی تی ہے اور مریض کے جسم کی حیثیت رعایا کی اور آب تنکیم کری چکے ہیں کہ حقیق طبیب کوروپید کمانے ہے کچھ مرد کا رہیں۔ تحریکی میکس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: ای طرح ناخدا کا کام یہ ہے کہا لیے تھم دے ادرایسے ذریعے فراہم کرے کہ ملاحوں کا فائدہ ہونہ یہ کہ وہ خودا پٹی اغراض کا بندہ بن جائے۔

تحري ميكس في ال ير بجه بهت ذك ذك كر" إن" كها-

میں نے کہا: یعنی کوئی حاکم بحثیت حقیقی حاکم بھی اپنی ذاتی اغراض کا پاس نہیں کرتا بلکہ اپنے سے متعلق زبروست جماعت یعنی رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ یہی اس کا مطح نظر ہوتا ہے اور یہی خیال اس کے ہر کام اور ہریات پر چھایا ہوتا ہے۔

جب گفتگو يهال تک بېنى اور برطى برطا بر بوجلا كه عدل كى جوتعريف زير بحث تى وه غلط تابت بو چكى تو تحريكى ميكس بحائے ميرے سوال كا جواب دينے كے كچھ عجيب بے ساخته بن سے فرمانے لگے "الى حضرت \_ آپ كى پرورش اور د كھے بھال كے ليے كوئى دار بھى ہے"؟

میں نے کہا: میر سے سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ ایسا بے دبطِ ساسوال کیوں کر بیٹے؟ تھر کی میکس نے کہا: میں نے بیاس لیے پوچھا کہ آپ کی دامیہ نے شاید آپ کو ناک تک صاف کر نانہیں سکھایا۔ آپ تو بھیڑاور چروا ہے میں بھی تمیز نہیں کر سکتے۔

الله في المادة بالمادة المادة المادة

تھریی میس نے کہا: ایسے کہ آپ کے نزدیک چرواہا بی بھیڑوں کو کھلا کھلا کراس لیے موٹا کرتا ہے کہ اُس میں بھیڑوں کا نفع ہے نہ کہ خوداً س کا اور شاید آپ کے خیال میں حاکم اور تحکوم میں چرواہا اور بھیڑ کا ساتعلق نہیں ہے اور جناب کا تو یقین معلوم ہوتا ہے کہ حاکم دن رات صرف اپنی منفعت کے پھیر میں نہیں بڑے دہتے ۔ بہی نہیں بلک آپ تو عدل اور ظلم ، ایما ندار کی اور بے ایمانی کے متعلق اس درجہ غلط خیالات رکھتے بین کہ آپ کی وائے میں عدل میں حاکم کی غرض تحقی بی نہیں اور نہ اس میں آپ کے نزدیک رعایا لین کم ور بین کہ آپ کی وائے میں عدل میں حاکم کی غرض تحقی بی نہیں اور نہ اس میں آپ کے نزدیک رعایا لین کم ور بینا عت کا کوئی نقسان ہے۔ جناب عالی ا بے ایمان ہمیشہ بھولے بھالے ایما ندار آ دمیوں کو دبائے رہتا ہے۔ وی اور زیر دست ہوتا ہے اس لیمان بھیٹ بھولے بھالے ایمان دیکھ سے ہیں جس میں اس کا فاکدہ و چونکہ تو کی اور زیر دست ہوتا ہے اس لیمان مہیا کرتے ہیں۔ آپ صاف دیکھ سے ہیں کہ ایماندار

میشہ بے ایمان کے مقابلے میں نقصان اُٹھا تاہے، مثلاً سب سے پہلے ذاتی معاہدوں میں و کھے لیجیے۔ جب مجسی ایک بے ایمان اور ایک ایماندار میں شراکت ہوگئ ہوتو معاہدہ ختم ہونے پر ہے ایمان کو ہمیشہ ایماندار سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ایسے ہی دوسرے معاملوں میں ،مثلاً حکومت کے قوانین کی اطاعت میں بھی وہی نفع میں رہتا ے، مثلاً آ مدنی پر جومحصول لگتا ہے اس کود کھے لیجے۔ مساوی آ مدنی ہونے کی صورت میں ایک بے ایمان شخص کو میشدایما عدارے کم محصول ادا کرنایا تا ہے۔اور جب کھے ملنے والا ہوتا ہے تو بے جارہ ایما عدار منص می تکارہ جاتا ہے اور بے ایمان سب لے اُڑتا ہے۔ مختلف عہدوں پر مامور ہونے کی حالت میں بھی آپ دونوں کا مقابله كر ليجيدا يما عدارة دى اين فرائض منصى كوا جهي طرح يورا كرنے كے خيال سے اينے خاتكى معاملات كى طرف سے توجہ ہٹالیتا ہے، نقصان اُٹھا تا ہے اور عام لوگوں سے کچھ وصول بھی نہیں کرتا۔ اس برطرفہ یہ کہ اس کے تمام دوست احباب اورعزیز اس سے ناخوش رہتے ہیں کہ طرف داری کر کے اُنھیں فائدہ نہیں پہنچا تا۔ برخلاف اس کے بے ایمان آ دمی کواس قتم کی کوئی دِنت بیش نہیں آتی۔ ہاں یہ خیال رہے کہ میں اس بے ایمانی كاذكركرر ما ہوں جو برے پيانے ير ہواورجس ميں جابراور بے ايمان كا نفع بالكل كھلا ہوا ہو۔ ميں آپ كواس عظیم الثان ظلم اور ناانصافی کی مثال دیا ہوں جے حکومتِ شخصی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں، جس میں سب ے برا مجرم سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے اور مظلوموں کی حالت نا گفتہ ہے، جس میں جروتعدی، جعل وفریب سے دوسروں کی جائیدادیں رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت صبط کر لی جاتی ہیں۔اور تمام چیزیں اچھی ہوں یابری، یاک ہوں یانجس شخص ملک ہوں یا جماعتی ،سب کی سب ایک آ دی کے یاس بھنے جاتی ہیں۔اگر کوئی انسان ان افعال میں ہے کسی ایک کا مرتکب ہوتو اس کو تخت سے سخت سرزادی جائے اور اس کو بہت ذکیل کیا جائے ،لوگ اسے قزاق اور چور، بدمعاش اور جعل ساز کہیں لیکن جب یمی شخص اپنی رعایا کے مال کو خسب کرنے کے علاوہ خودان کی ذات کواپناغلام بنالیتا ہے تو بجائے یُرا کہنے کے برخض جواس کا حال سُنا ہے حتیٰ کہ خوداس کی مظلوم رعایا تک ،اے مبارک ترین انسان جانتی ہے اور میصرف اس لیے کہ اس نے ظلم اور بایانی کوآخری صدتک پہنچادیا ہے۔لوگ جو بے ایمانی کی مذمت کرتے ہیں اس کا مقصد صرف بیہ کدوہ خوداس مے مفوظ رہیں، ندکداس وجہ سے کہوہ اس کے ارتکاب سے پر ہیز کرنا جائے ہیں۔ میں نے غالباب بات انی مدیک واضح کردی ہے کہ اگر ہے ایمانی کافی بوے پیانے پھل میں لائی جائے تو وہ عدل سے زیادہ فا نده مند، زور داراور شاندار چیز ہے۔ چنا نیے جبیا کہ میں نے پہلے غرض کیا تھا،عدل توی جماعت کی اغراض کا

نام ب اور ب انسافی اینے ذاتی فائذے اور منافع کے مرادف۔

الفاظ کی اس طوفانی رو کے بعد تھر ہی میکس نے چل دینے کا ارادہ کیا گر حاضرین نے جائے نہ دیا اور اصرار کیا کہ ذرائھ ہر کراپنے دعوے کا ثبوت دیتے جائیں۔ بیس بھی بہت مصر ہوا اور ان سے عرض کی کہ دو آپ نے اس تقریب شامعلوم ہوتا کہ آپ بلااپ دو آپ نے اس تقریب نے اس تقریب نہیں معلوم ہوتا کہ آپ بلااپ دعوے کا ثبوت دیے یا اس کی تر دید شنے بغیر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کیا آپ انسانی زندگی کے دستورالعمل کی تر تیب کو اتناغیر اہم کام خیال کرتے ہیں؟

اس نے کہا: میں کب اس کی اہمیت سے اٹکار کرتا ہوں۔

میں نے جواب دیا نیا پھرآپ کوہم لوگوں کا پچے خیال نہیں تھر لی میکس آپ کوخودا ہے قول کے مطابق ایک چیز کاعلم ہے جس کاعلم یا جس ہے جہل ہماری زندگی کے بننے یا جگڑنے کا باعث ہوسکتا ہے۔

لین آپ خالباس کی چندال پروائیس کرتے۔خدارااس علم میں اسنے بخل ہے کام نہ لیجے۔ یہاں اس وقت حاضرین کی ایک خاصی تعداد ہے، اگر اس جماعت کو آپ کی ذات ہے کچھ فاکدہ بھی جائے تو آپ کی محنت مھکانے لگ جائے گی۔ ہمرحال میں ذاتی رائے کا اظہار مناسب ہمتا ہوں کہ بیس نہاس بات پر بحقیدہ رکھتا ہوں کہ بیس نہاس بات پر بحقیدہ رکھتا ہوں، نہ بیس اس وقت جناب کی تقریر سے قائل ہوا ہوں کہ باوجودا نہائی آزادی کے بھی ہا ان شرک میں مدل میں دائی جس کے دیا دہ فاکدہ منداور نقع بخش مانے پر تیار نہیں اور میرا گمان ہے کہا کم ٹوائیس مارے ہم توائیں۔ بہت ممکن ہے ہمارا خیال غلط ہوادرا گرآپ ہی جھتے ہیں کہ غلط ہے تو یراہ کرم عدل پر نظام ونا انصافی کی فضیلت تا ہت کیجے۔

مستخریس میکس نے کہا: اگر میری پچھلی تقریر آپ کو قائل نہیں کرسکی تو اب میں اور کیا کہ سکتا ہوں؟ میں پچھآ پ کو ثبوت گھول کر پلا تو دوں گانہیں۔

میں نے کہا: خدانخواستہ میرا یہ مطلب نہیں۔ میں صرف آئی درخواست کرتا ہو کہ آپ ذراائی ہاتوں پر قائم رہیں اور اگر بدلیں تو کھلے کھلے بدلیں تا کہ دوسرے ناحق غلط نبی کا شکار شہوں۔ آپ کو یا دہوگا کہ جب آپ نے طبیب کی تعریف کی تھی تو اس کے ایک خاص معنی مقرر کیے تھے۔ لیکن چرواہے کے معالمے میں آپ اس معنی پر قائم ندرہے۔ اب آپ کے نزدیک ایک حقیق چرواہا بھیڑوں کے فائدے کے لیے اُن کی پرورش نیس کرتا بلکہ انھیں کی چٹورے آدی کا قمہ کر بننے کے لیے پالناہ، یا ایک تا بڑکی حیثیت ہے انھیں بازار میں بیچنے کے لیے موٹا کرتا ہے۔ لیکن بیج بیہ ہے کہ چرواہے کا کام بحیثیت چرواہے مرف اپنے گئے کی فلاح و بہبود ہے۔ اس کا فرض گلے کی ضروریات کو پوری طرح فرا بھم کر دینا ہے اورا گروہ بیتمام ضرور تیل فرا بھم کردینا ہے اورا گروہ بیتمام ضرور تیل فرا بھم کردیتا ہے اورا گروہ بیتمام ضرور تیل فرا بھم کردیتا ہے اورا گروہ بیتمام ضرور تیل فرا بھی ما کھول کے متعلق کہدر ہا تھا۔ میرے فردی کے ماکم کا اصلی فرض بحیثیت ماکم بیہ ہے کہ اپنی دعایا کی فلاح کے تمام و سلے بھم پہنچائے لیکن اس کے فرد کی ماکم کا اورا خترار ماکس بوتی ہے کہ ماکم اس وجہ سے ماکم بنتے اور ماکم رہنا پہند کرتے ہیں کہ ان کو محکومت اورا خترار ماصل ہو۔

تحريم مكس في كها: رائي إجناب ميراتوبي عقيده ب-

میں نے کہا: اچھاتو یہ فرمائے کہ بادشاہ سے نیخ حکومت کے جتنے عہدے ہیں، اُن پرلوگ خوتی اور رغبت سے بلاکی معاوضے کے رہنا کیوں پندنہیں کرتے؟ شایداُن کے خیال میں حکومت کرنے میں ان کا فاکدہ نہیں بلکہ دومروں کا فاکدہ ہے۔ خیر۔ فرامیرے اس سوال کا جواب دیجے کہ کیا فنون ایک دومرے سے مختلف نہیں ہوتے ، بااعتبار اس کے کہ ان میں سے ہرایک کا کام الگ الگ ہوتا ہے۔ مبریا نی فرما کر اس بارے میں ابناحقیقی خیال فلا ہرفر مائے تا کہ ہماری تحقیق کھی آگے ہوئے۔

اس نے جواب دیا: ہال "ہال" بے شک یفرق ہے۔

میں نے کہا:اور ہرفن سے ایک مخصوص نفع ہوتا ہے، مثلاً طب کے نن ہے جم کی صحت اور تندر تی اور جہاز رانی کے نن سے سمندر کے سفر میں امن اور حفاظت وغیرہ۔

- 42:1/2-01

یں نے پوچھا: ای طرح ایک فن روپیہ یا تخواہ حاصل کرنے کا بھی ہوتا ہے لیکن اگر کسی ناخدا کی جسمانی صحت سمندری سفرے اچھی ہوجائے تو اس کی وجہ ہے جہاز رانی کے فن کو طب کے فن سے گذید تموزے بی کریں گے۔ بعینہ ای طرح اس شخواہ حاصل کرنے کے فن کو دوسر نے فون سے فیس ملا تا جا ہے۔ تموزے بی کریں گے۔ بعینہ ای طرح اس شخواہ حاصل کرنے کے فن کو دوسر نے فون سے فیس ملا تا جا ہے۔ تموزے بی کریں گے۔ کہا: ہرگر نہیں۔

یں نے کہا: مثلاً اگرا یک آ دی کو پکھٹنوا وہلتی ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے تو اس لیے آپ شخواہ ماصل کرنے کے فن کے فن سے تو نہ ملادیں گے؟

اس نے کہا: نیس - ہر گرنیس -

میں نے کہا: یا گرا کی شخص علاج کرتا ہے اور معاوضے میں اُجرت لیتا ہے تو اس سے طب کافن اور اُجرت حاصل کرنے کافن ایک تونیہ وجائے گا۔

أس نے کہا: ہر گر نہیں۔

میں نے کہا: اچھاہم بیرتوتسلیم کرہی چکے ہیں کہ کی فن کا نفع اس کا اپنامخصوص نقع ہوتا ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

یس نے کہا:اس لیے اگر کوئی نفع تمام فنون کے ماہرین میں مشترک ہوتو اس کی وجہ تو کوئی ایسانن یا کوئی ایسی چیز ہوگی جبےوہ سب کے سب استعمال کرتے ہیں۔

اس نے جواب دیا: تی ہاں ٹھیک ہے۔

میں نے کہا: لینی اگر کسی ماہر فن کو کچھے اُجرت یا معاوضہ ملتا ہے تو بیرخاص اُ س فن کے استعمال کی دجہ نے بیس ہوتا جس کا وہ ماہر ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ اجرت حاصل کرنے کے فن کا بھی استعمال کرتا ہے۔ تھریسی میکس نے کچھوڑک وُک کراس کوشلیم کرلیا۔

میں نے کہا: گویا اُجرت ماہرین کواہے مخصوص فن کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ جس طرح طب کے فن کا متبجہ جسمانی صحت اور تقبیر کے فن کا متبجہ مکان کی تیاری ہے، اسی طرح اُجرت عاصل کرنے کے فن کا نتیجہ اُجرت کا ملنا ہے۔ ہرفن ایٹا اپنا کام کرتا ہے اور جس موضوع سے متعلق ہے اسے فائدہ پہنچا تا ہے لیکن اگر کو فک ماہرا ہے فن کا استعمال کررہا ہولیکن اے بچھ معاوضہ نہ ملے تو اس ماہر کا اس میں کیا بچھ فائدہ ہے؟

تخريى ميكس نے كہا: كا برب كنيس-

میں نے کہا: کیکن کیا اُجرت یا معاوضہ نہ ملنے کی صورت میں وہ اپنے فن کے استعمال سے دوسروں کو بھی قائدہ نہیں پہنچا تا؟

و تفريي ميكس نے كہا: كيون نبيس ضرور يہنيا تاہے۔

میں نے کہا: تو پھڑا تھر لیے میکس' اس بات میں شبد کی ذرا مخبج کیش کہ حکومت یا فنون کا مقصد نیمیں ہوتا کہ دوا پنی اغراض کو پورا کرلیں بلکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ان کا کام اپنے ماتحت کی ضرور بات فراہم کرتا ہے ۔ ان کا منشا کمز در کی حفاظت ہے نہ کہ تو کی کی طرف دار کی۔ ادر یہی دجہ ہے کہ کو کی شخص حکومت سے کام کوازخود ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کے غرض پڑی ہے کہ بلا معاوضدان برائیوں کی اصلاح کے لیے اُٹھ کھڑا ہوجن سے اُسے کوئی سروکا رئیس ۔ کیونکہ حکومت کا فرض انجام دینے میں اسے اپنی ذاتی اغراض کوئیس بلکہ رعایا کے فوائد کوسامنے رکھنا ہوگا۔ چنانچے حکومت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اُجرت یا معاوضے کے تین طریقے رکھے گئے ہیں۔ اوّل' مال وزر' دوسرا' عزت' اور تیسرا' انکار کی صورت میں سزا''۔

گلوکون نے کہا: ستراط! آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں اوّل دوطریقوں کوتوسمجھ گیالیکن سے تیسرا طریقہ کیا ہے؟ سزائس طرح معاوضے کا کام دے سکتی ہے؟

میں نے کہا: آپ تو اُس چیز کو نہ سمجھے جو بہترین آ دمیوں کو حکومت کرنے پر آ مادہ کرتی ہے۔ یہ تو آپ جانے ہی ہوں گے کہان لوگوں کے لیے حرص اور لا کی باعث نگ ہے؟ گلوکون نے کہا: بالکل ٹھیک۔

میں نے کہا: ای وجہ مال وزر یا عزت کی خاطر تو یہ لوگ ای طرف متوجہ ہوتے تہیں۔ نہ میکوں کی طرح ہے روپے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور نہ تزاشہام وہ نے فیے طور پر تمتی ہو کر خائن بنا لیند کرتے ہیں اور نہ انھیں عزت کی چھوزیادہ پر وا ہے۔ اس لیے ان کو حکومت کے کام پر لگانے کے لیے بس ایک ہی ذریعہ ہو ۔ اور اس سے گریز کرنے کی صورت میں انھیں سرا کا خوف ہو۔ اور اس سے زیادہ ہو تا اور کیا مزاہو گئی ہے کہ اگر تم خود حکومت نہیں کرتے تو اپ نے کہ ساور نالائق آدمیوں کے حکوم ہو۔ ہی خوف ان مزاہو گئی ہے کہ اگر تم خود حکومت نہیں کرتے تو اپ سے کہ ساور نالائق آدمیوں کے حکوم ہو۔ ہی خوف ان قابل لوگوں کو حکومت کے جہدے قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے بینی ہمیں ضرورت مجبور کرتی ہے نہ کہ فاکدے اور انفی کی خواہش ۔ اس بات کو باور کرنے کی کائی وجوہ ہیں کہ آگر کی ملک یا شہر میں سب کے سب لوگ نیک اور ایک نام اور کو وہ ہیں کہ آگر کی ملک یا شہر میں سب کے سب لوگ نیک اور کرنے کے لیے اتنا ہی مقابلہ ہو بھتا کہ اس وقت ان کے حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے ۔ اسی صورت میں ہم صاف طور پر بید کھی لیس کہ حاکم اپ نفع کے لیے نہیں بلکہ اپنی رہایا کی بہودی کے لیے ہوتا ہے ۔ اسی صورت میں ہم صاف طور پر بید کھی لیس کہ حاکم اپ نفع کے لیے نہیں بلکہ اپنی رہیں تو رہاں س بحث کو تو جانے وہ اس محالے ہیں ہورک کی باپر میں تو بیا ایمانی اور ظلم کی زندگی کو ایمانی اور خلم کی زندگی کو ایمانی اور خلم کی زندگی کو ایمانی اور خلم کی زندگی کو ایمانی اس کی خورک کی باپر ہیں تھی وہ بی ایمانی اور ظلم کی زندگی کو ایمانی اس کی کیا کہ تر بی حقی ہیں؟

گلوکون نے کہا: میرے نزویک توعدل وانصاف کی زندگی ہی زیادہ فائدہ بخش ہے۔

میں نے کہا: کیوں۔ کیا آپ نے وہ فائدے نہیں سے جوتھر لیی میکس نے ناانصانی اور بے ایمانی سے منسوب کیے ہیں؟ سے منسوب کیے ہیں؟

گلوکون نے جواب دیا: ہاں ، میں نے شئے ضرور اکیکن میں ان کا قائل نہیں ہوا۔ میں نے کہا: نو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم تھر کی سیکس کو لطمی کا یقین دلا کر اٹھیں قائل کر دیں۔ گلوکون نے کہا: نے شک۔

میں نے کہا: لیکن اس کی کیا صورت ہو؟ اگر وہ ایک طولا ٹی تقریر کریں اور میں بھی اس کا ایک لمبا چوڑا جواب دوں تو بیدلازی ہوگا کہ فریقین اپنے اپنے جو فوائداور منافع پیش کریں اُن کا شار کیا جائے اور اس کے لیے ایک ''حکم'' کی ضرورت پڑے گی لیکن اگر ہم پہلے کی طرح باتوں باتوں میں ایک دومرے کو قائل کرتے جلیں تو وکیل اور ''حکم'' دونوں کا کام ہم خوادا نجام دے سکتے ہیں۔

ال نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: آپ کس طریقے کوزیادہ پیند کرتے ہیں؟ گاک میں اسم میں ساتھ

گلوكون في كها: جواتب مناسب مخصين-

میں نے تھر کی میکس سے کہا: اچھا تو شروع سے چلیں، میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجے۔ کیا آپ کے خیال میں کامل ظلم اور نا انصافی پورے عدل اور انصاف سے زیادہ سود بخش ہے؟

تھر کی میکس نے کہا: جی ہاں۔میرا تو یہی خیال ہے اور میں آپ ہے اس کے وجوہ بھی عرض کر

چکا ہوں۔

یں نے کہا: اوران دونول میں سے ایک خیر ہے اور دوسرا شر۔ تھریسی میکس نے کہا: بے شک۔

ميس نے كہا: يعنى عدل وانصاف خير ہے اورظلم وناانصافى شر؟

تھریی میکس نے کہا: کس فقد رضح انداز وفر مایا ہے، آپ نے اس مخف کے خیال کا، جو کہتا ہے کہ بے انصافی میں نفع ہی نفع ہے اور عدل میں پچھ نیس وھرا! واو، کیا کہنا ہے آپ کا!

> میں نے کہا: کیوں ،تو کیا میراقیاس غلطہ؟ کیا آپ عدل کوشر بھتے ہیں؟ تھریک میکس نے کہا: نہیں۔ میں اے انتہائی بھولا پن اور حمافت خیال کرتا ہوں۔

یس نے کہا: توظلم اور ناانصافی کوشاید آپ کینکی اور جالا کی کہیں ہے۔ اس نے کہا: نہیں مصلحت اندیثی۔

میں نے کہا: گویا آپ کی رائے میں غیر منصف اور طالم لوگ نیک اور عقل مند ہوتے ہیں؟

اس نے کہا: بی ہاں کم ہے کم وہ تو ضرور ہی ہوتے ہیں جن میں کامل بے ایمانی اورظلم کی صلاحیت ہے بینی جوریاستوں اور قو موں کو مطبع کر سکتے ہیں۔ آپ شاید سے بچھے کہ میں اُچکوں یا گرہ کؤں کا ذکر کر رہا ہوں ۔ بیٹنی جوریاستوں اور قو موں کو مطبع کر سکتے ہیں۔ آپ شاید سے بچھے کہ میں اُچکوں یا گرہ کوئوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ بے شک اگر پکڑے جانے کا اندیشہ نہ ہوتو اس کام میں بھی خاصے فائدے ہیں۔ گر پھر بھی اس کا اُس اُنسانی اورظلم سے کیا مقابلہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔

میں نے تھر لی میکس سے کہا کہ میں نے آپ کا مطلب توسمجھ لیا،لیکن مجھے بخت تعجب اور حیرت ے کہآ یے ظلم کوعقل مندی اور نیکی سمجھتے ہیں اور عدل کواس کے برعکس۔

اس نے کہا: ہاں ، کیا کیا جائے۔ میراتو بی خیال ہے۔

میں نے کہا: اب تو آپ کی دلیوں کی بنیاد بہت زیادہ کی ہوگی اوراان کا جواب دینا تقریباً کال ہوگیا۔ کیونکہ ظلم و ناانصافی کو زیادہ سود مند بھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اے بدی اور شربھی خیال کرتے تو مسلمہ اُصولوں کی روسے آپ کو آسانی سے جواب دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب تو آپ ظالم کو تو کی اور زور آور اور عراور عرات کے قابل بھی جھتے ہیں اور جن صفتوں ہے ہم آئ تک ایک عادل اور منصف شخص کو متصف کرتے آپ ان سب کو غالبًا ظالم کے ساتھ منسوب کریں گے اور یہ بھلا کیا ہے جب آپ ظلم اور ناانصائی کو عقل مندی اور نیکی کہنے ہی سے نہ جھکے !

اس نے کہا: آپ کا خیال سے مے ہے۔ میرے یہی خیالات ہیں۔

میں نے کہا: مجھے اس وقت تک اطمینان نہ ہوگا جب تک پینہ معلوم ہوجائے کہ آپ اپنے اصلی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔امید تو ہے کہ آپ اپنی جمارا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔امید تو ہے کہ آپ اپنی سی رائے ہی ظاہر کرتے ہوں گے۔ مگر پھر بھی کہیں ہمارا مُذاق اُڑا نا تو منظور نہیں؟

اس نے کہا: میں صحیح اظہار خیال کر رہا ہوں یا غلط آپ کواس سے کیا سروکار ، آپ تو میری ولیل کو رد کیجیے۔

میں نے کہا: خیریمی سہی مگر ذراایک سوال کا جواب دیجیے۔کیاایک عادل مخص کی دوسرے عادل

مخص کے مقابلے میں خود فائدہ اُٹھالینا جا ہتاہے؟

اس نے کہا: خوب! اگر دو ایسا کرے توبے چارے کی حماقت اور ابلی کہاں باتی رہی! میں نے کہا: اور کیا دو کسی منصفانہ طریق عمل سے الگ ہوکراس کی خلاف درزی کرسکتا ہے؟ اس نے کہا: نیس۔

میں نے کہا: لیکن اگر غیر منصف اور طالم مخف کے خلاف فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتو اس کے متعلق ایک عادل مخص کا کیا خیال ہوگا۔وہ اس فعل کومنصفانہ سمجھے گایا نہیں۔

اس نے کہا: اس کے نزدیک بیہ بات انصاف پر بنی تو ضرور ہوگی اور ممکن ہے وہ خودا س نتم کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر لیکن بے جارہ اس میں کا میاب نہیں ہوگا۔

میں نے کہا: کامیابی ناکامی کا توسوال ہی نہیں۔ میں تو صرف یہ بوچھتا ہوں کہ جیسے ایک عادل شخص دوسرے عادل شخص کے مقابلے میں مسابقت سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس طرح کیا وہ ایک ظالم اور بے انصاف شخص کے مقابلے میں بھی فائدہ نہ اُٹھا نا جا ہے گا؟

ال نے کہا: کیوں نہیں، ضرور جاہے گا!

میں نے کہا: اس کے برخلاف طالم شخص کا کیا طرز عمل ہوگا؟ وہ تو غالبًا عادل آ دمی کے مقابلے میں ا قائدہ بھی اُٹھانا جا ہے گااور منصفانہ اعمال کی خلاف ورزی پر بھی آ مادہ ہوگا؟

اس نے کہا: بے شک غیر منصف تو ہرایک ہے سبقت لے جانے اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

میں نے کہا: بات کا حاصل میہ ہوا کہ عادل شخص اپ مماثل دوسرے عادل شخص سے زیادہ حاصل میں کرنا جا ہتا لیکن اپ غیرمثل لیعنی غیرمنصف شخص سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ لیکن فلالم ادر غیرمنصف اپ مثل اور غیرمثل دونوں سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔

اس نے کہا: بی بال۔

میں نے کہا: اور بقول آپ کے ظالم اور غیر منصف ہی عقل منداور نیک ہوتا ہے اور عادل اس کے میں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یعنی ظالم اور غیر منصف مماثل ہے وانشمندا ورنیک کا اور عادل اس کا غیرشل ہے؟ اس نے کہا: یے شک۔

میں نے پوچھا: اچھاتو آ ہے اب ننون سے ایک مثال لیں۔ مثلاً ایک شخص فنِ موسیقی کا ماہر ہے اور ایک اس سے ہالکل نابلد۔

اس نے کہا:اجیما۔

مي نے كہا: ان ميں سےكون دانشمند إدركون بيس؟

اس نے کہا: موسیقی کا ماہر دانشمندہ اور دوسر انہیں۔

میں نے کہا: اور ماہر علم اور دانشمندی کے لحاظ سے نیک ہے اور دوسرا باعتبار جہل ، بد؟

ال نے کہا: بے شک۔

ميس نے كہا: اور عالبًا بهى دائے آب ايك طبيب كے متعلق ركھتے ہوں كے؟

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا: اچھا تو اب میہ بتائے کہ جب موسیقی کا ایک ماہرا پنے ستار کے تارکستا ہے تو کیا الیک صورت میں وہ کسی دوسرے ماہر موسیق کے بالکل خلاف چلنے کی کوشش یا دعویٰ کرتا ہے؟ .

اس نے کہا جیس وہ ایمانییں کرسکتا۔

میں نے کہا: مگروہ ایسے مخص کے خلاف تو چل سکتا ہے جوخود موسیقی کا ماہر نہیں ہے؟

اس نے کہا: بے شک، وہ کرسکتا ہے۔

میں نے کہا: ای طرح ایک ماہر طعبیب دوایا غذا کی تجویز میں دوسرے ماہر طعبیب کے مخالف نہیں ہو

سكنا اور نه طب كفن كى مخالفت كرسكنا ب-

تخرييميس: في بان مركز فالف نبيس موسكا\_

میں نے کہا: نیکن وہ ایسے مخص کی مخالفت تو کرسکتا ہے جوخو دطبیب نہیں؟

اس نے کہا: بی بال۔

میں نے کہا: ای طرح عموی حیثیت ہے علم اور جہل کے متعلق غور سیجیے۔ ایک حقیقی عالم غالباً مجھی دوسرے عالم ہے قول اور فعل میں اختلاف نہ کرے گا۔وہ بمیشہا ہے مثل سے تنق ہوگا۔ اس نے کہا: اس سے کون اٹکار کرسکا ہے؟

میں نے کہا: ہاں۔اورجائل کیا کرے گا؟ وہ تو عالم اور جاال دونوں کی ایک ی مخالفت کرے گا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور عالم دانشمند ہوتا ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: اور وانشمند نیک ہوتا ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: گویا دانشمندا ور نیک آ دمی بھی اپنے مثل ہے آگے بڑھنے یا اس کی مخالفت کرنے کی آرز ونہیں کرتا۔ ہاں اپنے مخالف اورغیر مثل ہے بڑھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔

اس نے کہا: تی ہاں میرا کہی خیال ہے۔

میں نے کہا: لیکن بداور جاہل شخص تو بلاا تنیاز مثل اور غیرمثل دونوں سے آ کے بڑھنے اور زیادہ

عاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس ئے کہانی کی ہاں۔

میں نے کہا آپ کوشاید اپناا قرار یاد ہے کہ ظالم اور غیر منصف شخص اپنے مثل اور غیر مثل دونوں کی مخالفت کرسکتا ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔ یس نے بیاقر ارکیا ہے۔

میں نے کہا: آپ نے میکی فرمایا تھا کہ عادل شخص اپنے مشل کا مخالف نہیں ہوسکتا البتہ غیرمشل کی

خالفت كرسكما ہے۔

است كهانتي بال-

من نے کہا: لیعنی عادل تو دانشمندا ورنیک کامثل ہے اور طالم جا ال اور بدکا۔

اس نے کہا: بے شک نتیج او کہی لکا ہے۔

میں نے کہا:اس طرح عادل نیک اور عاقل ثابت ہوا اور ظالم بداور جاتل ۔

برتام باتس اس قدرة سانى سے تنام بيس كي تي تيس جيد بيس كهدر با مول تقريبي ميكس برى

جت اور تکرار کے بعد کوئی بات مانے تھے۔ گری کے دن تھے اور ان کا تمام بدن پسینہ بور ہاتھا۔ کیا عجب کہ بید کہ میں اس کے طے ہو کہ بید کہ میں اس کے لیے میں نے بھی انھیں نادم ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس سنلے کے طے ہو جانے کے بعد کہ عدل خیر ہے اور ظلم '' میں آھے بوھا۔

میں نے کہا: اچھامیہ سٹلہ تو طے ہوا۔ لیکن آپ کو پار ہوگا کہ آپ نے ' دظلم اور توت' ' کو ہاہم وابستہ بتا اتھا۔

تحریی میس فے کہا: تی ہاں۔یا دہے۔آپ کہیں یہ نہ بھے لیجے گا کہ میں آپ کی تمام ہاتیں مان گیا اور میرے پاس کو کی محقول جواب نہیں۔اصل ہات یہ ہے کہا گر میں جواب ویتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہتم تو تقریری کرنے گئے۔اس لیے یا تو مجھے پوری بات کہنے دیجے اور نہ بس آپ سوال کرتے رہے اور میں ہاں میں ہاں ملاتا جاتا ہوں۔ بوڑھیاں جب کہنائی کہتی ہیں تو بچے ہو تکاری مجرتے جاتے ہیں۔ای طرح میں بھی ہاں اور نہیں کہتار ہوں گا۔

میں نے کہا لیکن ذراائی اصلی رائے کا پاس رہے!

تھریی سیکس نے کہا: بی نہیں۔ آپ چلیے بھی۔ بیں آپ کی خوشنودی کے لیے جواب ویتار ہوں گا۔ آپ اور کیا جائے ہیں؟

میں نے کہا: میں اور کیا جا ہوں گا! آپ کی اگر یہی رائے ہوتو میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیتے جائے۔

تحرین میس نے کہا: بہت اچھا شروع کیجے۔

میں نے کہا: عدل اورظم کی اعتباری ماہیت معلوم کرنے کے لیے میں پھروبی سوال کرتا ہوں جو
پہلے کیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ظلم میں عدل کی بہتبت زیاد توت ہوتی ہے مگر چونکہ اب عدل وانشمندی اور
فیرے مرادف ثابت ہو چکا اس لیے یہ بھی مطے شدہ ہے کہ الدل میں ظلم سے زیادہ توت ہے کیونکہ ظلم عبارت
ہے جہل اور لاعلمی سے لیکن نہیں ، میں اس مسئلے پر دومری حیثیت سے بحث کرتا جا ہتا ہوں ۔ فرض سیجیے۔ ایک فالم ریاست ہے۔ کیا مکن نہیں کہ رید ومری ریاستوں کو مطبع کرن ہواور بعض کو مطبع کر چی ہو۔

تقریبی میکس نے جواب دیا: ہاں کیوں نہیں۔اور جوریاست ظلم میں کامل تر ہوگ وہی اس کو بہت اچھی طرح کرے گی بھی۔

میں نے کہا: میں آ ب کے اس خیال کوتو بخولی سجھ کیا ہوں لیکن نہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فاتح ریاست میں جوقوت ہے۔ اُس کے لیے عدل کی ضرورت ہے یا یہ بلا عدل کے ممکن ہے۔

تحرین میکس نے کہا: اگرا پ کا خیال میج ہے کہ عدل دانشمندی ہے تو پھراس توت کے لیے عدل مروری ہے اورا گرمیر اخیال ٹھیک ہے تو عدل کے بغیر ہی ہے توت ہوسکتی ہے در نہیں۔

میں نے کہا: بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ محض'' ہاں''اور''نہیں'' پراکتفانہیں کر دہے ہیں بلکہ نہایت معقول جواب ارشاوفر ماتے ہیں۔

تحريى ميكس في كما: مجهة وسرف آپ كى خاطر منظور بـ

میں نے کہا: بیا آپ کی نوازش ہے۔ براہ کرم بیتو فرمائے کہا گرکسی ریاست یا نوج یا قزا توں کے ایک گروہ کے مختلف ارکان ہاہم غیر منصفانہ برتاؤ کرنے لگیں اورا یک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگیں تو پھران کی جماعت میں کی قوت عمل کا وجودرہ سکتا ہے؟

تحريك ميكس نے كہا: ہر گزنبيں روسكا\_

میں نے کہا: ہاں۔اگر دہ ایک دوسرے کو ضررت بہنچائیں اور آپس میں منصفانہ رویہ رکھیں تو باہم مل کراپتا کام اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔

تحريى ميكس نے كها: ب شك-

میں نے کہا: اس کی وجہ سے کہ تا انصافی اور بے ایمانی آپس میں پھوٹ اور تفرقہ ، نفرت اور جنگ وجدال پیدا کرویتی ہے اور عدل سے باہمی ریگا تکت اور اُلفت پیدا ہوتی ہے۔

تحریی میس نے کہا: اب میں آپ سے کیا جھڑوں ، مانے لیتا ہوں۔

میں نے کہا: یہ آپ کی بڑی عمّایت ہے۔لیکن یہ تو فرمایئے کہ جب ناانصافی ہر جماعت میں ہاہمی نفرت پیدا کردیتی ہے، چاہے وہ جماعت غلاموں کی ہو، چاہے آزادلوگوں کی ،تو کیا پینفرت ان میں نفاق پیدا کرے اُنھیں ایمانہیں بتادے کی کہ دہ کل کرکام میں نہ کرسکیں گے۔

تحريى ميس ني كباد جي بال-

میں نے کہا: اور اگریہ تا انسانی بجائے ایک گروہ کے دواشخاص میں پائی جائے تو کیاوہ باہم لڑتے مدرجیں گئے۔ شدر ہیں گاورا یک دوسرے کے، نیز نادل فخص، کے دشمن نہیں ہوں مے؟

تخرین میس نے کہا: ضرور ہول گے۔

میں نے کہا: اور اگر یہی ناانصافی کسی ایک فرد میں پائی جائے تواس فیطری قوت میں کمی ہوگی یا

زيادتي!

أس نے کہا: فرض سیجے کہ اُس کی بیقوت برقر ارد ہتی ہے۔

میں نے کہا: لیکن کیا ناانسانی کی طاقت الی مؤٹر نہیں ہے کہ چاہے وہ کسی شہر میں پائی جائے یا کسی فرج میں ، کسی خاندان میں ہو یا کسی دوسری جماعت میں ، کہیں ہو، پراگندگی اور پر میثانی پیدا کر کے متحدہ عمل کی مختابی باتی نہ دہنے دے گی اور اس طرح جہاں اٹساف اور دوسری نیک چیزوں کی مخالف ہوگی ، وہاں خود اپنی جہاں شاف اور دوسری نیک چیزوں کی مخالف ہوگی ، وہاں خود اپنی جھی دشمن ثابت ہوگی۔

ترييكس نيكها: بيشك-

میں نے کہا: اور اگریہ کی اکیلے میں پائی جائے تو کیا وہاں بھی اس کا وجود اتنا ہی مہلک تابت نہ ہوگا۔ اوّل تو یہ خوداس غریب کی ذات کی وحدت کومٹا کرائے مل کے قابل ندر کھے گی اور دوسرے یہ کہ اُسے ہرعاد الشخص کا اور خودا پنا دخمن بنادے گی۔ کیوں کیا یہ بی ہیں ہے؟

تحريي ميس إلها: بالكل سج ب-

میں نے کہا: اس بھتا ہو کہ آپ کے زویک و نیما تو یقینا عاول ہوتے ہوں گے۔

تقرييميس في كها: اجها، فرض يجي كه بوت إن

يس نے كہا: اگرايا ہے توعادل لوگ ويوتا ول كدوست مول كاور ظالم ان كوشن

تحریی میس نے کہا: میں آپ کی ذرا بھی مخالفت نہیں کروں گا کہ کہیں حاضرین کی ناخوشی کا

باعث ندجو-آب دليل كروس خوان يرخوب لمي لمي المحاري!

میں نے کہا: بہت اچھا تو ذراجواب دیتے جائے تا کہ ہم خوب اچھی طرح سر ہولیں۔ یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ عادل شخص ظالم کے مقابلے میں بہتر، عاقل تر اور تو می تر ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ظالم اور غیر منصف لوگوں میں اشر اک عمل کی توت مفقو وہوجاتی ہے۔ بلکہ میرے نزدیک تو یہ بھی ممکن نہیں کہ پچھ کُہ اوگ ال کر متحدہ طریقہ سے کوئی پُر ائی بھی کریں۔ کیونکہ اگر وہ اپنی بدی میں کامل ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے پر ہاتھ صاف کرنے لگتے۔ یہ تو شایدان میں عدل کا پچھشائیہ ہاتی تھاجس نے انھیں متحد کر دیا کہ اگر بایانی میں کامل ہوتے تو ممل کے قابل ہی ندر ہے۔ میرے خیال میں یہی حقیقت بھی ہے۔ ہاں ، یہ البتر دوسرا سوال ہے کہ غیر منصف اور ظالم کی بہنبیت ایک عادل شخص کی زندگی بہتر اور خوشتر ہوتی ہے یا نہیں میں سجھتا ہوں کہ جو اسباب میں بیان کر چکا ہوں ان سے یہ بات معلوم ہوگئی ہوگی کہ عادل شخص ہی کی زندگی خوشتر بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی مزید تحقیق ضروری ہے کہ زیم غور مسئلہ کوئی معمول مسئلہ نہیں۔ یہ تو انسانی زندگی کا دستورالعمل مرتب کرتا ہے۔

تحرين ميس نے كها: اچھاتو آ مے چليے۔

میں نے کہا: میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہو چھتا ہوں۔ آپ کی رائے میں گھوڑے کا کوئی خاص کام یاوظیفہے؟

تحريى كيس في كما: بي بال-

من نے کہا: اور پروظیف ایسا ہوگا کہ اُسے یا تو دوسری چیزیں بالکل انجام نددے سیس اور یا کم ہے کم اس ورجہ خولی اور آسانی سے ندکر سیس ۔

تقريى ميكس في كها: ش آب كامطلب بيس مجمار

میں نے کہا: میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ کیا آپ آسکھون کے سواکسی اور چیز سے و مکیز

کے ہیں؟

تحريبي بياس

میں نے کہا: یا کا نوں کے سواکس اور چیز سے سن سکتے ہیں؟

اس نے کہا: ہر کر نیں۔

مس نے کہا: تو مجر بی ان اعضا کا کام یاوظیفہ ہے۔

اس نے کہا: بی بال۔

می نے کہا: لیکن اگر آپ کوایک انگور کی شہنیاں تر اشنی ہوں تو آپ یہ کام ایک خبخرے یا ایک چھنی ہے۔ اور بہت ہے آ لے بی جن ے نکال کتے ہیں۔

تريىكس فيها: بى بال-

یں نے کہا: مگر کوئی آلیاس خوبی سے شاخ کونیس تراش سکتا ہے جیسے وہ تینی جو خاص اس کام کے

ہے۔نانی جاتی ہے۔

تريميس: بشك

میں نے کہا: تو یمی اس تینجی کا کام یا وظیفہ ہوا۔

اس نے کہا: بی اِل۔

میں نے کہا: اب عالبًا آ ب کواس کے بیجھے میں چندان وقت نہ ہوگی کد کی چیز کا د ظیفہ وہ کام ہے جو وہری چیزیا تو کر ہی نہ سکے یااتی خوبی سے نہ کر پائے۔

تحريي سيس ني كها: من مجد كما ، آپ مج فرمات بي-

میں نے کہا: ہر چیز جس کا کوئی کام ہوتا ہے اس میں کوئی مخصوص خوبی بھی ہوتی ہے۔مثلاً آ کھ کا

ايك كام ع

تقريى ميكس نے كہا: بى بال، ہے۔

میں نے کہا: اور اس میں ایک مخصوص خوبی بھی ہے۔

اس في إلى

میں نے کہا: ای طرح کان کا ایک کام ہادراس میں ایک مخصوص خو لی بھی ہے۔

اس نے کہا: بے تک۔

میں نے کہا: اورای طرح تمام چیزوں کا کوئی کام ہوتا ہے اور ہرایک میں کوئی مخصوص خوبی

برتی ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن کیا آ تھیں اپنا کام پُورا کر عتی ہیں اگران میں مخصوص خوبی کے بجائے کوئی

نقص ہو؟

اس نے کہا: ہرگر نہیں۔ اگران میں بصارت ہی نہ ہوتو کس طرح اپنا کام پورا کریں۔ میں نے کہا: آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی مخصوص خوبی یعنی بصارت جاتی رہے تو وہ اپنا کام پورانیس کر سکتیں۔ اب میں اس سوال کو ذرازیا وہ پھیلا کر پوچھتا ہوں۔ وہ یہ کہ جو چیزیں اپنے کام کی شکیل کرتی ہیں وہ اپنی ای مخصوص خوبی کی وجہ ہے کرتی ہیں یانہیں۔ اورا گر کام میں ناکام رہتی ہیں تو اُک خوبی کے نہ

ہونے کی دجہ ہی ہے ہوتی ہیں یا کسی اور دجہ ہے؟ تحریم کیس: بےشک۔

میں نے کہا: یہی اُصول کا نوں پرصادق آتا ہے۔اگران کی مخصوص خوبی جاتی رہے توان کا مقصد

فوت ہوجائے۔

تقريبي ميكس نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: اور یہی اُصول اور چیز وں پر بھی لا گوہوتا ہے۔

اس نے کہا: بی بال-

میں نے کہا: ہاں تو کیاروح کا کوئی خاص کام اور وظیفہ نہیں ہوتا جنے کوئی اور چیز پورانہیں کرسکتی مثلاً احکام وینا،غور کرنا، اور اعمال کی گرانی کرنا، کیا بیروح کا مخصوص فرض نہیں اور کیا اٹھیں کسی دوسر کی چیز سے منسوب کیا جاسکتا ہے؟

اس نے کہا: نہیں، یہ کی اور ہے متعلق نہیں کیے جاسکتے۔

يس نے كہا: اوركيا خود زندگى اور حيات روح كاكام نبيں؟

تحريم يكس في كها: بلاشب

مس نے کہا: گر کیاروح میں کوئی مخصوص خوبی بیں ہوتی؟

اس نے کہا: ضرور ہوتی ہے۔

میں نے کہا: کیااس خوبی سے محروم رہ کروہ اپنے مقاصد کو پورا کرسکتی ہے؟

اس نے کہا: ہر گرنہیں۔

میں نے کہا: تو فطری طور پرایک بُری روح بُری حکمران ہوگی اور ایک صالح روح اچھی حکمران۔ اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اور ہم بیا قرار کر ہی چکے ہیں کہ عدل روح کی خوبی ہے اورظم اس کانقص!

اس في الما الم المان م الله الم

یں نے کہا: تو ایک صالح روح اچھی زندگی بسر کرے گی اور ایک یُری روح یُری زندگی۔

اس نے کہا: آپ کے دلائل ہے تو کی ابت موتا ہے۔

م نے کہا: اور جس کی زندگی اچک ہے۔ وبی خوش وخرم ہے اور جس کی زندگی نری ہے وہ اُس

تمريى ميس نے كيا : في إل-

مي نے كها: توعاول اس طرح خوش قسمت اورمسر ور كفير ااور ظالم بدنعيب اورمغموم

-0/03:1/2-01

یں نے کہا: اور مسرت بی سود بخش ہوتی ہے ند کرغم۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: تو پھرتھر کی میکس، میرے بھائی ،ظلم بھی عدل سے زیادہ مود مند ٹابت نہیں ہوسکتا۔ تحریک میکس نے کہا: بہت اچھا۔ آپ بھھ لیجیے کہ اس جشن کے موقع پر بیرسب با تیں تتلیم کرکے میں نے آپ کی ضیافت کی ہے۔

میں نے کہا: بین آپ کا بہت مشکور ہوں۔ آپ نے خدا کا شکر ہے کہاب فرمانر مطریقہ افتیار کیا

اور جھے یُر ابھلا کہنا چوڑ دیا گری پوچھے تو ہری ضیافت پوری نہ ہوئی اور یہ خود میری غلطی تھی۔ جس طرح ایک

چنورا آ دی اپ سامنے کی ہر رکا بی سے تحوڑ اتھوڑا کھا تا ہے اور کی ایک چیز سے پورے طور پر لطف اندوز نہیں

ہوں، بس وہی حالت میری تھی کہ میں اپنی تحقیق کے اصلی مقصد لیمنی عدل کی ماہیت دریافت کرنے کے بجائے

ایک مضمون سے دوسرے مضمون پر کہنے جا تا تھا۔ میں نے تحقیق کی اصلی شاہراہ چھوڑ کر اس پر خور کر نا شروع کر دیا

کے مضمون سے دوسرے مضمون پر گئے جا تا تھا۔ میں نے تحقیق کی اصلی شاہراہ چھوڑ کر اس پر خور کر نا شروع کر دیا

کے مشمون سے دوسرے یا شر، دائشندی ہے یا ہے وقوئی۔ اور اس کے بعد جب عدل وظلم کے فوائد کا مقابلہ

آ ن پڑا اقو میں چُپ شدرہ سکا۔ چنا نچہ اس تمام مباحث کا نتیجہ بید لکلا کہ میں پچھ بھی تو نہیں جا سا۔ جب جھے بھی

نہیں معلوم کے عدل ہے کیا چیز تو میں اس کے خیر وشر ہونے کا یا عادل کے مسروریا مغموم ہونے کا سے کا اندہ بھلا کے کو اندازہ بھلا

نہیں معلوم کے عدل ہے کیا چیز تو میں اس کے خیر وشر ہونے کا یا عادل کے مسروریا مغموم ہونے کا شخص اندازہ بھلا کے کو کرسکتا ہوں؟

## دوسری کتاب

میرا گمان تھا کہ اتن گفتگو کے بعد میں نے بحث کوختم کر دیا ہے، لیکن بیا نتہا دراصل ابتدا ہی ٹابت ہوئی کے گوکون جو بمیشہ لڑنے پر تلے دہتے ہیں، تحر تی میکس کی بسپائی سے بچھ مطمئن نہ تھے اور ان کی دلی خواہش تھی کہ معرکہ فیصلہ کن ہو، یا ادھر یا ادھر ۔ چنانچہ بچھ سے کہنے گئے 'جناب ستر اط! آخراس ساری گفتگو ہے آ پ کا مقصد کیا تھا؟ کیا آ پ بمیں صرف طاہرا قائل کرنا چاہتے تھے یا بھی کچ ہم پراس حقیقت کا انکشاف منظور تھا کہ عادل اور منصف شخص بمیشہ غیر منصف اور ظالم سے بہتر ہوتا ہے''۔

میں نے جواب دیا: میری خواہش تو یہی تھی کہ اگر ہو سکے تو آپ لوگوں کواصل حقیقت اچھی طرح منوادوں۔

گلوکون نے کہا: اگر آپ کا مقصد یہ تھا تو ہیں بتا کول کہ آپ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ہیں آپ نے یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ آپ خویوں کو کس طرح اصناف اور اقسام میں تقسیم کریں گے۔ میرے خیال میں بعض خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں جنھیں ہم ان کی ذاتی اچھائی کی وجہ سے پند کرتے ہیں بلا لحاظ ان بتائج اور نوا کہ کے جوان سے بعد میں حاصل ہوں۔ مثال کے طور بے ضرر خوشیوں اور تفریحات کو لے لیجے کہان سے ایک وقتی سرور حاصل ہوتا ہے اور بس، ان کا کوئی اور نتیج نہیں ہوتا ہے۔

بیں نے جواب دیا: بی ہاں۔ بیں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کے خوبیوں کی ایک قتم ہے تھی ہے۔ گلوکون نے کہا: ایک اور دوسری قتم بھی ہے مثلاً علم، بصارت، تندرتی وغیرہ جونہ صرف اپنی ذات سے پند کے قابل ہیں بلکہ اپنے نتائج کی خاطر بھی پند کی جاتی ہیں۔

س نے کہا: بے تک آپ کا بیڈیال مجی سے

گلوکون نے کہا:اور غالبًا آپ ایک تیسری تئم کے وجود کا بھی اقر ارکریں مے،مثلًا طب اورتشریک، اور جسمانی ورزش، یا بیاروں کی خبر گیری وغیر، نیز دولت کمانے کے مختلف طریقے ، کہ بیہ بذات خود ہر مخض کوغیر مرغوب ہیں اور کوئی بھی ، بلا لحاظ ان نوائد کے جوان سے حاصل ہوتے ہیں ان میں مشغول نہیں ہونا حابتا۔

میں نے کہا: تی ہاں۔ یہ تیسری تم بھی ہے۔ لیکن آپ بیسوال آخر پوچھ کیوں رہے ہیں؟
گلوکون نے کہا: میں یہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ عدل کو آپ ان میں سے کس تسم میں رکھتے ہیں؟
میں نے جواب ویا: میرے نزدیک عدل ان میں سے انصل ترین تسم میں شامل ہے لیخی وہ ایک
الی خوبی ہے جے مسرت واطمینا اِن قلب کا ہر طالب اس کی ذاتی خوبی اور نیز اس کے نتائج کی وجہ سے پرند

گلوکون نے کہا: لیکن عام لوگ اس رائے میں آپ کے تنالف ہیں۔ ان کے نزدیک تو عدل خوبیوں کی اس تکلیف وہ میں شامل ہے جےلوگ فائدوں کے خیال سے یا شہرت اوراعزاز کی خاطراعتیار کرتے ہیں لیکن جونی نفسہنا گوار بلکہ قابل احرّ از ہے۔

میں نے کہا: میں عام لوگوں کے اس خیال سے بے خبر نہیں ہوں اور ای دعوے کی بنیاد پر تو تحریبی سیس ابھی ابھی عدل کی جواور ناانصافی کی مدح سرائی کررہے تھے لیکن کم سے کم میں تواس سے قائل ہوانہیں۔

اورظلم کی زندگی ہر حال میں مجموعی حیثیت سے عدل وانصاف کی زندگی سے بہتر ہے۔ بینہ بچھ لیجے گا کہ میں جو

ہو کہ رہا ہوں وہ میرے ذاتی خیالات کی ترجمائی ہے۔ لیکن کیا کروں ، جب بار بار تھر لی میکس اوراس کے
ووست ہمنواؤں کی تقریر پی سنتا ہوں تو ہوئی پریٹائی ہوتی ہے۔ خصوصاً اس لیے اور بھی کہ میں نے آج تک

منبیں نا کہ کس نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا ہوا ورظلم کے مقابلے میں عدل کی نضیلت صاف طور پر ٹابت

کروی ہو۔ اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ عدل میں اپنی ذات سے جوخوبیاں ہوں صرف وہ بیان کی جا کیں اور
میں سجمتا ہوں کہ آپ بی اس کا م کواچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے میں ناانصانی اورظلم کی تمام

میں خوبیاں آپ کے سامنے پیٹی کرتا ہوں تا کہ آپ اس کے جواب میں اورای انداز سے عدل کی اچھائی اور
نانصانی کی برائی بیان فرما کمیں ۔ کہے ، آپ کو میر کی ہے جو یہ بیند ہے نا؟

میں نے کہا: بلاشبہ۔ بھلااس سے بہتر اور کون ساموضوع ہوسکتا ہے جس پر ایک معقول شخص خود بات کرنااور دوسروں کی باتنی سننا پیند کرے۔

گلوکون نے جواب دیا: بالکل درست ۔ تو بھر میں پہلے عدل کی ماہیت اوراصلیت کے متعلق ہجھے عرض کرتا ہوں۔

عدل اورانصاف كي اصليت اور ما بيئت بيه ب

دوسری گزارش سے ہے کہ عادل ومنصف لوگ این ارادے سے عدل پر کارفر مانہیں ہوتے بلک ناانصافی کی طاقت اور قابلیت نہیں رکھتے ، اس لیے مجبور ہوتے ہیں۔اس بیان کی صحت کا انداز ہ کرنے کے لیے فرض کیجیے کہ دواشخاص ہیں ، ایک منصف اورایک غیرمنصف ۔ اور دونوں کو کامل آزادی اورا فتیار حاصل ہے کہ جوجا ہیں کریں۔ پھر دیکھیے ان کی خواہشیں اٹھیں کدھرلے جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ دونوں سرتا سرایک رائے پر ملتے ہیں بعنی اپنی اغراض کی پابندی کرتے ہیں کہ ہرایک ای میں اپنا بھلا خیال کرتا ہے۔آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بس تو انین کے دورے لوگ عدل کے داستے پر چلتے ہیں۔ بیمفروضہ آزادی اوراختیاران لوگوں کوالی حالت میں حاصل ہوسکتا ہے کہ انھیں بھی وہی چیز نصیب ہو جومشہورا فسانے میں جا یجیس (Gyges) کومیسرتھی جوکہ لیڈیا کے کروئیسس (Croesus the Lydian) کا جد امجد تھا۔ روایت ہے کہ جا مجیس شاہ لیڈیا(Lydia) کی سرکار میں ایک چروایا تھا۔ایک دن سخت طوفان اور زلزلد آیا جس جگدریا بی بھیڑیں چرار ہاتھا وہاں زمین شق ہوئی اوراکی بڑا غار ہوگیا۔ تخیرا ورتنجب کے عالم میں بیاس غار میں اتر امن جملہ،اور عجائبات کے،اسے ایک پیتل کا گھوڑا دکھائی دیا جس میں جابجاروز ن بے تھے۔ان روزنوں میں ہے جھا نکا تو ایک لاش دیکھی جوقد میں معمولی انسانوں ہے کہی تھی۔لاش یالکل نگی تھی البتہ ایک انگلی میں سونے کی انگوشی سینے تھی۔ چروا ہے نے بیانگوشی اتار کی اور غار سے باہر نکل آیا۔ بات آئ گئی ہوئی۔ مجھروز بعدتمام شاہی چرواہے بدستور سابق ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ بادشاہ کی خدمت میں گلے کے متعلق ما بإنداطلاع بیش كریں \_اس مجمع میں يہ چروا با بھي وہي انگوشي بينے ہوئے آيا۔ يونبي بيٹھے بيٹھے اس نے انگوشي كا تك جواندركي طرف بهيرا تووه يكايك عام جمع كي نظر ہے اوجھل ہوگيا۔ سب اہل مجلس اسے غائب سمجھنے لگے۔ یہ چردا ہا خود بخت متعجب تھا کہ اس نے جوں ہی انگوشی کا تک باہر کی طرف پھیرا، پھرسب کو دکھائی دیے لگا۔ چنانچاس نے کی بارتجر بہ کیا اور ہمیشہ ہی نتیجہ لکلا۔اب کیا تھا کوشش کر کے بیان پیا مبروں میں شامل ہو گیا جو در بار میں جانے کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ دربار میں گز رہونا تھا کہ اس نے ملکہ کو بہکا لیا اوراس کی مدد ے باوشاہ کےخلاف سازش کی اور بالآخرائے آل کر کے سلطنت کا ما لک بن بیٹھا۔

فرض کیجیے ای شم کی دوانگوٹھیاں آج ہمیں ٹل جا تھیں اور ہم ایک سی صف شخص کو اور دوسری ایک غیر منصف شخص کو پہنا دیں۔میرے خیال میں نوشاید ہی کو گی آئی پکی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ایسی حالت میں بھی

اچھااب اس قصے کو ختم کریں اور آ ہے ایک عادل اور منصف اور ایک طالم وغیر منصف خفس کی زرگی کی اچھائی اور برائی کا صحیح اندازہ لگا کیں۔ اس غرض کے لیے ان وونوں کو الگ الگ لیجے۔غیر منصف خفس پورا پورا طالم اور ہے ایمان ہواور عادل شخص کا مل طور پر منصف اور ایمان دار۔ دونوں کو اپنا اپنا الگ زندگی کا منصد حاصل کرنے میں کا مل آزادی دیجے۔ یہ بھی التزام ہو کہ غیر منصف شخص دو سرے فنون کے ہروں کی طرح اور اگر کہیں غلطی ہوجائے تو اس کی حدود ہے اچھی طرح واقف ہو۔ اور اگر کہیں غلطی ہوجائے تو اس کی حال کی تو توں اور نیزاس کی صدود ہے اچھی طرح واقف ہو۔ اور اگر کہیں غلطی ہوجائے تو اس کی حال فی تو توں اور نیزاس کی صدود ہے اچھی طرح واقف ہو۔ اور اگر کہیں غلطی ہوجائے تو اس کی حال فی حکم سے کیونکہ پکڑا گیا تو پھر بات تی کیا ہوئی۔ ناانصائی اور ہے ایمائی کا کمال تو یہی ہے کہ اس کا کرنے والا ایمان دار سجھا جائے۔ اور ہم چونکہ ناانصائی کا کامل ترین نمونہ مقابلے کے لیما جا ہے ہیں۔ اس لیے والا ایمان دار سجھا جائے۔ اور ہم چونکہ ناانصائی کا کامل ترین نمونہ مقابلے کے لیما جا ہے ہیں۔ اس لیے وی شخص مناسب ہے جو با وجود انتہائی ہے ایمانیوں کے بہت زیادہ ایماندار مشہور ہو۔ ساتھ ہی اچھا جا دوبیان مقرر بھی ہو کہ اگر کوئی داز فاش ہوجائے تو اپنی سے رہائی سے لوگوں کو جیپ کرادے۔ نیز ضرورت کے وقت اپنی مقرر بھی ہو کہ اگر کوئی داز فاش ہوجائے تو اپنی سے رہائی سے لوگوں کو جیپ کرادے۔ نیز ضرورت کے وقت اپنی

قوت اور جراکت، دولت اور دوستوں ہے بھی کام لے سکے۔ال شخص کے مقابلے میں بیچارے عادل اور ایماندار شخص کو لیجے جس کا آ درش ایسکلس (Aeschylus) کے لفظوں میں یہ ہے کہ بیکی کرے لیکن بظاہر نیک نہ معلوم ہو۔اے ظاہرا مطلق ایمان دار نہ ہونا چا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو لوگ اس کی عزت اور احترام کی نئے نہ معلوم ہو۔اے ظاہرا مطلق ایمان دار نہ ہوسکے گی کہ آ یا وہ عدل کوئی نفہ اچھا سجھتا ہے یا محض عزت کے لا بھی کریں گے اور اس طرح بات صاف نہ ہوسکے گی کہ آ یا وہ عدل کوئی نفہ اچھا سجھتا ہے یا محض عزت کے لا بھی اس مصف بنا ہوا ہے۔ اس کا تو اوڑ ھٹا بچھوٹا عدل واضاف ہونا چا ہے اور بس۔اور پورا امتحان بھی ای حالت میں ممکن ہے کہ وہ دراصل لوگوں میں بہترین ہولیکن ان کے نزد یک بدترین انسان سمجھا جائے۔ای صلف میں معلوم ہوجائے گا کہ بدتا می اور اس کے نتائے کا کوئی اثر اس پر ہوتا ہے یا نہیں۔اس حقیق ایمان دار لیکن بظاہر بے ایمان شخص کی یہی حالت آ خردم تک رہنے دیجے اور جب عادل اور طالم دونوں اپنی اپنی جگہ لیکن بظاہر بے ایمان خص کی کا نتائی کی اختیا کو تھے جا کہ میں تواس وقت یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون زیادہ خوش رہا ہمس کی زندگی مسرت اور انبساط سے پڑھی اور کس کی غم اور تکلیف ہے۔

میں نے کہا: بھائی گلوکون تم نے تو کمال کر دیا۔اس خوبی سے دونوں کیفیتوں کو بیان کر دیا کہ آ تکھوں کے سامنے تصویری بھرگئی۔

"اس ك ذبى كى زين كمرى مولى ب اورزر خزجى عفهم و دائش كى باتيل أبرتى بين -

اب اس کی حالت سنے ۔ اوّل تو لوگ اے ایمان دار جھیں گے اور اس طرح وہ حاکم شہر بن مارے گا جس کی ورت کو چاہ کا بیل کی درک عقد کرائے گا۔ ہر جگہ تجارت اور کاروبار کر سکے گا۔ اور چونکہ کوئی اسے بے ایمان تو ہجستا ہے نہیں اس لیے ہمیشہ فائد ہے ہی میں دہے گا۔ ہر منا بلے میں، چاہ خی ہو چاہ عمومی، این حریف کو نیچا دکھائے گا۔ دوسروں کی دولت ہے مال دار بنے گا اور اس بال کواپے دوستوں کے فائد ہے اور وشمنوں کے نقصان کے لیے کا م میں لائے گا۔ اس کے علاوہ قربانیاں کر سے گا اور دل کھول کر ویوتا دَل پر نقری چڑھائے گا۔ اگر کی انسان یا دیوتا کی عزت اور تو قیر بڑھانا وہ جوہ ہے گا اور دل کھول کر ویوتا دَل پر نقری چڑھائے گا۔ اگر کی انسان یا دیوتا کی عزت اور تو قیر بڑھانا وہ جوہ ہے گا۔ اگر کی انسان یا دیوتا کی عزت اور تو قیر بڑھانا کر اس کی عادل وہوں کی برنبست زیادہ آسانی اور خو بی سے ایسا کر سکے گا۔ اور ان وجوہ سے دیوتا دل کی نقر میں بھی عادل شخص کی برنبست زیادہ آسانی اور خو بی سے ایسا کر سکے گا۔ اور اس کی انسان اور دیوتا اس کی دندگی ہے نیادہ تو ایس کو ایسان دار شخص کی دندگی کو ایسان دار شخص کی برنبست زیادہ آسانی سے گا۔ اس حالات میں انسان اور دیوتا اس کر اس کی دندگی کو ایک ایسان دار شخص کی دندگی ہے نیادہ خوش گوار بنادیں گئی۔

میں گلوکون کے جواب میں کھے کہنا ہی جا ہتا تھا کہ اس کا بھائی ایڈ یمنٹس نے میں بول اُٹھادد کیا جناب کا خیال ہے کہ اس تعریف میں کھے اور اضافے کی گنجالیش نہیں'؟

س نے جواب دیا: کول کیا کھاور بھی باتی ہے!

اید بمٹس نے کہا: ابھی سب سے زیادہ ضروری بات کا تو ذکر بی نہیں ہوا۔

میں نے کہا: بچ ہے، بھائی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر گلوکون سے کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ اس کو پورا کرد بجے۔ اگر چرحقیقت تو بہ ہے کہ گلوکون ہی نے جھے کا فی بچھاٹر دیا ہے اور عدل کی حمایت کرنے کی طاقت بہت کچے مجھے چھین کی ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: آپ کا بیار شادتو صحیح نہیں ہے۔ تاہم میں پچھ عرض ضرور کروں گا۔ گلوکون نے مدل کی جو مدح اور ظلم کی جو مذمت کی ہے اس کا ایک پہلوا ور بھی ہے اور میرے نزویک گلوکون کامفہوم بجھنے کے لیے اس پہلوکو پیش نظر رکھنا ضرور کی ہے۔

آپ کومعلوم ہوگا کہ ماں باپ اوراستاد ہمیشہ اپنی اولا داورشا گردوں کوایمان داراور منصف مزاح بنے کی تاکید کرتے ہیں۔لیکن آپ جانع ہیں کیوں؟ اس کی وجہ انصاف کی ڈاتی خوبی نہیں بلکہ عزت اور شرت ہے جواس سے وابسة ہوتی ہے۔ اور اس تلقین سے مقصد سے کہ اس شرت کی وجہ سے ان کی اولا و یا ان کے شاگر و، نوکری، شادی بیاہ اور دوسری باتوں میں فائدہ اٹھا سکیس۔ بیر ظاہر پرست طبقہ اس پراکتھا نہیں کرتا بلکہ دیوتا وی کی توجہ اور مہر بانی کا لا کچ بھی دیتا ہے۔ آب ان لوگوں سے بھی ذرابات سیجے۔ ایک لمبی فہرست ان آسانی برکتوں کی پیش کردیں مے جونیک اور منصف لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ہزیوڈ (Hesiod) اور ہوم جیسے شاعروں کے کلام سے بھی ای کی تقدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ ہزیوڈ کے نزدیک دیوتا عادل لوگوں کو:

''شاہ بلوط کا درخت بنا کر چوٹی پر پھل لا دیتے ہیں اور پچ ہیں شہد کے چھتے نگا دیتے ہیں اور ان کی بھیٹریں اُدن کے بوجھ ہے د کیا جاتی ہیں''۔
اور الی بی اور بہت کی تعمیر ان ان کے لیے ٹر اہم کی جاتی ہیں۔
ہومر کا بھی کچھ بہی انداز ہے۔وہ کی کی شہرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:
''اس بے داغ بے عیب بادشاہ کی کشہرت جود یو تا جیسا ہے،عدل قائم رکھتا ہے،کالی مٹی اس کے سامنے گیہوں اور بُو اُگلتی ہے،اور اس کے درخت بھلوں کے بوجھ سے بھی جاتے ہیں،اس کی بھیٹریں بے در بے بیا ہی ہیں اور سندرا سے بکثرت مجھلیاں

ويتاجئ -

میوسائیس (Musaeus) اور اس کا بیٹا تو دونوں اس ہے کہیں زیادہ شاندار چیزوں کی تو تع دلاتے ہیں۔ان کے خیال میں نیک اور منصف شخص کو مرنے کے بعد جب عالم بالا میں لے جاتے ہیں تو وہ ایک دعوت میں شریک کیا جاتا ہے جہاں بڑے بڑے بڑے برگزیدہ لوگ مندوں پر لیٹے ہوتے ہیں۔ پھولوں کے تاج سر پر ہیں اور شراب کا دور برابر چل رہا ہے۔ گویا ان کے نزدیک تمام نیکیوں کا صلہ شرب دوام اور ابدی سرمتی ہے!

پھر بعض تواس اجری امید کوعادل شخص کی ذات ہے بھی آ کے لے جاتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ منصف آ دمی کی نسل چار پانچ پشت تک ضرور چلتی ہے۔غرض بنت نی شکلوں سے لوگ عدل اور انصاف کی مدرح میں رطب اللمان ہوتے ہیں۔

لکین پُرے افراد کے لیے بالکل دوسری شے ہے۔ یہ بے چارے دوزخ کے غار میں ڈال ویے جا تھیں گے۔ ان کی دائمی مشقت ہے ہوگی کے چھانی میں پانی مجر کرلا کیں۔ جیتے جی مجمی ان کی ہر طرح رسوائی ہوگی

اوران غریبوں کووہ سب سزائیں ملیں گی جو گلوکون نے ابھی ابھی اس منصف شخص ہے منسوب کی ہیں جو بے ایمان مشہور ہو۔

اس کے علاوہ ستراط عدل اور نا انصافی کے متعلق ایک اور انداز بیان بھی ہے اور بیعوام اورشعرا ونوں میں کیساں رائج ہے۔سب کے سب اس پر یک زبان ہیں کہ نیک اور منصف ہوتا بردی قابل محسین بات ہے، لیکن سماتھ ہی سخت دشوار بھی ہے۔ برخلاف اس کے ناانصانی اور بے ایمانی بذات خود نہایت دکش اور سل الحصول بیں لیکن صرف جمہور کی رائے اور توانین کی وجہ ہے بری مجھی جاتی ہیں۔ان لوگوں کے نز دیک عدل اورانصاف میں ظلم اور نا انصافی کے مقابلے میں بہت کم فائدے ہیں۔ چنانچہ بیلوگ شریراور فتنہ یرور لوگوں کوخوش نصیب اور مبارک بتائے ، نیز خلوث اور جلوت میں ان کی عزت اور تو تیر کرنے سے ذرانہیں شر اتے۔ ہال بیشرط ہے کدان کے باس دولت ہواور جاہ وٹر وت کے اور سب انساب بھی موجود ہول۔ نہ سے شمہ برابراس نیک شخص کی ہجواور ذمت کرنے ہے شرماتے ہیں جو تنگی اورافلاس کی کڑیاں جھیل رہا ہے۔ جا ہے خودانھیں اس کی خوبی اور نیکی کا دلی اعتراف ہی کیوں نہ ہو لیکن ان تمام باتوں سے زیادہ جیرت انگیز تو وہ بیانات ہیں جوخود دیوتا وس کے متعلق اور نیکی اور خونی کے متعلق اکثر دیے جاتے ہیں۔ان تمام بیانات کا ماحمل میہ بے کہ دیوتا بھی اکثر نیک لوگوں کی زندگی میں دکھاور پُرے لوگوں کوسکھ پہنچاتے ہیں۔ ہر چگہا ہے چیں گونی کرنے والے بھک منظ موجود ہیں جوامیروں کے دروازوں پر چکرنگاتے ہیں اوراس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر قربانیاں کی جا کیں ، کھانے کھلائے جا کیں ، توان کے پاس ایس طاقت ہے کہ وہ دیوتاؤں ے ہر گناہ بخشوا سکتے ہیں جاہے وہ خودان سے سرزد ہوا ہو باان کے باپ دادااس کے مرتکب ہوئے ہول۔ تحوڑے سے خرج میں، نیک وبد کالحاظ کیے بغیر، یاوگ ہر خالف کونقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بیاوگ کہتے ہیں کہ وہ بعض ایسے منتر، اور ورد، وظفے جانتے ہیں جن کی تا ٹیرے دیوتا ان کے قابو میں آ جا کیں گے اوران کے کے برچلیں گے۔اوران سب دعووں کی تقدیق میں شاعروں کا کلام پیش کیاجا تاہے ہزیوڈ کے نزدیک: "اگرشراور بدی کی تلاش ہے تو وہ ہر جگہ با سانی مل سکتی ہے کہ اس کی منزل بہت قریب ہے اوراس کی راہ نہایت آ رام دہ ہے۔لیکن اگر نیکی کی تلاش ہوتو اس کے متعاق او فرمودہ آسانی ہے کہ پیشانی کا پسیندایوی کوآئے تب کہیں بیفسیب ہو، کہ ال راه ين برطرح كالمصبتين اورصعوبتين بين "-

کہیں اس خیال کی تائید میں ، کر دیوتا اپنے ارادے سے ہٹائے جاسکتے ہیں ، ہومرکی شہادت پیش - کی جاتی ہے کہ:

''لجاجت اورزاری توالی چیز ہے کہ دیوتا تک اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کمھی انسان سے کسی گناہ یا نافر مانی کاار تکاب ہوجا تا ہے تو وہ غم وحسرت سے بھری ہوئی و عاشیں مانگا ہے اور قربانیاں چڑھا تا ہے۔خوشبودار بخور دیتا اور تھی کے چراغ جلاکر مجزوا کساری نے تیں کرتا ہے اور بالاً خرد یوتا وں کاعمّاب رحم ہیں بدل جاتا ہے''۔

اس کے علاوہ میوسائیس اور آرفیس (orpheus) کی تصانیف کا ایک انبار ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے متعلق عام خیال ہے کہ بیچا ند (Moon) اور میوز (Muses) کی اولا دہیں۔ چٹانچان کا کلام اکثر تقریبوں اور عام تہواروں کے موقع پر بڑھایا جاتا ہے اور اس طرح نہ صرف افراد کو بلکہ پورے بورے شہروں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ پچھ تربانیاں کر کے اور عیش وطرب کی محفلیس رچا کر جیتے ہی بھی اور مرفے کے بعد بھی تمام گناہوں کی تلائی ممکن ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان رسموں کا اواکرنا ، جنھیں 'امراز' کہتے بعد بھی تمام گناہوں کی تلائی ممکن ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان رسموں کا اواکرنا ، جنھیں 'امراز' کہتے ہیں ،اادر جزائے آراد کرویتا ہے اور ان سے عقلت کی جائے تو جائے کیا پیش آئے۔

جب ال تم كے خيالات يول بھيلائے جاتے ہيں اور طرح سے عام لوگوں كے سامنے افھيں بار باردو ہرايا جاتا ہے تو اس كا نتيجه ان نو خيز د ماغول پر كيا ہوگا جو، شهد كى كھيول كى طرح كہ ہر بھول پر كھيرتی ہيں، ہر چيز كو سطى طور پر من كر اس سے نتیج ثكال ليتے ہيں، ان كے پيش نظر بہترين زندگى كى كيا تصوير ہموتی ہوگی اور را و خير و بركت كا كيما نقشہ سامنے آتا ہوگا جن پر چل كروہ فلاح حاصل كر سكيس! ايما نوجوان تو بقول پنڈر كہتا ہوگا كد:

" عدل وانصاف مجھے اس بلند میزار تک پہنچا سکتا ہے یا فریب و دعا ، جہاں میں اپنی ساری عمر یوں محفوظ قرار دول جیسے ایک معبوط قلعے میں؟"

کیونکہ آپ ہی غور فرمائے، بیں لاکھ نیک ہی لیکن اگر جھے ایمان دار مانانہیں جاتا تو میری ساری نیکی اور منصف مزاجی بے کارہے بلکہ نقصان دو ہے ۔ لیکن اگر باوجودظلم و ناانصافی کے بیس کی طرح نیک اور ایمان دارمشہور ہوجا دَن تو پھر کیا کہنا!اسی د نیا بیس جنت ہوگئے۔ جب، بقول حکما، طاہر، باطن پر عالب آتا ہے تو بیس کیوں نہ ظاہر ہی کی پابندی کروں۔ مکان کے ہر جار طرف نقدس اور نیکی، عدل اور انصاف کی فضائے تو بیس کیوں نہ ظاہر ہی کی پابندی کروں۔ مکان کے ہر جار طرف نقدس اور نیکی، عدل اور انصاف کی فضائے

جاں نواز ہولیکن مکین ظلم اور بے ایمانی میں فرو۔ایک تصویرےایے چہرے کوخوش نما بنالوں لیکن بیچیے وہی مکار نومڑی کی دم ہوجس کا ذکراس علیم اعظم آرکی لوکس (Archilochus) نے کیا ہے۔ ممکن ہے آپ فرمائیں کہ برائی کا پوشیدہ رکھنا کچھ ہل کا مہیں۔ بے شک میسے ہے ایکن دنیا میں کوئی بڑا کام ہل نہیں ہوتا۔ یہ بات قطعی ے کہ اگر دنیا میں آ رام اور آسایش مسرت اوراطمینان کے آرز ومند ہوتو بس ای راہ کو اختیار کرو۔ رہاراز کا بیشدہ رکھنا، اس کے لیے خفید المجمنیں بناؤ، سامی جماعتیں قائم کرد۔اوریہ کیوں؟ فن خطابت کے ماہروں ے عدالتوں اور مجمعوں کواین بات باور کراناسیکھواوراس طرح کچھتو ترغیب تلبیس اور کچھ جروتعدی ہے سزا کے خوف کے بغیرا نی بے ایمانی کے پھل حاصل کرو۔ یہاں ممکن ہے کوئی کیے کہ دیوتاؤں کو کس طرح دھوکا دو ك\_ أخير كس طرح ترغيب وتلبين سے قائل كرسكو هے؟ تواس كاجواب دوحال سے فالى نبين اول يہكه ياتو و بوتاؤں کا وجود ای نہیں ،اگراییا ہے تو بھر کیا کہنا۔ معاملہ صاف ہے۔ یا بیر کد دیوتا انسانی اعمال ہے بے خبراور ان سے بتعلق ہیں۔ اگر میہ بوتو بھی تلنیس کی چندال ضرورت نہیں۔ دوسری صورت میہ ہوسکتی ہے کہ وبوتاؤں کا وجود ہے اور وہ انسانی اعمال کی خبر کیری بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اسے تنکیم کیا۔ لیکن ہم کو دیوتاؤں م متعلق جو بچھ بھی علم ہے اس کا ذریعہ یا تو بچھیل روایات ہیں یا شاعروں کا کلام ۔اوران لوگوں کے کہے کے مطابق تو د یوتاؤں پر بھی اڑ ڈالا جاسکتا ہے اور میمکن ہے کہ دعاؤں ، قربانیوں اور منتوں کے ذریعے انھیں ا ہے ارادے سے ہٹادیا جائے۔ پھر یا تو ان رادیتوں کواورشاعروں کے کلام کو پورایج مانویا بالکل جموث مجھو۔ اگران لوگوں کا کہنا تج ہے، تو پھر کیا ہے، بے ایمان ہونا ہی سراسر بہتر ہے کھلے بندوں بے ایمانی کرو، البت اس نے ایمانی کی کمائی میں سے کچھ تر بانیوں اور منتوں میں صرف کردو۔ کیونکہ آخرا یمان داری میں رکھائی کیا ہے۔ یہی نا کہ غالبًا عذاب اللی ہے محفوظ ہو گے، کیکن ظلم اور نا انصافی کے فائدوں سے تو بہرہ اندوز نہ ہویا و گے۔ برخلاف اس کے بے ایمانی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہرطرح کے جائز اور ناجائز فائدے حاصل کرو اور پھر دعاؤں اور قربانیوں کے ذریعے عذاب اللی ہے بھی جے جاؤ۔ رہا آخرت کا ڈر سواس کے لیے بھی مختلف رسی مناجاتیں اور شفاعت کرنے والے دیوتا موجود ہیں کم سے کم بڑے بڑے شرول میں تو یہی عقیدہ عام ہے ، پھرشاع اور پنیمر بھی، جوان دیوتا ؤں کی اولا دمانے جاتے ہیں،اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔

اب آپ ہی فرمائے کہ بھلائس وجہ ہے کوئی عدل اور انصاف کوکائل ظلم اور بے ایمانی پرتر جے وے ۔ بیمانی کے ساتھ تھوڑی می ظاہری ایمان داری اور چاہیے اور بس ۔ انسان اپنی زعد گی کو جیتے جی اور

مرنے کے بعد دیوتا کی اور آ دمیوں دونوں کے نزد میک نہایت آ رام و آسالیش سے گز ارسکتا ہے۔ اگر کمی شخص کو ذراسا بھی دما فی یا جسمانی امتیاز یا دولت اور مرتبے بیس تھوڑی کی بھی برتری حاصل ہے تو وہ کیوں ایمان داری پڑمل کرنے لگا۔ اس کے مماشے اگر عدل کی تعریف و توصیف کی گئی تو وہ تو ہے گا۔

میں جا تا ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو میری ان دلیلوں کو نہ مانیں گے۔ اور عدل کوظم

پرتر جے دیں گے ۔ لیکن خوب یا در کھے، یہ لوگ بھی ہے ایمان کو قابلی معانی ضرور سجھتے ہوں گے، کیونکہ
انھیں یقین ہے کہ کوئی شخص خوش سے ایمان دارا درعا دل نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو خدا

نظم و ناانصافی ہے فطر تا نفور کر دیا ہے اور جن کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے۔ ان کے علاوہ
دوسرے آدی تو صرف اس وجہ سے ظلم اور بے ایمانی کو براسجھتے ہیں کہ وہ خود عمر کی زیادتی، کمزوری، یا کم ہمتی کی
وجہ سے اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ جنانچاس کا معمولی ثبوت میہ کہ جب انھیں کچھ تو سے اور قدرت حاصل
ہوجاتی ہے تو یہ می اپنی بساط اور استعداد کے مطابق بے ایمانی اورظلم شروع کردیتے ہیں۔

 آئے پائے بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ جب تک آپ حقیقت امر کے بالکل برعکس صفات ہے مصف ہونے کی شہرت فرض نہ کرلیں اس وقت تک بیٹیں کہا جاسکتا کہ آپ حقیقا عدل ہی کی تعریف کروہ ہیں۔ اوراگر ہم سے جھیس تو چنداں بے جانہ ہوگا کہ آپ صرف مصلحا ہم لوگوں کوظلم اور نا انصافی سے محتر ذو ہے کی تلقین فرمار ہے ہیں اور فی الحقیقت آپ کے نزدیک بھی تھر تی میکس ہی کی دائے صحیح ہے کہ انصاف اور عدل توی فریق کی اغراض کی بجا آوری کا نام ہے اور ظلم اور نا انصافی ہیں صرف کمزور کا نقصان ہے اور زبرومت کا مراسر فا کدو۔

آ پاس ہات کا افرار تو کرہی چکے ہیں کہ عدل خوبیوں کی اس اعلی قتم میں ہے ہے جس کی پابندی مرف اجھے نتیجوں کی امید پڑئیں بلکہ اس کی ذاتی خوبی کی وجہ ہے بھی کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کی حیثیت بھی وہی ہے جودو سری الی حقیق (ند کہ رکی) خوبیوں کی ہے جیسے باصرہ سمامعہ علم ، تندر تی وغیرہ۔

آپ جوعدل کی خوبیاں بیان فرمائیں تواس میں براہ کرم ذراایک بات کا خیال رکھیں ، لینی ہے کہ وہ کیا خوبی یا برائی ہے جواس پر کاربند ہونے یا نہ ہوئے ہے آپ بی آپ رونما ہوجاتی ہے۔ کیونکہ دوسرے لوگ اگر عدل کی تعریف میں اس کے بعض لوازم ، مثلاً عزت اور شہرت سے استدلال کریں تو میں اسے چندال تا بل اعتراض نہ بجھوں لیکن آپ ہے تو مجھے ذیادہ بلنداورار فع با تیں سٹنے کی تو تع ہے ، کہ آپ نے تمام عمر ای ایم مسئلے پرغورونکر میں صرف فرمائی ہے۔ جھے امید ہے کہ میری تو تعات کا خیال کرے آپ صرف عدل کی فضیلت بیان کرنے پراکتفانہ کریں گے بلکہ اس بات پر پوری پوری روشی ڈالیس گے کہ بیصف اپن ذات سے بلا لحاظ اس امرے کہ کوئی دیکھا اور جانا ہے یا نہیں ، متصف کی روحائی حالت کو کیما بنادی ہے۔

یوں تو میں ہمیشہ گلوکون اورایڈیمنٹس کی ذہانت کامعتر ف تھا، گراس گفتگوکوئ کرتو میراجی بہت ہی خوش ہوااور میں نے کہا:

> '' بچے ہے تم بڑے باپ کے بیٹے ہواور گلوکون کے مداح شاعر نے تم ووٹوں کی شان میں معرک میکاراکی نام آوری کے بعد جو کہا تھا: ''ارسٹن کے سپوت ،ایک نامی بطل کی دایتا وُل جیسی اولاؤ'۔

توبالکل درست کہاتھا۔ یقیناً تم پر بیضدا کا خاص نصل ہے کہا گر چیتم نے ابھی ابھی عدل کے خلاف ظلم کی طرف سے اتن اچھی دکالت کی ، تاہم تم خوداس چیز کودل سے براجائے ہوتم ہی بتاؤ کہ اگر کوئی شخص

تمھارے کمل اور تمھارے اصلی خیالات سے ناوا تف ہواور پھر تمھاری یہ تقریر سے تواسے کس قدر غلط ہمی ہو۔

لیکن جتنا پکا یقین جھے تمھارے سے عقیدے کا ہے انتابی اعتراف جھے اپنی دفتوں کا ہے۔ میں اپنے آپ کو

دوہری مشکل میں جتلا پاتا ہوں۔ ایک طرف تواپی بے بصناعتی کا احساس اور سیاس وجہ سے اور بھی زیاوہ ہوگیا

ہے کہ آپ لوگ ان دلیلوں سے مطمئن نہیں ہوئے جو میں نے تقریبی میکس کے جواب میں پیش کی تھیں۔

حالا تکہ میں نے تواپ نزدیک انصاف اور عدل کی فضیلت کا کامل شوت دے دیا تھا۔ دومری طرف اس کے

ساتھ ساتھ رہی ممکن نہیں کہ خاموش رہوں کہ جب تک سینے میں سائس آتا ہے اور زبان میں ہولئے کی سکت

ہے اس وقت تک میکال ہے کہ عدل اور انصاف کے خلاف پھے سنوں اور اپنے بس جمراس کی تر دید نہ کروں۔

چنانچوایی بساط کے موافق اس وقت بھی عدل کی پچھ نہ پچھ تھی ساخ در کروں گا۔

چنانچوایی بساط کے موافق اس وقت بھی عدل کی پچھ نہ پچھ تھی ساخ در کروں گا۔

گلوکون اور دومر ہے لوگوں نے بھی اصرار کیا کہ سلسلہ کلام کوشتم نہ ہونے دوں اور خواہش ظاہر کی کہ کامل خور وخوض کے بعد عدل اور گلم کی اصلی ما ہیئت وریافت کی جائے اور پھران کے مختلف فائدے اور معزیم معلوم کی جائیں۔ جنانچہ میں نے بات کا سلسلہ اس طرح شروع کیا۔ ''ہم جس مسئلے پراب غور کرنا جاہتے ہیں وہ کوئی معمولی اور ہمل مسئلہ نہیں بلکہ اس کے لیے بہت گہری نظر در کا رہے۔ اور چونکہ اپنی نا قابلیت سے ڈرتا ہوں اس لیے مناسب ہے کہ تحقیق کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جسے میں ایک مثال دے کر سمجھا تا ہوں ۔ فرض ہوں اس لیے مناسب ہے کہ تحقیق کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جسے میں ایک مثال دے کر سمجھا تا ہوں ۔ فرض سمجھے ایک آ دمی کی نگاہ کر ورہے اور آپ اس سے ایک باریک خطک تحریر فاصلے سے پڑھوانا چاہتے ہیں ۔ لیکن ہمارے کی ساتھی کے علم میں وہ تی تحریر جل قلم میں کھی ہوئی موجود ہے تو بیاس شخص کی خوش تسمتی ہوگی کہ وہ پہلے ہمارے کی ساتھی کے علم میں وہ تی تحریر جلی تھی ہوئی موجود ہے تو بیاس شخص کی خوش تسمتی ہوگی کہ وہ پہلے اس جلی قلم عبارت کو پڑھے لیا در پھراس باریک تحریر کود کیلے۔

ایڈیمنٹس نے کہا:اس میں کیا شک ہے لیکن آخراس مثال کا ہماری اس تحقیق ہے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا: میں ابھی بتا تا ہوں۔ دیکھیے۔ جس طرح عدل اور انصاف کو افر او سے منسوب کیا جاتا ہے اس طرح ریاستوں اور حکومتوں ہے بھی تو اسے متعلق کرتے ہیں؟ کیوں ٹھیک ہے نا؟

اید سمنس نے کہا: جی ہاں۔

یں نے کہا: اور ریاست ایک قردے بردی ہوتی ہے۔ مانکتا میں منکسین کا میں میں ایک انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں انسان کی میں کا میں کا میں کا میں کا م

ایریمنس نے کہا: بلاشبر

یں نے کہا: تو ممکن ہے اس بڑی چیز میں عدل کی صفت بھی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہواوراس

لیے امکان ہے کہ یہاں آسانی سے اس کا پتا چل جائے ۔ البذا اگر آب مناسب بیجمیں تو پہلے نظام حکومت میں اس کی تلاش کریں اور پھرای تحقیق کوافراد پر لا گوکردیں۔

الميمش في كها: تجويز بي وبهت مناسب

میں نے کہا: میرے خیال میں اگر ہم ایک شہر یاریاست کی تدریجی نشودنما کا خاکہ اپنے ذہن میں کھینچیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عدل اور ظلم کی تدریجی افتاد کا بھی پتا جاتا جائے گا۔

ایر بمنس نے کہا: غالباً۔

میں نے کہا: اس طرح مکن ہے کہ جس مسلے کی تحقیق منظور ہے اس کے طل میں آسانی ہوجائے۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: تو پھرآپ کی دائے میں ہے تین شروع کی جائے؟ ..... کام ہل نہیں ہے اس لیے پہلے ہیں اچھی طرخ سوچ سمجھ لیجھے۔

الديمنس نے كها: ميل خوب سوج چكا بول فرورشروع كيجيـ

میں نے کہا: اچھا توسینے میرے خیال میں شہروں اور بستیوں کے تیام کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ہرفرو کی بہت ی ضرور تیں ہوتی ہیں اور انھیں پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے افراد کا محاج ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے۔ کہی وجہ ہے یا کچھا ور؟

الديمنس نے كہا جيس اوركيا وجيهوكتى ہے؟

میں نے کہا: گویا ضرورتوں کی کثرت اوران کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے مدد کی احتیاج، انسان کومجبور کرتی ہے کہ وہ ہر کام میں کوئی شریک یا مددگار تلاش کرے۔اور جب بیتمام شریک اور مددگار کی ایک جگہ جمع ہوکر رہنا سہنا اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا نام شہر یاریاست ہوجا تا ہے۔

ایڈیمٹس نے کہا: یج ہے۔

میں نے کہا: اور بیلوگ جوایک دوسرے سے چیزوں کا مبادلہ کرتے ہیں تواس میں ہر فریق کویفین ہوتا ہے کہ میرافا کدہ ہے۔

الديمنس نے كہا: بال اور كيا-

میں نے کہا: اچھا تواب شہریاریاست کی ایک وہی تصویر تیار کریں دیہ و معلوم ہی ہوگیا کہاس کی

اصل اورابتدا كي وجه مهاري فطري ضروريات اورا عتياجات إلى-

ایدیمش نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا:اس ہے بھی انکارنہیں ہوسکتا کہ زندگی کو قائم رکھنے اور ہلاکت سے محفوظ رہنے کے لیے پہلی احتیاج غذا کی ہے۔

ایدیمش نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: بھررہے کے لیے مکان کی، بہننے کے لیے کبڑے کی،ای طرح اور۔ ایڈ بمٹس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا:اب خور سیجے کہ اس شہر میں ان ضروریات کی فراہمی کس طرح ہوگی؟ شروع شروع میں ایک کاشتکار ہوتا جا ہے اورایک معمار ۔ پھرایک جُلا ہے کی بھی ضرورت ہوگ ۔ کہیے تو ایک مو چی یا اور کی الے شخص کا اضافہ بھی کرلیں۔

> ایڈیمنٹس نے کہا: آپ صحیح فرماتے ہیں۔ان لوگوں کا ہونااز بس ضروری ہے۔ میں نے کہا: گویا چھوٹے سے چھوٹے شہر میں جاریا کچ آ دمی تو ضرور ہوں گے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: طاہر ہے۔

میں نے کہا: اور بہتو فرمائے۔ بہلوگ کام کس طرح کریں گے؟ کیاا پی اپنی مخت کی بیداوارایک مقام پر جمع کر دیا کریں گے، مثلاً کیا کاشت کارچاروں آ دمیوں کے لیے غلہ بیدا کرے گا اور اپنی ذات کے لیے غلہ بیدا کرنے میں جنتی محنت کر ٹی پڑتی ہے اس سے چوگئی محنت کرے گا یا اسے دوسروں سے مطلق سروکار شہوگا اور صرف اپنے لیے چوتھائی وقت میں اور چوتھائی محنت سے غلہ بیدا کرے گا اور باتی وقت میں اپنے میکان تغیر کرے گا، کپڑے بنائے گا، بُو تاسے گا۔ تا کہ خود بی اپنی تمام ضرورتوں کو دوسروں کی مدد کے بغیر لیوا کرلے۔

ا ٹی بمنٹس نے کہا: میری رائے میں تو عالبًا بیا چھا ہوگا کہ وہ اپنے ذمے صرف تھیتی کا کام لے لے اور ہاتی چیز دس کی تیاری سے مروکار شد کھے۔

یں نے جواب دیا: ہاں عالبًا یک طریقہ بہتر ہے۔ تمعارے کہنے سے جھے بھی خیال ہوا کہ کوئی دو آئی ایک سے نیس ہوتے ، کوئی کسی کام کے لیے موزوں ہوتا ہے کوئی کسی کے لیے۔ کیوں آپ کا کیا

الم الم

اس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: کام کی اچھائی کے خیال ہے کون می صورت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے؟ آیا ایک آوی ایک کام کرنے یاسپ کام؟

اس نے کہا: اگرایک بی کام کیاجائے تو کام بہتر ہوگا۔

میں نے کہا: اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔اگراہے ہاتھ سے جانے دیا تو پھروہ والیس نہیں آتا۔

اس تے کہا: ی بال اس میں کیا کلام ہے۔

میں نے کہا: ہاں۔اس لیے کہ کام تو وقت اور کرنے والے کی فرصت یا عدیم الفرصتی کا خیال نہیں کرتا۔ کام کرنے والے کوبس اس کے بیچھے پڑار ہٹا جا ہے تا کہ سیح وقت پر کام ہوجائے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ان با توں ہے بیٹابت ہوا کہ کام کی سہولت، اس کی مقدار اور عمد گی ، غرض ہرا عتبار ہے، یہی بہتر ہے کہ ایک شخص مناسب اوقات میں ایک ہی کام کرے اور دوسرے مشاغل کور ک کروے۔ اور بیا یک کام وہی ہوجس کے لیے وہ فطر تاموزوں بنایا گیا ہے۔

اید سنگرانجی بال-

میں نے کہا: یوں تو بھر ہمارے شہر کے لیے جارہ ہے زیادہ آ دمیوں کی ضرورت پڑے گی ، ہل یا اور ضروری زراعت کے آلات کسان خود تو تیار کرے گانہیں، ندمعمارا پنے اوزار خود بنا سکے گا، ند جولا ہا، ند موجی ۔

اس نے کہا: اور کیا؟

میں نے کہا: گویا بڑھئی اورلو ہاراور بہت سے دوسرے کا ریگر بھی ہماری چھوٹی می خیال ریاست کے ڈکن ہوں گے۔اچھا تو ہے کہ ہمارا شہر رفتہ رفتہ بڑھ دہاہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: اس میں اگر چرواہوں اور دوسرے مولیثی پالنے والوں کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو کیا

برائی ہے۔ ہماری ریاست کھھ الیمی زیادہ تو بڑھ نہ جائے گی اور کسانوں کے لیے اقتھے بیل اور مکان بنانے والوں کے لیے اقتھے بیل اور مکان بنانے والوں کے لیے بار برداری کے جانور ل جائیں گے۔ نیز جلا ہوں کو اُون اور موچیوں کو چمڑا آسانی سے ل جایا کرےگا۔

اس نے کہا: آپ سیح فرماتے ہیں۔ان تمام افراد کی میجائی کے باوجوداس میں شک نہیں کہ ہماری ریاست بہت بڑی تو نہ ہوگ لیکن ہاں اب اے بہت چھوٹا بھی نہیں کہ سکتے۔

میں نے کہا: ہاں ایک بات تورہ ہی گئی۔ شہر کے لیے کوئی موقع تو طاش کرو۔ ایسی جگہ ملنا تو تقریبا نامکن ہے جہاں ہر چیز مہیا ہواور کسی چیز کی درآ مدکی ضرورت ند پڑنے۔

اس نے کہا: محال بے بیتو!

میں نے پوچھا:اس لیے ہارے شہر کے باشندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہونا جا ہیے جو دوسرے شمر سے ضرورت کی چیزیں لایا کرے۔

ایدیمنس نے کہا: لازی بات ہے۔

میں نے کہا: لیکن اگر میلوگ خالی ہاتھ گئے اور اپنے ساتھ وہ چیزیں نہ لے گئے جن کی ضرورت اس ووسرے شہر کے باشندول کو ہوتو لا زمی نتیجہ میہ ہوگا کہ خالی ہاتھ ہی لوٹیس کے بھی۔

اس نے کہا: ریو لیقنی ہے۔

میں نے کہا:اس لیے ہمارے شہر کی تیار کی ہوئی چیزیں صرف ہماری ہی ضرور توں کے لیے کا ٹی نہ ہوئی چا ہئیں بلکہ مقداراورعدگی دونوں کے اعتبارے لازم ہے کہ وہ دوسرے شہر میں بھی قابل قبول ہوں۔ اس نے کہا: ہے شک۔

> میں نے کہا:اس کے معنی ہیں کہ کچھاور کسانوں اور کاریگروں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا:اور کیا؟

میں نے کہا: نیز درآ مدو برآ مدکا کام کرنے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی یعنی تاجروں کی۔
اس نے کہا: اور اگر تجارت کا سامان سمندر پار لے جانا ہوا تو ایک بڑی تعداد ہوشیار ملاحوں کی درکارہوگی۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: آپ کو یاد ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو یکجا کرنے اور ریاست کی ترتیب دیے کا مقعمد بیرتھا کہ بیدلوگ باہم اپنی اپنی چیزوں کا مباولہ کرسکیں۔ بیرمقعمد آپ اپنے خیالی شہر میں کس طرح حاصل کریں گے؟

اس نے کہا: مٰلا ہر ہے خرید و فروخت کے ڈریعے ہے۔

میں نے کہا:اس کے لیے ایک جائے مباولہ لیٹنی بازاراورایک ذریعهٔ مبادلہ لیٹن سکہ کی ضرورت

پڑےگا۔

ایدیمنس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: فرض کیجے کہ ایک کسان مبادلے کے لیے کوئی چیز نے کر بازار میں آیا لیکن اتفاق ہے کوئی شخص اس وقت بازار میں ایسا موجو ذمیس جواس سے مبادلہ کر سکے۔ ایک صورت میں کیا بیا بناتمام کام دھندا مجھوڑ کر بازار میں بے کار پڑاانتظار کرتارہے گا؟

ایڈیمنٹس نے کہا: ہر گزنہیں۔ بازار میں ایے لوگ موجود ہوں کے جولوگوں کی ضرورتوں سے
واقف ہوتے ہیں اور خرید وفر وخت کا کام اپنے ذھے لے لیتے ہیں۔ اچھی ریاستوں میں بیکام عواً ان لوگوں
کے بروہوتا ہے جوجسمانی حیثیت ہے بہت کمز وراور کمی دوسرے کام کے لائق نہیں ہوتے ۔ ان کا کام صرف
یہ ہوتا ہے کہ بازار میں موجود رہیں۔ اگر کوئی بینے والا آئے تو جس لے کراے نفذ دے دیں اوراگر خرید نے
والا آئے تو نفذ کے کرجنس فراہم کردیں۔

میں نے کہا: یعنی ہماری ریاست میں ایک طبقدان چھوٹے دکان داروں کا بھی ہوگا۔ای تتم کے دکان داروں کا بھی ہوگا۔ای تتم کے دکان داروں کو جن کا تمام تر کاروبارا ہے ہی شہر میں محدود ہوغالبًا'' خردہ فروش'' کہنا مناسب ہوگا۔ان لوگوں کے مقابلے میں جو مختلف ملکوں اور شہروں میں خرید وفروخت کرتے ہیں اور جنسیں ہم نے تا جرکانام دیا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ درست ہے۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ ایک ایساطیقہ بھی تو ہوتا ہے جس کے افراد وماغی قو توں کے اعتبارے دوسر نے لوگوں کی ہمسری نہیں کر سکتے لیکن جسمانی حیثیت سے بہت مضبوط اور تو اٹا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی محنت بہتے ہیں اور اجرت لے کر دوسروں کا کام کرتے ہیں۔ اس معاوضے کو "مز دوری" کہتے ہیں۔ اس معاوضے کو "مز دوری" کہتے ہیں۔ اس معاوضے کو المردد کی ہاں۔ ایک ہاں۔

یں نے کہا:ان مزدوری کرنے والے لوگوں نے بھی ہماری ریاست کی آبادی میں اضافہ ہوگا؟ ایڈیمٹس: بے شک۔

یں نے کہا: یہ سب تو ہو چکا۔ اب آب کی رائے میں ہماری ریاست کمل ہوگئی یانہیں۔ ایڈ یمٹش نے کہا: میرے خیال میں تو ہوگئی ہے۔

میں نے کہا: لیکن اس میں عدل اور ناانسانی کہاں ہیں؟ آخریہ چیزیں بھی بیدا ہوں گی یانہیں؟ ایڈیمنٹس نے کہا: بیصفات باشندوں کے آپس کے لین دین اور کاروباری تعلقات کے سلسلے میں بیدا ہوں گی۔ بھلااور کہان بیدا ہوسکتی ہیں؟

یں نے کہا: بے شک ، آپ کا خیال سے جہا ہے۔ تو پھر آ ہے دیکھیں اور تحقیقات کو جاری رکھیں۔ ہم فی شہرتو قائم کری لیا۔ اب سب سے پہلے سے پہاٹھ نا چاہیے کہ باشندوں کا رہان ہمن کیسا ہوگا۔ بدلوگ غلہ بیدا کریں گے۔ شراب بنا ئیں گے۔ جوتے اور کپڑے سیکیں گے۔ اور رہنے کو گھر بھی بنا ئیں گے۔ جب بیسب سامان ہوجائے گا تو دوسرے کا موں بیس آگئیں گے ، محنت مشقت کریں گے۔ گرمیوں بیس مموا آبر ہوئی اور فیگھ یا گوں ویس کے مردی بیس کیٹروں چولوں کا معقول انتظام کریں گے۔ بؤ اور گیہوں کا آٹا گوندھ کرا چھی انچی یا گوں ویش کیٹروں بیس گے ، مردی بیس کیٹروں کو ماتھ لے یا ویس روٹیاں پکا کمیں گے۔ ویشاں پکا کس کے۔ چالی یا صاف چول کا وسرخوان بنا کراس پر سے چیزی چینس گے اور بال بچول کو ساتھ لے کر ان نوشوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اپنی خاندساز شراب پیش کے ۔ سردل پر پھولوں کے گجرے پہنیں کے اور اس خرج خوش فوش اپنی زندگی گڑ اردیں گے۔ اس کے اور اس خرج خوش فوش اپنی زندگی گڑ اردیں گے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ خاندان میں آ دمیوں کی تعداد گڑ ر کے سامان سے بڑھ نہ جائے تا کہ جنگ اور بات کی وستمرد سے دیج دیا تا کہ جنگ اور

گلوکون نے ہات کا کے کہا: بھائی صاحب نظامی ذرازبان کے چٹارے کا تو خیال رکھا ہوتا۔
میں نے کہا: بچ ہے، میں بھول گیا۔ زبان کے مزے کے لیے نمک، زیتون کا تیل اور پنیروغیرہ کا فی ہیں۔ بیلوگ اپنے دیہا تیوں کی طرح ساگ اور ترکاریاں ابال لیا کریں گے۔ انجیر، سیمیں اور مٹر، بجلول کا کام دیں گے۔ بھی بھی اس چیز کی گھلیاں بھون لیا کریں گے۔ اور شراب ذرااعتدال سے بیس گے۔ اس قتم کی غذا استعال کرے میں بھی تا ہوں کہ بیلوگ تندری اور آرام کے ساتھ بڑھا ہے کی عمرتک پہنچیں گے اور از رام کے ساتھ بڑھا ہے کی عمرتک پہنچیں گے اور از بیا والا دے لیے بھی اپنی جیسی زندگی تر کے میں جھوڑ جا کیں گے۔

گلوکون نے کہا: خوب، جناب خوب، اگر آ ب جانوروں کے ایک شہر کا انظام کرتے تو عالبًا وہ بھی ایبانی ہوتا۔ حیوانوں کو بھی تواس سے بری غذائبیں دی جاتی۔

میں نے کہا: تو پھرا کے ہی اپنی رائے فر مائے۔

گلوکون نے کہا: رائے کیا۔ کم از کم ان غریبوں کے لیے دنیاوی زندگی کی معمولی آسایشیں تو مہیا ہونی چاہئیں۔اگران کے آرام کا کیچیجی خیال ہے تو ان کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے آرام کرسیاں، کھانا کھانے کے لیے میزیں دغیرہ در کار ہیں۔غذا میں انھیں نئی تم کی چٹنیاں،اچاراور مٹھائیاں ملنی چاہئیں۔

میں نے کہا میں اب سمجھا۔ آپ کی رائے میں ہارے بیش نظر محض ایک ریاست کا نہیں بلدایک

آرام طلب اور بیش پیندریاست کی نشو ونما کا سوال ہے۔ میر اتو اس میں پچھا بیا نقصان نہیں۔ کیونکہ عالباس

ووسری قتم کی ریاست میں بیزیادہ آسانی سے معلوم ہوسکے گا کہ عدل اورظلم کیونکہ رونما ہوتے ہیں۔ میں نے تو

ایخ خیال کے مطابق آیک ریاست کا صحح اوراچھا نظام مرتب کر دیا تھا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اکثر لوگ اس

مادہ طرز کی زندگی کو پیند نہیں کرتے اوران کی رائے میں بھی میز ، کری اور دوسرے سامان آسایش و آرایش کی

ضرورت ہوگی۔ اور جب بھی طہر اتو مختلف قتم کے روغنوں اور عطروں کی بھی ضرورت پڑے گی اور ہمیں محض

مروریات زندگی (مثلاً گھر ، کیڑا ، کھانا) سے بہت آگے بڑھا پڑے گا۔ مصوری اور سوزن کا ری کے فنون سے

مروریات زندگی (مثلاً گھر ، کیڑا ، کھانا) سے بہت آگے بڑھا پڑے گا۔ مصوری اور سوزن کا ری کے فنون سے

کام لینا پڑے گا اور سوئے ، چا ندی اور ہاتھی وانت کے زیوروں کی فرا ہمی کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔

گُلُوكون نے جواب دیا: بے شك-

میں نے کہا: تو پھرتو ہمیں اپنی ریاست کی حدود اور پڑھائی ہوں گ۔ پہلے والا رقبہ تو ان ضرور تو ل
کے لیے کانی نہ ہوگا۔ اور ہمیں اپنے شہر کوالیے پیشہ وروں ہے بھر نا پڑے گا جن کی ضرورت کی قطری احتیاح کی وجہ نے ہیں ہوتی ، مثلا ایک تبیلے کا قبیلہ شکار یوں کا ، ایک ٹو لی نا ٹک والوں کی ، جن کا کام زیادہ تر رنگ روپ بھر نا ہوگا ، یکھی گانے والے ، بجانے والے ہوں گے اور بچھ شاعر ، اور ان کے دم چھلے ، توال ، بھائ ، ناپنے والے اور نقال مختلف چیزوں کی تیاری کے لیے اور خصوصا عورتوں کے لباس وغیرہ کے لیے بھی کار کے روں کی تیاری کے لیے اور خصوصا عورتوں کے لباس وغیرہ کے لیے بھی کار کے روں کی ضرورت ہوگی ، مثلاً اتالیق ، انا کیس ، کار کے روں کی مشرورت ہوگی ، مثلاً اتالیق ، انا کیس ، کار کے روں کی ضرورت ہوگی ، مثلاً اتالیق ، انا کیس ، کار کے روں کی الگ ضرورت ہوگی ، حن کی ہماری ہمل کھا کیاں ، جام ، طوائی ، اور باور چی وغیرہ ، سؤروں کے لیے گلہ بانوں کی الگ ضرورت ہوگی جن کی ہماری ہمل کو ستور العمل میں آخیں جگر نہیں دی گئی اور یہ کیا اگر لوگ گوشت ریاست میں جاجت نہ تھی اور اس لیے بچھلے دستور العمل میں آخیں جگر نہیں دی گئی تھی اور یہ کیا اگر لوگ گوشت

کھانے لگے تواور بہت ہے جانوروں کے پالنے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا۔

گلوكون نے كہا: يقيياً-

میں نے کہا:اس طرز زندگی میں غالبًا پہلے کی بنسبت طبیبوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ گلوکون نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: جور قبہ زمین کا پہلے باشندوں کے لیے کافی تھااب جھوٹا پڑے گا۔

گلوكون نے كہا: اس ميس كياشك ب-

میں نے کہا: تو ہمیں اپنے ہمسائے کی زمین میں سے چرا گاہوں اور جوشنے ہونے کے لیے تھوڑا بہت کلڑا ضرور دبانا پڑے گا۔اورا گر ہمارے ہمسائے بھی ہماری طرح فطری احتیاج کی حدود سے تجاوز کرکے مال ووولت کی ہوس میں گرفتار ہو گئے تو وہ بھی ای طرح ہماری زمین دبانے کی فکر کریں گے۔

گلوكون نے كما: بے شك -اس سے تو كوكى مفرنيس -

میں نے کہا: تو کیوں، بھائی گلوکون،اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ہمیں جنگ بھی کرنی پڑے گی۔ گلوکون نے کہا: یقنیاً۔

یں نے کہا قطع نظراس کے کہ جنگ فی نفسہ سود مندہ یا ضرر رسال ،ہم نے بیہ معلوم کرلیا کہ جنگ کے اسباب بھی وہی ہیں جن سے ریاست کی دوسری برائیاں خواہ خضی ہوں یا اجماعی، پیدا ہوتی ہیں۔ گلوکون نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا:اس مرجہ بھی ہمیں اپنی ریاست کی مزید توسیع کرنی ہوگی اوراس ہارتوایک پوری فوج کا اضافہ ضروری ہوگا جو باہر جا کرحملہ آور کا مقابلہ کر سکے اور ہمیں اور ہما ری ملکیت کوان کی وستبروے محفوظ رکھے۔

گلوكون نے كہا: كيول كيا جم لوگ خودا في حفاظت ندكر سكيس كے؟

میں نے کہا: ہاں، اگر وہ اصول جے ہم نے اپنی ریاست کے دستور کی ترتیب کے وقت تسلیم کیا تھا مسجح ہے تو بے شک ایسامکن نہیں مسمسی یا دہوگا کہ وہ اصول بیتھا کہ ایک آ دمی بہت سے فنون میں کا میا لی کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔

استے کہانگ ہاں۔

میں نے کہا: تو کیا جنگ کرنا آپ کی رائے میں کوئی فن نہیں؟ اس نے کہا: یقیناً ہے۔

میں نے پوچھا: پھر کیااک میں اتن توجہ در کا رئیس ہوتی جتنی جوتا گا نشخے میں؟ اس نے این خیسا کی نبیس میں آ

اس نے کہا: خوب! کیول نہیں، ضرور ہوتی ہے۔

یں نے کہا: ہم نے مو چی کوکاشت کاری یا معماری کے کام کی اجازت کھن اس لیے نہیں دی تھی کہ مہارے جوتے اچھے تیار ہوں۔ اور اس پر کیا موقو نہ ہے ہر شخص کو صرف وہ ایک کام دیا گیا تھا جس کے لیے وہ فظر تا خاص طور پرموز وں ہو، یہی کام اے عمر ہجرانجام دیتا جا ہے کہ اس کے ہاتھ ہے ترقی کرنے کے مواقع نہ نکل جا کیں اور وہ اپ فن میں ماہر ہوجائے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کون تی بات ضروری ہوگی کہ سیابی کا کام خوبی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ کوئی آسان فن تہیں مروری ہوگی کہ سیابی کا کام خوبی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ کوئی آسان فن تہیں کرتے دی توری کہ میں تو آ دی تا ش اور شطر نئے تک کا اہر نہیں بن سکتا۔ مہارت کے لیے ضروری ہے کہ آدی شروع عربی سے ایک کام میں لگار ہے اور کی دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ جس طرح خالی اور اور آدی کوکار گر نہیں بنا کہ عربی سے ایک کام میں لگار ہے اور کی دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ جس طرح خالی اور اور آدی کوکار گر نہیں بنا کہ تا تی طرح صرف ہتھیاروں سے آدی سید گری کے قابل نہیں ہوجا تا جب تک اچھی طرح ان کا استعمال کرتا نے جاتی ہو بھی آل لات حرب سے مسلح ہو کراور ہاتھ میں ایک بہر لے کرایک بی دن میں آدی سور ما ہیا ہی تو نہیں تی دن میں آدل سے سیابی تو نہیں بین سکتا۔

گلوکون نے کہا: بے شک، ایسے ہتھیارتو ملتے نہیں کہ آ دمی خود بخو دان کا استعال سکھ لے۔ میں نے کہا: چٹانچے ہمارے محافظوں کے فرائض جس قدراہم ہوں گے ای قدران کے لیے زیادہ دنت اور مہارت ، توجہ اور محنت ، کی ضرورت ہوگی۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: ہاں، اور اس کام کے لیے فطری مناسبت ضروری ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لینی ہمیں انتخاب سے کام لینا ہوگا کہ کون ی طبیعتیں شہر کی حفاظت کے لیے موزوں بیں اور کون کی نہیں۔

اس نے کہا: یقینا۔

مي نے كہا: يدا متخاب كھي سان ميں ليكن خير جميں متنبيں ارنى جاہي-

اس نے کہا: ہر گرنہیں۔

میں نے کہا: حفاظت اور عرانی کرنے کے معالمے میں کیا ایک جوانِ صالح کی مثال نملی کتے کی ی

نہیں ہوتی۔

اس في كما: من آب كامطلب بالكل فهيس محصكا-

میں نے کہا: میرامطلب سے کہ حفاظت کرنے والا جوان بھی کتے کی طرح نگاہ کا تیز ہواور جب وشن کو دیکھے لے تو حملہ کرنے میں چتی سے کام لے۔ نیز مضبوط بھی ہو کہ اگر دشمن کو پکڑ لے اوراس سے لڑنا بڑے تواس پرعالب آجائے۔

گلوكون نے كہا: بے شك يرسب صفات نهايت ضروري إلى -

میں نے کہا: اور جنگ کرنے کے لیے بہاوری کا ہونا بھی لازی ہے۔

ال نے کہا: ہے شک۔

میں نے کہا: لیکن کیا کوئی جانور، گھوڑا ہو یا کتا بغیر جراُت کے بہادر ہوسکتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جراُت برکسی کوفتح حاصل نہیں ہوتی اور اس کے ہونے سے روح مضبوط ہوجاتی ہے۔

اس تے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا:اب ہمیں ٹھیک اندازہ ہوگیا کہ افظوں میں کیا کیا جسمانی صفات ہونی جا میں۔

اس تے کہا: بی بال-

میں نے کہا:اور دماغی صفات کے متعلق بھی بیا ندازہ ہو گیا کہ جراُت کا ہونا ضروری ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: کیکن ریم بھی تو اختال ہے کہ کہیں جری لوگ آپس میں اور دوسروں سے وحشیانہ برتاؤنہ

كرنے لگيں۔

اس نے کہا: بلاشبر بیعیب توبوی مشکل نے دور ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا: حالانکہ چاہیے کہ بیلوگ دشمنوں مے تنی اور دوستوں سے زمی کابر تا و کریں ورنہ یول تو

قبل اس کے کہ کوئی دشمن ان کی تباہی کا باعث ہو پیخودا ہے آ پ کو ہر باد کر لیں گے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

میں نے کہا:لیکن آخراس کا علاج کیا ہے۔ہمیں ایسے آ دمی کہاں ملیں گے جوخوش طبع اور حلیم بھی ہوں اور ساتھ ہی جرائت بھی رکھتے ہوں ، کیونکہ بید دونوں صفات تو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

اس نے کہا: ہاں ، ایسا توہے۔

میں نے کہا: مگر بڑی مشکل تو بیہ ہے کہ جہاں ان صفات میں سے ایک کی بھی کی ہوئی تو وہ آ دمی اچھا محافظ ہوئی نہیں سکتا۔ اور ان صفات کا کیجا ہونا ناممکن سما معلوم ہوتا ہے۔ یعنی دوسر لے فظول میں بیر معنی ہوئے کے اچھے محافظ کا ملنا محال ہے۔

گلوکون نے کہا: آپ بالکل سیح فرماتے ہیں مجھے بھی یہی اندیشہ۔

اس گفتگو ہے میں کچھ پریشان ساہو گیااور مجھے پچھلی گفتگو پرتھوڑ اساغور کرنا پڑا۔

میں نے کہا: مہر مانِ من ، ہماری پریشانی بالکل ناگز برتھی اور جھے اس پر ذرا تعجب نہیں۔ ہم نے خود ہی اس شکل کو بالکل بھلا دیا جوشر دع میں ہمارے سامنے تھی۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: میرا مطلب مدہ کداری طبیعتیں بھی تو ہوتی ہیں جن میں مید مضا دصفات میجا پائی

جاتی ہیں۔

گلوکون نے کہا: مثلاً۔

میں نے کہا: اکثر جانوروں میں آپ کواس کی مثالیں ملیں گی۔ چنانچہ خود کتا بہت اچھی مثال ہے۔ آپ بہتو جانتے ہی ہوں گے کہ اچھی نسل کے کتے ہمیشہ جانے پہچانے لوگوں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں اور اجنبیوں سے بری طرح۔

گلوكون نے كہا: جي بال-

میں نے کہا: تو پھرایسے محافظین کا ملنا بھی نامکن یا قواعینِ قدرت کےخلاف نہیں ہوسکتا۔جن میں سے

دونول صفات موجود بمول-

گلوكون نے كہا: تھيك ہے۔

میں نے کہا: گویا جولوگ حفاظت کے کام کے لیے موزوں ہوں ان میں جراًت کے علاوہ ایک قلنی کی صفات بھی ہونی جا ہئیں۔

كُلُوكُون نِے كہا: ميں جناب كامطلب بالكل نبيس مجمار

میں نے کہا: میں جس مغت کی طرف اشارہ کررہا ہوں وہ کتے میں بھی پائی جاتی ہے اور پج تو ہیہے کہا کیک جانور میں اس کا ہونا بڑی عجب میات ہے۔

گلوكون نے كہا: آخروه صغت ہے كيا؟ ميں تواب بھی نہيں سمجھا۔

میں نے کہا: بھائی اس میں کون کی دشواری ہے۔تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کمآ کسی اجنبی شخص کو کہتا ہے تو خوش کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ نہ پہلے دیکھا ہے تو خوش کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ نہ پہلے شخص سے اسے بھی کوئی نقصان پہنچا ہے اور نہ دوسرے سے کوئی فائدہ ۔تم نے اس عجیب وغریب صفت پرشاید مجمعی غور نہیں کیا؟

اس نے کہا: ہاں تعجب ہے جھے اس سے پہلے بھی اس کا خیال نہیں ہوا البت اب محسوں کرتا ہوں کہ آپ کا فرمانا بالکل سیح ہے۔

میں نے کہا: سوچوتو ہی کتے کا یہ تدرتی وصف کس قدر عجیب ہے۔ کیا گویا ایک حقیقی قلفی ہے! اس نے کہا: یہ کیونکر؟

میں نے کہا: چونکہ اس کے نزدیک دوست اور دعمن کے درمیان وجہ امتیاز علم اور جہل ہے اور وہ جانو علم کا کیساشیدائی ہوگا جو جہل کے مقابلے میں علم کواپنی پسند کا معیار مقرر کرے۔

اس نے کہا: بجاار شادمے۔

میں نے کہا:اورعلم کی محبت اور عقل اور حکمت کی الفت دونوں مرادف ہیں اور اس کو دومرے الفاظ میں فلسفہ کہتے ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: نو پھر کیا ہم یقین کے ساتھ بید عولیٰ نہیں کرسکتے کہانسانوں میں بھی وہی شخص ووستوں اور شناساؤں کے ساتھ فری کا برتاؤ کرے گاجو بالطبع عقل اور علم سے محبت رکھتا ہو۔ اس نے کہا: کیوں نہیں ،ہم یقییناً بیدعوئی کرسکتے ہیں۔ میں نے کہا: لہذاریاست کا بہترین محافظ ہونے کے لیے جہاں جراکت اور دلیری، طاقت اور چستی ی مزورت تھی وہاں فلسفی ہوتا بھی لازی قرار پایا۔

گلوکون نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: ہمیں اس بات کا پاتو چل گیا کہ کا نظوں کے لیے کس تم کی طبیعت ضروری ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کیا جائے۔ میرا گمان ہے کہ اس مسئلے پرغور
کرنے ہے ہماری تحقیق کے اصلی مقصد پر بھی کا نی روشی پڑے گی۔ یعنی یہ کہ ریاست میں عدل اورظلم سمی طرح پیدا ہوکرنٹو و نما پائے نہیں۔ اگر ایسا ہوتو اس سوال پرغور کیا جائے ورنہ بات کو یونئی لمباکرنے سے
کیا حاصل۔

ایڈیمنٹس نے کہا: میرے خیال میں اس مسلے کی تحقیق سے بہت مفید نتائج نکلنے کی امید ہے۔ میں نے کہا: اگر میہ بات ہے تو میر کی رائے میں طوالت کے خوف کے باوجود اس سلسلے کو ختم نہیں کرناچاہیے۔

ایدیمنس نے کہا: ہر گرنہیں۔

میں نے کہا: تو آ وسمجھ لیس کہ کچھ وقت ایک خیال افسانہ کوئی میں ہی صرف ہوا، جس کاعنوان ہے اپنے محافظوں کی تعلیم وتربیت'۔۔

ایدیمنس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: پھر کہیے اٹھیں کیسی تعلیم وین جاہے؟ میرے نزدیک تو رسماً جوتھیم کی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یعنی جسم کے لیے ورزش اورروح اورد ماغ کے لیے موسیقی۔

اید مش نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اوراس میں کیا پچھ حرج ہے کہ ہم تعلیم موسیقی ہے شروع کریں اور پھر بعد میں جسمانی ورزش کھائیں۔

> ایڈ منٹس نے کہا: کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا: اور موسیقی میں تو علم ادب بھی شامل ہوگا۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: بے شک۔

یں نے کہا: اوراوب میں سے بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔ ایڈیمٹس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا:ان دونوں قسموں کی تعلیم دین ہوگی اور میری رائے میں ابتدا جھوٹے ادب سے ہونی جا ہے۔

ایڈیمٹس نے کہا: ریکے؟ بیں سمجانیں۔

میں نے کہا: کیوں۔ آپ تو ہہ جانے ہوں گے کہ بچوں کو جو تھے کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ اگر چہ حقیقت سے بالکل مبرانہ مہی تاہم اکثر و بیشتر محض افسانہ ہی افسانہ ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں اس وقت سنائی جاتی ہیں جب بچے جسمانی ورزش کے لائق نہیں ہوتا۔

اید منس نے کہا: بی بال-

میں نے کہا: جسمانی ورزش سے پہلے موسیقی کی تعلیم دینے کائی مطلب تھا۔

اید منس نے کہا: بجاہ۔

میں نے کہا:اور آپ یہ بھی خوب اچھی طرح جانے ہوں گے کہ ہر کام کا آغاز ہی اس کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ خصوصاً بچوں اور دوسری نازک چیزوں کے معاطم میں کہ ای زمانے میں سیرت بنتی ہے۔ اور جواڑ ڈالنے ہول بہت آسائی سے ڈالے جاسکتے ہیں۔

اید منس نے کہا: بالکل ورست۔

میں نے کہا: تو کیا ہم اپنے بچوں کو ہر کس ونا کس کے تصنیف کیے ہوئے قصے سننے دیں گے اور کیا ہے بات جائز ہے کہ ہم ان کے دماغوں کو ہڑے ہونے پرجن خیالات وجذبات کی جولانگاہ و بکھنا چاہتے ہیں بچپن میں اس کے بالکل مخالف خیالات ان کے ذبحن شین ہونے دیں۔

ایدیمنش نے کہا: ہر گزمیس \_

میں نے کہا:اس لیے سب سے پہلی ضرورت توبیہ کدا فسانہ نگاروں کی گرانی کے لیے ایک محکمہ نظارت قائم کیا جائے ۔ تاظراج تھے تصول کومنظور کرلیں اور بروں کو خارج کر دیا کریں۔ پھر ماؤں اور دائیوں کو یہ کہ میں جائے کہ بچوں کو صرف منظور شدہ قصے سنا کیں اور جس طرح وہ اب اپنے ہاتھوں سے بچوں کے جسم کوسنوار تی ہیں اس سے ذیادہ بیار کے ساتھ ان کہانیوں کے ذریعے ان کے دماغوں کوروشن کریں۔اس

مقدر کورا منے رکھ کرا کثر رائج الوقت کہانیاں خارج کردین جاہئیں۔ ایڈیمٹس نے کہا: آپ کااشارہ کن کہانیوں کی طرف ہے؟

میں نے کہا: آپ کے بڑے بڑے اور مشہور افسانے دراصل ان جموثی کہانیوں ہی کا نمونہ ہیں کے ویک کہانیوں ہی کا نمونہ ہیں کے ویک ہوتے ہیں اور سب میں خیالات کی مکسانیت یا کی جاتی ہے۔

الله يمنس نے كہا: بهت مكن ب كداييا موليكن ميں الجمي تك نبيس مجھا كه آپ كن قصول كومشہور

مانے ہیں۔

میں نے کہا: میرامطلب ہومر، ہزیوڈ اوران شاغروں کے بیان کیے ہوئے قصوں سے ہے جونوع انبانی کے بہت بڑے انسانہ گوگز رہے ہیں۔

ایڈیمٹس نے کہا: لیکن آخران لوگول کے کون سے قصول کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔اوران میں کیا عیب یاتے ہیں؟

میں نے کہا: سب سے براعیب میہ ہے کہان میں جھوٹی یا تیں ہوتی ہیں اور اس پرطرہ میہ کہ جھوٹ مجھی اُرے نتم کا جھوٹ۔

اید بمنس نے کہا: مثلاً۔

یں نے کہا:ان کی مثال وہ غلط بیانیاں ہیں جود یوتا وَں اور مشاہیر کے متعلق ان قصول میں کی جاتی ہیں جیسے کوئی مصورا یک تصویر بنائے جواصل سے ذرانہ لمتی ہو۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بے شک۔ یہ بات تو ضرور طامت کے لائق ہے کین ایسا کوئی قصہ تو بتا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: سب سے پہلے تو وہ ہوئی اور برئی وروغ گوئی ہے جوشاعر نے یور فیس (Uranus)

متعلق کی ہے۔ میرااشارہ ان بیانات کی طرف ہے جو ہزیوڈ نے یور فیس کے اعمال اور کرونس (Cronus)

کانقام کے متعلق کیے ہیں۔ پھر خود کرونس کے اعمال اور ان کے بدلے میں اس کے بیٹے نے جو جواذیتیں

اپنے باپ کو دیں اگر سب بچ بھی ہوں تو بھی بلاسو ہے سمجھے کم عمر بچوں کے سامنے ان کا بیان کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ اور میری رائے میں تو بہتر ہے کہ ان افسانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموثی کی خندق میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اگر ان باتوں کا بیان کیا جانا ایسا ہی ضروری ہے تو کسی قربانی کے موقع پر گنتی کے خاص آ دمیوں کے سامنے خفیہ طور پر ایسا کیا جاساتا ہے اور اس موقع کے لیے بچائے ایک معمول سؤرکی قربانی کے کسی بہت

بڑے اور مشکل سے ملنے والے جانور کی قربانی فرض قرار دینی جاہیے تا کہ سننے والوں کی تعداد جہاں تک ہو سکے کم ہو۔

ایڈیمٹس نے کہا: آپ سیجے فرماتے ہیں۔ یہ قصے بہت ہی قابل اعتراض ہیں۔
میں نے کہا: تو پھر ہم اس قتم کے تمام قصول کواپنی ریاست میں ممنوع قرار دیں گے۔ کیونکہ کمن نوجوانوں کے دل میں ہرگزیہ خیال نہیں بیدا ہونا جاہے کہ تخت سے تخت جرم کے ارتکاب میں بھی پھھالی زیادہ برائی نہیں ہے اور وہ اپنے باپ تک کو ہر طریقے سے سزا دینے اور اڈیت پہنچائے میں اس ایک بہت بڑے۔ دیوتا کی مثال پر چل دے ہیں!

ایڈیمٹس نے کہا: میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور میری رائے میں بھی ان قصول کی اشاعت فوراً بند کرد نی جاہے۔

ے کہ جس چیز کا اثر پڑجا تا ہے پھر کی لکیر بن جا تا ہے۔ اور ای لیے یہ بات اور بھی ضروری ہے کہ بھین میں جو تھے کہانیاں سنائی جا کیں وہ یاک خیالات کا نمونہ ہوں۔

ایڈ بمٹس نے کہا: جناب کا یہ فرمانا توبالکل درست ہے لیکن یہ کہے کہ اگر کوئی آ پ سے بوچھ بیٹھے کہاں سے بوچھ بیٹھے کہانیاں ملیس گی کہاں ہے ، تو آ پ کے پاس کیا جواب ہے؟

یں نے کہا: برادر عزیز تم اور میں اس وقت ایک شاعر کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ہم توایک ریاست کا اساس نظام مرتب کررہے ہیں۔ اور ریاست کے بانیوں کا کام بس اتناہے کہ شاعروں کو وہ طرز بتادیں جس پر تصل کھنا جا ہمیں ان کی صدود ہے آگاہ کر دیں۔ ان کے ذعے یہ کام ہر گزنہیں آتا کہ وہ خود ہی ہے تھے کہا نیاں بتا بھی ڈالیں۔

ايْدىمىش فى كبا: درست لىكن آخرى طرزكيا مونى جافي؟

میں نے کہا: شاعروں کو ہرقتم کی نقم میں اس امر کا خاص التزام رکھنا چاہیے کہ خدا کو بالکل حقیقت کے مطابق ظاہر کریں۔اس میں مثنوی ،غزل ما مرھے کی کوئی قیرنہیں۔

ایدیمنس نے کہا:خوب۔

میں نے کہا: اور خدانی الحقیقت خیرو برکت ہے۔ اس کے انتھے ہونے سے کے انکار ہوسکتا ہے، اس لیے ظم میں بھی اس کی یہی حقیقت بیش کرنی جا ہے۔

ایدیمنس:بشک

میں نے کہا: اور یہ بات طاہرہے کہ اچھی چیز نقصان وہ نہیں ہو آ۔

ايدىمنش : بلاشبه-

میں نے کہا: اور نقصان وہ نہ ہونے کے یہی معنی تو ہیں کہ کی کواس سے ضرر نہیں پہنچا۔

اس نے کہا:اور کیا۔

میں نے کہا: اور جس چیز ہے کوئی ضرریا نقصان نہیں پہنچا وہ کر ان کا سبب کیوں کر ہو تق ہے۔ ایڈ ممٹس نے کہا: ناممکن!

یں نے کہا: اور آپ غالبا یہ کی تعلیم کرلیں مے کداچھی چیز فائدہ رساں ہوتی ہے۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: بے شک۔ میں نے کہا: اس تمام تقریر کا نتیجہ یہ ہوا کہ خیر اور اچھائی صرف خیر کا سبب ہو عتی ہے۔اے آپ ہر چیز کی وجہبیں قرار دے سکتے۔

ایدیمنس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: گویا عوام کے خیال کے خلاف ہماری رائے یہ ہے کہ خدا، اگر وہ خیروبرکت ہے عبارت ہے، تو وہ ہر چیز کا خالق نہیں ہوسکتا۔ وہ صرف چند چیز وں کی تخلیق کا تو سبب ضرور ہے لیکن اکثر کا خبیں۔ اس لیے کہا نسائی زندگی میں اچھا کیاں کم ہیں اور برائیوں سے تو وہ ہمری پڑی ہے۔ ان برائیوں کی تخلیق کا سبب کہیں اور تلاش کرنا جا ہے کیونکہ خدا کے ساتھ تو صرف خیر وبرکت کی تخلیق منسوب کی جاسکتی ہے۔ ایڈ یمٹس نے کہا: میری رائے میں ہی جناب کا یہ خیال بالکل درست ہے۔

میں نے کہا: البذاہم ہوم اور دوسرے ٹاعروں کےسبالیے بیانات کو باور کرنے سے افکار کریں

:52

" بارگاہ زیوس کی چوکھٹ پر دوظرف رکھ ہیں۔ ایک میں اچھی تقدیریں ہیں ، دوسرے میں بری "۔

جس آ دی کور ہوں ان دولوں میں سے کھے کھے حصد بتاہے:

'' وہ بھی آرام ومسرت سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں اور بھی آلام ومصائب میں بھی مبتلا ہوجاتے ہیں''۔

لكن جن غريول كوصرف برى تقدير والفظرف سے حصه ماتا ہے وہ:

د حمّام عمر دنیا کی ساری لذتول ہے محروم ،ابدی بھوک اور فلا کت کی زندگی گزارتے

-"U<u>t</u>

مزید برا ن نهم تعلیم کریں گے کہ: "وزیوں برفیروشر کا حاکم ہے"۔

یا گرکوئی شخص اس دروغ طلی اورعبد شکی کو جو فی الواقع پندارس (Pandarus) کی کارستانی تھی ایم میں اور ذیوس کی طرف منسوب کرے تو ہم ہرگز اے نہیں مانیس کے ۔ نہ ہمارے نزدیک بیہ بات قابل تبول ہے کھیمس (Themis) اور زیوس نے دیوتا وُل کو جنگ وجدال پر آ مادہ کیا۔ ای طرح ہم

ا پنو جوان طبقے کوایسکلس کے اس تتم کے اقوال بھی نہیں سنائیں گے کہ: '' جب خدا کسی خاندان کو تباہ و ہر با دکر نا چاہتا ہے تو اس میں معصیت اور جرم کا نتج ہو ویتا ہے''۔

یا اگرکوئی شاعر نیونی (Niobe) کے مصاب یا خاندان پیلائیس (Pelops) کی تکالیف یا ٹروجن جائے کے حالات نظم کر ہے توا ہے اس بات کی اجازت نہیں ہوئی جائے کہ ان واقعات کوذات باری کی طرف منسوب کر ہے اورا گراس نسبت پراصرارہی ہوتو اس کی کوئی نہ کوئی تا ویل ضرور ہوئی جاہے ، مثلاً یہ کہ خدا نے یہ سب پچھت اورا نساف کی تھا یہ ملک ایا مالی مقصد بدکاروں کی تادیب واصلاح تھا۔ یہ ہرگز مبیل کہنا جا ہے کہ یہ ہران ان کی تخریب کے سب ہوئی۔ ہاں شاعر یہ کھر سکتا ہے کہ یُر ہوگ تکلیف اور مصبیت بین کہنا جا ہے ہیں کہ وہ اپنی برائی کی وجہ سے سزا کے مشخق ہیں۔ اس سزا سے ان کی اصلاح ہوجاتی بین اس لیے بیتلار ہے ہیں کہ وہ اپنی برائی کی وجہ سے سزا کے مشخق ہیں۔ اس سزا سے ان کی اصلاح ہوجاتی ہے اور یوں انہی کا فائدہ ہوتا ہے لیکن آئی سے اصولوں پر بنی ہوئی ریاست میں کوئی مصنف نظم یا نشر ہیں یہ کہنے کا مجاز نہیں ہوگا کہ خدا لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ کیونکہ اس قتم کے بیان سخت نا پاک ، ضرور سال اور مہلک ٹابت ہوٹے ہیں۔

ایڈیمنٹس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس قانون کی تائید کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا: گویا ہمارا ایک اصول یا ہمارے قانون کی ایک دفعہ یہ قرار پائی کہ خدا ہر چیز کا بیدا کرنے والانہیں بلکہ صرف خیر اور نیکی کا خالق ہے۔ اس دفعہ کی پابندی تمام شاعروں اور متحکموں پر لازم ہوگی۔

ایدیمنس نے کہا: منرور۔

یں نے کہا: اور ایک دوسرے اصول کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک خدا

ایک جادہ گری ہے کہ بھی ایک شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بھی دوسرے روپ میں ۔ کیا وہ ہر گھڑی اپنی صورت تبدیں لرتار ہتا ہے اور اس تبدیلی ہے ہمیں دھوکا دیتا ہے یا کہ وہ اپنی مخصوص شکل میں ازل سے ابدتک ، بلاتغیر و تبدل دائم و قائم ہے!

الديمنش نے کہا: ميں بلاغور کيے ہوئے اس سوال کا جواب ہيں دے سکتا۔ ميں نے کہا: ليکن آپ ميرتو بتا سکتے ہيں کہ اگر کسی چيز ميں کوئی تغير و تبدل پيدا ہوتو يا تو اس تبديلي کي وجہ خوداس شے کا ذاتی تعل ہوتا ہے یا پھر کسی خارجی سبب سے بیتبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اید بمٹس نے کہا: جی ہاں۔ دونوں میں سے ایک صورت ضرور ہے۔

میں نے کہا: اور غالبًا یہ بھی تسلیم کریں گے کہ کوئی چیز جب اپنی بہترین حالت میں ہوتواس میں تغیر کا بہت کم احتال ہوتا ہے۔ مثلاً کامل تندری اور صحت کے زیانے میں انسانی جسم کھانے پینے سے بہت کم متغیر ہوتا ہے یا اگر کوئی پودا خوب سرسبز وشاداب ہوتو آ ندھیوں اور دھوپ سے مقابلتًا بہت کم حاز ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

اید منس نے کہا: طاہرہ۔

میں نے کہا: ای طرح عقمنداور بہادر روطیں خارجی اسباب سے بہت کم پریشان اور پراگندہ خاطر ہوتی ہیں۔

اید بمش نے کہا: ی ال-

میں نے کہا: یہی اصول میری رائے میں دوسری مرکب چیز وں مثلاً فرنیچر، مکان، لباس وغیرہ پر مجھی عائد ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جس قدر عمدہ اورا بچھی بنی ہوں گی اس قدرا متدادِز مانداور دوسرے اسباب ہے کم متاثر ہوں گی۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: گویا ہر چیز جس فقد را تھی ہوگ ای فقد راس میں باہر سے تغیر کا امکان کم ہوگا،خواہ یہ چیز انسانی دستکاری کا نتیجہ ہو، نقد رہ کی بنائی ہوئی ہویاد دنوں کی ملی جلی کوشش کا حاصل۔

اس نے کہا: ج ہے۔

یں نے کہا: کیکن خدااوراس کی متعلقہ صفات تو ہر حیثیت سے بہترین اور کامل ترین ہیں۔ اید بمکٹس نے کہا: بلاشہد۔

> یں نے کہا: البذا خارتی اثر اے تواہے شکل تبدیل کرنے پرمجبور نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا: ہرگز نہیں۔

یں نے کہا:البتہ میکن ہے کہ دوخودا پی ذات میں پر تغیرات پیدا کرتا ہو۔ اس نے کہا: ٹی ہاں اگریہ مان لیا جائے کہ اس کی شکل میں تبدیلی ہوتی ہے تو پھراس کی صرف مجی

اک صورت ہے۔

میں نے کہا: بہت مناسب کیکن اب سوال سے کہ آگروہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے تو پہلے ہے بہتر اور زیادہ خوبصورت شکل اختیار کرتا ہے ماہری اور بدنما۔

اس نے کہا: اگر شکل کا تبدیل ہوناتسلیم کر ہی لیاجائے تو صرف یہی ایک صورت ممکن ہے کہ وہ پہلے ہے۔ ریشکل اختیار کرے ۔ کیونکہ صورت وسیرت کے اعتبارے اس میں کوئی عیب یا کمی تو ہے ہیں کہ اسے رفع کرے بہتر عالت میں رونما ہو سکے۔

میں نے کہا:اس میں آ دمی یا خدا کی کچھ تھے میں کوئی بھی تواپنے آپ کو بدشکل ٹہیں بنا نا جا ہتا۔ اس نے کہا: ہاں۔ ہر گزنہیں۔

میں نے کہا: تو بھریہ نامکن ہے کہ خداا پی شکل متغیر کرے۔ان ہے بہتر اورخوب ترشکل کا خیال سی فہم واوراک سے باہرہاس لیے یہ مانٹا پڑے گا کہ خداا پی اصلی شکل پر ہمیشہ تائم رہتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک بیتولازی بات ہے۔

میں نے کہا: البذاکی شاعر کو اس بات کی اجازت نہیں ہوئی جاہیے کہ دیوتا وں براس شم کے الزام رواجنی باشدوں کا بھیں بدل کر ہمارے شہروں میں ادھر ادھر مارے مارے بھرتے ہیں'۔ نہ پروٹیکس اور تھیٹس (Thetis) پر جھوٹے بہتان لگانے کی اجازت ہوئی جا ہے۔ نہ ہمارے لیے اس طرح کے قصوں کی اشاعت جائز ہے کہ ہمیری ایک پچاران کا لہاس پہن کر دریائے آ دگوں (Argos) کی بیٹی آ کناکس (Inachus) کے لیے دربدر بھیک مائٹی بھرتی تھی۔ اس شم کے تمام جھوٹے بیانات کو یک قلم مستروکر دینا جا ہے۔ ہاں۔ یہ بات اچھی نظر ہے نہیں دیکھی جا سکتی ہے کہ مائیں شاعروں کے اس شم کے کلام کو باور کر کے اپنے بچوں کو ڈرائیس کہ رات ہے وقت دیوتا مختلف شکلوں میں گھوستے پھرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک تو دیوتا دی کی تحقیر ہوتی ہے اور دوسر بے فود بچوں کے دل چھوٹے ہوجاتے ہیں، کیونکہ اس سے

اس نے کہا نہیں اس تم کی روایتیں تو سراسر ناجاز ہیں۔

میں نے کہا: اچھااب یہ تو طے ہوگیا کہ خدا تغیر پذیر نہیں لیکن یہ تو ممکن ہے کہ وہ خود جا دوٹونے سے ایسااڑ ڈالے کہ جمیں اس کی شکلیں مختلف نظر آئیں۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ یہ مکن ہے۔

می نے کہا: لیکن کیاتم بیگان کر سکتے ہو کہ خدالفظ یاعملاً جموث بول سکتا ہے؟ اس نے کہا: میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔

میں نے بوچھا: آخرا بور جانے ہی ہوں مے کہ قیقی جموث سے خدا کیاانسان تک نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا: آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا۔

میں نے پو چھا: میر امطلب بیے کہ کوئی انسان جان بو جھ کریہ گوارانہیں کرتا کہ اپنے وجود کے اعلیٰ ترین جز دکوا ہم ترین معالمے کے متعلق دھو کے میں رکھے۔

اس نے کہا: میں اب بھی آب کامفہوم نہیں سمجھا۔

میں نے کہا: نہ بھنے کی وجہ میہ ہے کہ آپ کے خیال میں، منیں کوئی باریک بات کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ میرا مطلب تو بالکل صاف ہے۔ دیکھیے انسان کا اہم ترین جزوکیا ہے؟ اس کی روح اوراس کو اہم ترین خیا کتی سے ناوا تف یا ان کے متعلق وہو کے میں رکھنا کوئی انسان گوارائیس کرتا، بلکہ ہر شخص اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک اس سے زیادہ نفرت کے قابل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا: اور اس روح کودھوکا دینے اور جہل میں رکھنے کو میں نے حقیقی جھوٹ سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ ظاہر لفظوں میں جوجھوٹ بولا جاتا ہے وہ در حقیقت اک روحانی فرانی کا ایک عکس ہوتا ہے۔

اس نے کہا: ورست۔

میں نے کہا: چنانچہ حقیق جموث سے ہرایک نفرت کرتا ہے، کیاد ایرتا، کیا انسان۔ اس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: البتہ لفظی جھوٹ بعض اوقات کی نہیں کہ قابل نفرت ہوتا بلکہ مفید ٹابت ہوتا ہے، مثلاً وشعنوں کے دورے میں مبتلا ہے اوراس حالت میں کوئی وست جنون کے دورے میں مبتلا ہے اوراس حالت میں کوئی افتصان کرنا چا ہتا ہے تواس وقت جھوٹ کودوا کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں ۔ یا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ جب ہم اگلے وتوں کے متعلق افسانے بنا کمیں اس وقت اس جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے ۔ کیونکہ اس فرائے کے جب ہم اگلے وتوں کے متعلق افسانے بنا کمیں اس وقت اس جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے ۔ کیونکہ اس فرائے کے حقیق حالات تو معلوم ہوتے نہیں۔ اس لیے جھوٹے واقعات گھڑ کر جہاں تک بنما ہے حقیقت سے فرد کی حاصل کرتے اوراس سے فائد والحقاتے ہیں۔

اید بیش نے کہا: بہت درمت۔

میں نے کہا: مگر کیااس شم کی کوئی ضرورت خدا کو بھی پڑھتی ہے؟ کیا وہ بھی پرانی ہاتوں سے ناواقف

ہادراس لیے مجوراجموٹ بولاے؟

المريمش في كها بمن قدر تسخرا مكيز خيال بيا

میں نے کہا: لیتنی اس شاعرانہ جھوٹ کی تو خدا کو ضرورت نہیں پڑتی۔

ایدیش نے کہا: ہر گرنہیں۔

میں نے کہا: اور کیا میکن ہے کہ وہ اینے دشمنوں سے ڈرکر جھوٹ بولٹا ہو؟

اس نے کہا: یہ می کوئی خیال میں آنے کی بات ہے؟

میں نے کہا: احیماتواس کے شاید کچھ پاگل یاد بوائے دوست ہوں اوران کے علاج کی خاطر جموث

بولنايز نامو؟

اس نے کہا: پاگل بھی کہیں خدا کے دوست ہو سکتے ہیں؟

مں نے کہا: تو پھراورکوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ خدا جھوٹ ہولے۔

اس نے کہا: ہاں، کوئی وجہیں۔

میں نے کہا: لینی خداجھوٹ سے طعی مبراہ۔

اس نے کہا: کی ہاں۔

یں نے کہا: تو گویا ہم نے بیٹا بت کردیا کہ خداسا دگی اور صدافت کا ایک کال نمونہ ہے، اپ تول اورا پے نعل میں بالکل بچا ہے مطلق تغیر پذریبیں اورا پے کسی قول یا علامت سے سوتے جا گتے بھی کسی کو دھوکا اور فریب نہیں دیتا۔

اس نے کہا: میں آپ کی دائے سے حف بحرف منق ہول۔

میں نے کہا: یعنی آپ مجھے اتفاق کرتے ہیں کہ تقریر دخریرے متعلق دوسرااصول سے ہوتا جا ہے کہ دیتا وں کو جادو گراور مہر و بیانہ تنایا جائے۔ نسان پر تغیر پذیر ہونے یاانسان کودھو کا دینے کا الزام لگایا جائے۔

اس نے کہا: مجھے بیاصول منظور ہے۔

یں نے کہا:اس کیے اگر چہتم ہومر کے مداحوں میں ہی پھر بھی ہم اس جمو نے خواب کو ہر گر اچھی

نظر سے نہیں دیکھ سکتے جو ہومر کے بیان کے مطابق زیوں نے آگامیمنون (Agamemnon) کودکھایا۔ نہ ہم ایسکلس کے ان اشعار کی تعریف کر سکتے ہیں جن میں تھیش کا یہ بیان قال ہے کہ:

"ابالونے میری شادی کے موقع پر میری اولادی تعریف و تیریک میں گانا گایا تھا۔ اور وعدہ کیا تھا کہ میری شادی عرصے تک قائم اور تمام بیار یول سے تحفوظ رہے گی۔ اور ہر حیثیت سے مجھے خوش نصیب بنا کر ایک فاتحانہ انداز میں میری روح کو تسلی دی تھی چونکہ بیافظ ایک دیوتا کی زبان سے نکلے ہیں اس لیے بی پیٹین گوئی ہر گز غلط ثابت نہیں ہو تکی ریکن ستم ظریفی تو دیکھو کہ اس دیوتا نے جس نے اس دعوت کے موقع پر بیا میس ہو تکی کے کہا تھا اس نے نے موقع پر بیا گائی کر ڈالا"۔

ویوتاؤں کے متعلق ہم جب بھی اس شم کی باتیں سیں تو ہمیں غصے اور ناراضی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ اہتمام کرناچاہیے کہ ایسے اشعار بھی عام شاہر اہوں پرنہ پڑھے جائیں۔استادوں کومنع کرناچاہیے کہ ایسے قسوں کو بچوں کی تعلیم میں استعال نہ کریں۔اور یہ سب اس لیے کہ ہمار ااصلی مقصد یہ ہے کہ ہمارے محافظ جہاں تک ممکن ہودیوتاؤں کے سے پرنستار اور ان کے مشاہداور مماثل ہوں۔

ایریمنٹس نے کہا: میں ان اصولوں سے پوراا تفاق کرتا ہوں اور قانون کے طور پر اٹھیں تسلیم کرنے کوتیار ہوں۔

\*\*\*

## تيسري كتاب

میں نے سلسلۂ کلام یوں شروع کیا'' دینیات کے اصول تو ہم مویا طے کر بچے لیمی ہے کہ اگر ہم بھی ہے جہ اگر ہم بھی ہے ہے کہ اگر ہم بھی ہے ہے کہ اگر ہم بھی ہے جہ اور دوتی بھی ہے ہے ۔ اور دوتی کی مدر کریں اور آپس مسلح ، محبت ، اور دوتی کی قدر کریں تو اس کے لیازم ہے کہ بجین بی سے انھیں ایک خاص تم کے قصے کہانیاں سنائی جا تیں اور ان کے ملاوہ دومری تم کے قصول کی بھنگ بھی ان کے کا نول تک نہ بہنچنے پائے۔

الميمش في كما: كى بال ان اصولول كى صحت بيس كس كوكام بوسكا ب؟

میں نے کہا: لیکن بس اتنا تو کافی نہیں۔ اگر ان لوگوں کو دلیر اور باہمت بنانا مقضود ہے تو اس کے علاوہ اور چیز دل کی تعلیم اسکی ہونی جا ہے کہان کے دل سے موت کا ڈر بالکل منکل جائے کیونکہ جو محق موت سے ڈرتا ہووہ بلند ہمت کیے ہوسکتا ہے؟

اید منس نے کہا: ہر گزشیں ہوسکا۔

میں نے کہا: لیکن وہ آ دمی موت کے خوف ہے کیونگر بری ہوسکتا اور خلست اور غلامی پرموت کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے جو عالم زرین کو حقیقی اوراصلی مانتا ہواورا ہے شخت ہیبت ناک جانتا ہو؟ . ، مرد میں میں میں میں

اید بمش نے کہا: نامکن۔

میں نے کہا: تو ہمیں اس تشم کے تصول پر بھی ایک بحکمہ نظارت قائم کرتا ہوگا اوران کے راویوں سے درخواست کرنی ہوگا کہ اس عالم کی بس برائی ہی برائی نہ بیان کریں بلکہ اس کی تعریف کریں کیونکہ ان کے بیانات ایک تو جمون ہیں اور دوسرے آگے چل کر ہمارے سپاہی بنخ والے نوجوانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

ایریمٹس نے کہا: بلاشبہ م پر یفرض عا کد ہوگا۔ میں نے کہا: چنانچہ اس تم کے بہت سے ضرر رسال لکڑے ہمیں اپنے اوب سے یک قلم خارج كرنے برویں مے، مثلًا وہ قطعہ جس كے شروع ميں ہے كہ:

"بیں ایک غریب اور مفلس آ دی کی زمین پر غلامی کا کام کرلوں، اے تریخ دیتا ہوں اس پر کمر دوں پر باد شاہت کروں"۔

ہمیں وہ اشعار بھی قلم انداز کرنے ہوں گے جن میں پلیوٹو (Pluto) کے اس خطرے کا ذکر ہے کہ: ''د کہیں عالم زیریں کے وہ خوفناک قصراور غلیظ اور گندے ایوان جن سے دیوتا تک نفور ہیں دوسری فاٹی یاغیر فاٹی ہستیوں کی نگا ہوں کو بھی شدد کیھنا پڑیں''۔

نيزىهالفاظكه:

'' یاللتجب!اس عالم میں روحیں بھی ہیں اور طرح طرح کے بھوتوں جیسی شکلیں بھی لیکن ذہن اور عقل کا کہیں بیانہیں''۔

یا نیریسیا س (Tiresias) کے متعلق بدالفاظ که:

''اے تو موت کے بعد بھی پری ٹون (Persephone) نے دماغ عطا کیا تا کہ بس ایک وہ عملند ہو درنہ یول تو تمام روعیں بس ایک سائے کی حیثیت رکھتی ہیں جواد هر ہے ادھ و تم کم کما مجر تا ہے''۔

مارالفاظكه:

"جددِ عضری سے جدا ہوکرروح اپن قست پرگریہ گنال اور مردا تگی اور شباب کوالوداع کہتی ہؤگی عالم زیریں کی طرف پرواز کرگئ"۔

يامدكه:

"روح أيك دلخراش جي ماركردهوئيس كي شكل مين زيين ك ينج رويوش موكئ"... يا جريدكم:

"روسی ادهرادهر ترکت کرتے وقت اس طرح چلار بی تھیں جیسے کی تیرہ وتار غاریس جب چگادڑ کے بنجوں سے اپنی پکڑ چھوٹ جاتی ہے تو وہ چینے مار کر ادھرادھراڑتا ہے اور دومرے چگادڑوں کا جم پکڑ کرلنگ جاتا ہے"۔

ہمیں یعین ہے کہ ان کلزوں کو نکال دینے پر ہوم اور دوسرے شاعروں کی ناخوشی کی کوئی وجہ ہیں۔

کونکدای نکالنے کا سبب بیرتو ہے نہیں کہ بیکڑے شعریت سے معرا رہیں یاعوام کے لیے ان ہی کشش نہیں ہے، بلکہ بحثیت شعران میں جتنی خوبی ہے اتنا ہی ان سے ہمارے نوجوالوں کو زیادہ نقصان بہننے کا اندیشہ ہے، بلکہ بحثیت شعران میں جتنی خوبی ہے اتنا ہی ان سے ہمارے نوجوالوں کو زیادہ نقصان بہننے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ ہم انھیں آزادانیان بنانا جائے ہیں جوغلامی سے زیادہ ڈرتے ہوں اور موت سے کم۔ ایڈ بمٹس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یہی نہیں۔ ہمیں تو ان تمام مہیب ناموں کو بھی نکال چینکنا ہوگا جن ہے عالم زیریں کو موسوم کیا جاتا ہے۔ یا کاکیٹس (Cocytus) اور سٹا میس (Styx) بھوتوں پر یتوں کا فر کر جن کے نام ہی ہے آ دی کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یس ان سے انکار نہیں کرتا کھ مکن ہے اس تم کے تصول ہے کوئی مفید متیجہ بھی مرتب ہو سکے لیکن ساتھ ہی ریخوف ہے کہ ہمارے محافظوں کی طبیعتوں میں ان سے ڈراور نسائیت کے جذبات زیادہ پیدا ہوجا کیں گئے۔

اس نے کہا: ہاں بیائدیشرتوہے۔

مں نے کہا: تو پھر کیاان تمام چیزوں کو یک قلم خارج کر دیٹا جا ہے؟

اس نے کہا: اور کیا؟ یقیناً۔

میں نے کہا: اوران کے بجائے زیادہ مغید اور حوصلہ افزا ترائے تصنیف کرنے اور ان لوگول کو سانے جاہئیں۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا:ان نظموں میں جو بڑے بڑے سور ماؤں کے دوئے پیٹنے اور واویلا کرنے کا ذکر ہے کیا اے بھی نکال دیا جائے؟

اس نے کہا: بے شک بروحشر دوسر کی لغویات کا ہوا ہے وہی ان کا ہونا جا ہے۔ میں نے کہا: لیکن کیا ہم ایسا کرنے میں حق بجائب ہوں گے؟ خوب سوچ سجھ لو۔ ہمارا خیال تو یہی ہے، کہ ایک نیک آ دی کو چا ہے کہ آپ کسی نیک ہمراہی کی موت کو کوئی بڑی مصیبت نہ سمجھے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: چٹانچاس دوست سے دائی جدائی پراظہار رنج وافسوں بھی نہیں کرنا جا ہے جیسا کہ مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے۔

ایر منس نے کہا: ہاں۔ ہر گرنبیں کرنا جاہے۔

میں نے کہا:اس کے علاوہ ہمارا نے بھی عقیدہ ہے کہ نیک آ دمی اپنی ذات اور اپنی خوشی کے لیے خود کانی ہے اور اس وجہ سے دوسرول کے سہارے کا بہت کم مختاح ہے۔

اید بمش نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: چٹانچہ دوسر ہاوگوں کے مقابلے میں اے کی بھالی ، بیٹے کی موت یا کسی فیمی دنیاوی متاع کے تلف ہوجانے کا بہت کم افسوں ہوگا۔

ایدیمس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اس لیے وہ ان واقعات پر بھی رونا دھونا بھی نہ کرے گا۔اور اس نتم کی جو معیبتیں بھی پیش آئیس گیا تھیں کشادہ پیشانی سے برواشت کرے گا۔

اید بمش نے کہا: اورلوگوں کی برنسبت اس بران چیزوں کا بہت کم اثر ہوگا۔

میں نے کہا: تو پھر یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشہور اور برگزیدہ لوگوں کے متعلق جہاں کہیں رونے پیٹنے اور چیخے چلانے کی روایتیں ہوں انھیں خارج کردیں اور ان حرکتوں کو بورتوں یا بری قتم کے مردوں کے ساتھ منسوب کریں تا کہ ملک کی جفاظت کی تعلیم حاصل کرنے والے اس تنم کی باتوں کو ذلت اور تقارت کی نگاہ ہے دیکھیں۔

اید مش نے کہا: بالکل ورست۔

میں نے کہا: گویا ہمیں ایک بار پھر ہوم اور دومرے شاعروں سے درخواست کرنی ہوگی کہ وہ ایک دیوی کے بیٹے بینی اکیلس (Achilles) کے متعلق بیرند بیان کریں کہ وہ بھی بے قراری سے زمین پرلوشاہ مضطربانہ کروٹیس بدلتا تھا اور بھی سمندر کے کنارے دوڑا دوڑا پھرتا تھا یا دوٹوں مٹھیوں میں را کھ بھر بھر کر مربر پر ڈالٹا تھا۔ نددیوتا وَل کے ایک عزیز پریام (Priam) کی نسبت بیروایت کریں:

'' کہ وہ خاک پرلوٹ لوٹ کر اور حاضرین کا نام زور زور سے پکار کر دعا کیں اور التجا کیں کرتا اور داور کا طالب ہوتا تھا''۔

ہم ہومرے نہایت خلوص کے ساتھ سے التجا بھی کریں گے کہ اپنے کلام میں دیوتا وَں کو تو شکوہ و شکاے ترتا ہوا ظاہر نہ کرے اور اگر دیوتا وَں کا ذکر کرنا ایسا ہی ضروری ہوتو کم سے کم سب سے بڑے دیوتا کوتو ایی بخت غلط بیانی سے معاف رکھے کہ اس کی طرف پیلفظ مفسوب کیے جا تیں۔

"الا بان الا بان بیں اپنی ہی آ تھوں ہے دیکھا ہوں کہ میرے ایک دوست کا پیچھا کر کے اے شہر کے چاروں طرف دوڑ ایا جارہا ہے۔ اور میرا دل غم واندوہ سے مجرا ہوائے"۔

يابيك:

"خف مدحیف کہ میری قسمت میں بید کھنا لکھاتھا کہ سار ٹی ڈون (Sarpedon) جومیرے لیے انسانوں میں سب سے عزیز انسان ہے، مینولیکس (Menoetius) کے بیٹے بیٹروکلس (Patrocius) کے باتھوں نیچا دیکھے"۔

کونکہ عزیز من! اگر نو جوان لوگ و ہوتا وُں کے متعلق اس تم کی رواییتی سیں گے تو بجائے اس کے کہ ان کی جمانت پر بنسیں ان پر بالکل دومرا اثر مرتب ہوگا۔وہ مجھیں گے کہ جب د بوتا وُں کا بیرحال ہے تو پھر انسان کے لیے بیر کات کیے باعث ذلت ہو سکتی ہیں۔ چنا نچہ اگر گریہ و بکا کرنے کی کوئی تحریک ان کی طبیعت میں ہوگی تو وہ ہر گزا ہے دبائے کی کوشش نہیں کریں گے اور بجائے اس کے کہ شرم سے کام لیس اور اپنی طبیعت پر قابو حاصل کریں وہ ہر ذرا ذرا کی بات پر ہمیشہ دوتے بیٹتے پھرا کریں گے۔

الميمش في مهاني إل يوالكل يح ب-

یں نے کہا لیکن جیسا کہ پھیلی دلیلوں نے ٹابت کر دیا ہے ایسا تو ہر گزنہیں ہونا جا ہے۔ اور جب تک ہماری دلیلیں غلط ٹابت ہوجا کیں جمیں ال کے نتائج پر قائم رہنا ضروری ہے۔

ايديمنس في كها: بي تلك-

می نے کہا:اس کے علاوہ میری رائے میں محافظوں کو بہت ہننے کا بھی عادی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زورے تبتہداگانے کے بعد تقریباً ہمیشہ ردمل کے طور پرایک پڑمردگی کی طاری ہوجاتی ہے۔

الريمش في كها: ميراجمي خيال يهي إ-

یں نے کہا: چنانچ کی معزز آ دمی کی نسبت ہر گزینہیں بیان کر ناچا ہے کہ وہ مارے بنسی کے بے قابو ہو کیا اور پھر جب آ دمی کے متعلق بیا حتیاط لازی ہے تو دیوتا وَں کی نسبت تو اس کا اور بھی زیادہ اہتمام ہونا ایژیمنٹس نے کہا: یقینا۔ دیوتاؤں کے متعلق تو بقول آپ کے اور بھی احتیاط درکارہ۔ میں نے کہا: تو ہم دیوتاؤں کے متعلق ہرگز اس تتم کے بیانات روا نہیں رکھیں گے جیے کہ ہوم نے کہے ہیں کہ' میفائیسٹس کومکان کے گردگھبراہٹ میں چکرلگاتے دیکھ کر دیوتاؤں کی مبارک محفل میں ایک ایسا قہتہہ پڑا کہ ختم ہی نہ ہوتا تھا''۔ آپ کے خیال میں ایسی باتوں کوتو جا تر نہیں رکھنا جا ہے۔

ایڈیمنٹ نے کہا: میرے خیال میں!اگر آپ اپنے خیال کومیری طرف ہی منسوب کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز ایسے بیانات کوجائز نہیں رکھنا چاہیے۔

میں نے کہا: خیر بھائی۔ان خیالوں کی ذمدداری میرے بی سرسی۔ بہر حال اس میں ذراشک نہیں کہاں تھی ہی جانے دیجیے ) اس کے علاوہ اور اہم ہا تیں بھی ہیں۔ کہاستم کے بیان ہرگر قابل پذیرائی نہیں۔ (خیراہے جانے دیجیے ) اس کے علاوہ اور اہم ہا تیں بھی ہیں۔ مثلاً میک دراست بازی اور بچ کی بہت زیادہ وقعت ہونی جا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہد چکے ہیں اگر جھوٹ دیوتا کو مشلاً میک دراست بازی اور انسان کے لیے صرف دوا کے طور پر مفید ہوتا ہے تو پھراس دوا کے استعمال کو صرف طبیبوں تک محدود رکھنا جا ہے ، عوام کواس ہے کوئی سروکار نہ ہو۔

الديمش نے كہا: بركزنبيں بونا عابي-

میں نے کہا: تو اگر کسی وجھوٹ ہولئے کا منصب حاصل ہوسکتا ہے تو صرف ریاست کے حکم انوں

کو۔ انھیں تو اجازت ہونی چاہیے کہ عام فلاح کے لیے دشمنوں سے یا خود اپنے شہر ہوں سے جھوٹ ہول

مکیس لیکن ان کے علاوہ کسی اور شخص کوا بیاہر گرنہیں کرنا چاہیے۔ یہ اختیار بس حکام تک محدود ہے اور کوئی دوسرا

شخص جواب میں ان حکام سے جھوٹ ہولے تو اس کے جرم کی مثال بالکل ایسی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کُری

ہوگی کہ ایک مریض اپن جسمانی حالت کے متعلق طبیب سے بچ نہ ہولے یا بیر کہ ملاح جہازی حقیق کیفیت سے

ناخدا کو آگاہ نہ کرے اور مسافر دن یا دوسرے ملاحوں کی حالت سے اسے بالکل بے خبرد کھے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: بجافر اتے ہیں آپ۔

میں نے کہا: تو اگر کوئی حاکم کی دوسرے شخص کو:

"خواه وه بجاري مو ياحكيم، برهي مويا ال حرفه ميس بيكوني اور"\_

صدودریاست میں جموٹ بولتے ہوئے پکڑ لے تواسے جا ہے کہ اس شخص کومزاوے کیونکہ اس کی بیر کت حکومت کی کشتی کوڈ بونے کی ایسی ہی صلاحیت رکھتی ہے جیسی کہ ابھی دی ہوئی مثال۔ ایر بیش نے کہا: بے شک ایبان کیا جائے گا بشرطیکہ مارے مرتب کردہ نظام پر بھی عمل مواور مارے الفاظ حقیقت کا جامہ کا کا کیا ۔

می نے کہا: خرر۔ دوسری ہات بیضروری ہے کہ ہمارے نوجوان پا کہاز ہوں اورانس پر قا اور کھتے

-135

ايد منس نے كما: ب فك-

میں نے کہا: اور پا کہازی اور ضبط نفس کے دوہی خاص جزو ہیں یعنی حاکموں کی اطاعت اورجسمانی

لذتوں کے بارے میں اپی طبیعت پر قابو۔

الديمش في كها: بي بال-

ش نے کہا: تو ہمیں ان کلمات کی تحسین کرنی جا ہے جو ہوم نے ڈیومیڈی (Diomede) کی

زبان ساداكي إلى كه:

"مير، دوست! خاموش بيغواورمير، احكام كااطاعت كرو".

یااس کے بعدوالے جملے کی:

ن دو ایونانی جن کے ہرسانس ہے ساتھ بہادری اور شجاعت نگلی تھی اپنے قائدوں کے

يهي يهي چل جاتے تھ، باادب، مطبع، فاموش،

اورائ تم کے دومرے خالات کی بھی تعریف کرٹی چاہے۔

الْمِيمنس في كها: ضرور

من نے کہا: اوراس بیان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ حکام کو بول پکارا جائے کہ:

"ا نوز عي سرست، ك كان تكمين اور جرن كاماول ركف والك"-

یااس کے بعد والے الفاظ۔ کیا یہ یا ای شم کی گستا خیوں کا ذکر جونٹر یالقم میں اس طرح ہوجیے

معمول آ دمیوں نے حکام کے ساتھ سے بدکلامی کی موادی آ پ کی دائے میں مناسب موگا یائیں؟

الديمش نے كها: يقيناً نامناسب بـ

میں نے کہا بمکن ہے بیشعر تفن طبع کا سامان بہم پہنچاتے ہوں کیکن اس میں کلام نہیں کدیہ باتیں منت اور صبط اللس کے قیال منافی ہیں اور اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ان سے نقصان کو بیٹے کا احمال ہے۔

عَالَهُا آبِ كوجهي القال موكار

ايديمس نها:ب شك

میں نے کہا: اور معزز آ ومیوں کی زبان سے بیالفاظ روایت کیے جا کیں کہ: ''ونیا میں اس سے زیاد و شائدار چیز اور کیا ہوگی کہ دستر خوان پر طرح طرح کھانے پنے ہوں۔ ساتی مینا سے ساخر میں شراب انڈیلٹا ہواور پھراس کا دور چلے''۔ یا ہے کہ:

"اک عالم میں سب نے دیادہ بدنھیب وہ آدی ہے جو بھوک سے جان دئے"۔

تو اس کا اثر سنے والوں پر بلحاظ پا کبازی اور ضبط نفس کے کیا ہوگا؟ اور بہی نہیں زیوں ہی کا قصہ لیجے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ تمام عالم محوِ خواب اور صرف زیوس بیدار تھا اور طرح طرح کی تذہیروں پرغور کر دہا تھا کہ بیرتی نظر آئی اور وہ شہرت کے غلبے میں اپنی ساری تذہیری بھول گیا حتی کہ بیرتی کو اپنے جھو نپڑے کے اندر تک نشر آئی اور وہ بین زمین پراس سے مباشرت کرنا جا ہی اور اس سے کہا کہ ہم تم جب بہل مرتبہ:

اندر تک نہ کے گیا اور وہ بین زمین پراس سے مباشرت کرنا جا ہی اور اس سے کہا کہ ہم تم جب بہل مرتبہ:

"المدر تک نہ کے والدین کی لاعلی میں"

ملے تھے اس وقت بھی تو مجھ پرائی کیفیت طاری ندہو کی تھی۔ یا وہ دوسراا نسانہ جس میں بیان کیا جاتا ہے کہای تتم کے اعمال کی وجہ سے میفائیسٹس نے آریس (Ares)اور ایفروڈ ائٹ (Aphrodite) کو زنجیرے جکڑ دیا تھا۔

ایڈ بحش نے کہا: کیری رائے میں تو اس تم کا بھی کوئی قصہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔
میں نے کہا: کین اگر کی مشہور شخص سے استقلال اور پامردی کے کام انجام پائے ہیں یا ہمت کے
کلما سے اس کی ذبان سے نکلے ہیں تو یہ باتنی تو ضرور ٹو جوانوں کوسنائی چاہئیں۔ مثلاً یہ جملے کہ:
''اس نے اپنے سنے پر ہاتھ مارا اور اپنے دل کو ملامت کر کے کہا کہ اے دل تو نے تو
اس سے خت خت باتنی پر داشت کی ہیں۔ اسے بھی پر داشت کو''۔
ایڈ بھی نے کہا: بے فک ۔ یہ باتنی تو انھیں سنائی چاہئیں۔
ایڈ بھی نے کہا: اس کے بعد ہمیں کوشش کرئی چاہیے کہ یہ لوگ نڈریں اور تھے تھا تف ہمی قبول نہ
کریں اور ان جی دوات کی فرما محبت شہو۔

ایڈ بیٹس نے کہا: بے ٹک۔ میں نے کہا: چنانچ ہمیں ان کے سامنے بھی نہیں کہنا جا ہے کہ: "نذروں سے بڑے بڑے دیوتا ،اور واجب الاحترام بادشاہ تک ہر کام کے کرنے

كے ليے آ ماده ہوجاتے ہيں"۔

نہ ہمیں اکیلس کے استاد نوئنگیس (Phoenix) کی تحسین کرنی جاہے کہ اس نے اپ شاگردوں کو یہ ہے کہ اس نے اپ شاگردوں کو یہ ہوئے کہ ہوگز یہ ہوئے ہے کہ بوتا نیوں کی نذر قبول کر کے ان کی اہداد پر تیار ہوجائے لیکن جب تک نذر نہ طے اپ غصے کو ہرگز سے میں نہ کرے اور نہ ہمیں یہ باور کرنا جا ہے کہ خود اکیلس اتنا لا لجی تھا کہ اس نے آگا میمنون کی نذر قبول کر لی اور جب روپیل گیا تو باوجوداس کے کہ پہلے انکار کرچکا تھا ہمیکٹر (Hector) کی نفش واپس کردی۔

ایڈیمٹس نے کہا: بے شک۔اس قتم کے جذبات اوران کے بیان کو ہرگز بسندیدگ کی نظرے نہیں دیکھنا جاہے۔

میں نے کہا: کی پوچھوتو مجھے ہوم ہے ایک طرح کا انس سا ہے۔ لیکن جہاں اس نے اکیلس سے
اس قتم کی بری صفتوں کو منسوب کیا ہے ، یا یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ بیصفات نی الحقیقت اس کے ساتھ منسوب کی
جاسکتی ہیں، تو میرے خیال میں وہ ایک شخت گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اس طرح میں ہرگز اس بیان کو بھی قابل
یڈیرائی نہیں بھتا جو بارگاہ ایا لومیں اکیلس کے گنا خانہ کلام کے متعلق ہوم نے اس طرح نظم کیا ہے کہ:

"اے دیوتا وَل میں سب سے زیادہ قابل نفرت دیوتا! اے دراز دست اور دورانداز! تونے میرے ساتھ دغا کی، میرے بس میں ہوتا تو بیر صاب چکا کر کچے دکھا تا"۔

ندمیرے نزدیک بدبات قابل یقین ہے کہ اکیکس نے دریائی دیوتا ہے سرکٹی کی اوراس کی خدائی کی پر دست درازی کا ارادہ کیا۔ یا بید کہ اس نے اپنی بالوں کی نذر پیٹروکس (Pétroclus) کی نعش پر بڑھائی حالاً کہ پہلے سے خصیں دریائی دیوتا اسپر کیئس (Spercheius) کے نام پر دقف کر چکا تھا۔

یابیروایت که اس نے پیٹروکلس کی قبر کے گردہ کیٹر کو کھیٹا اور قید ہوں کو چتا پر زندہ جلا دیا۔ میں تو ان باتوں پر ہرگز یقین نہیں کرسکتا اور نہ میں بیہ جا ہتا ہوں کہ ہمارے شہری بیہ باور کریں کہ شیران (Cheiron) جیسے فرزانہ کئیم کا شاگر داور ایک دیوی کا بیٹا جس کا باپ چیلنیکس (Peleus) اشرف الناس اور زیوس کی تیسری پشت میں تھا اس قدر مخبوط الحواس ہوگیا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس پر دو باظا ہر مخالف جذبات حاوی ہوں یعنی ایک طرف لا لیج اورطع میں تھڑا ہوا کمینہ پن اور دوسری طرف دیوتا وَں اور انسانوں کی الیمی انتہا کی تحقیر۔ ایڈیمٹس نے کہا: بے شک آپ بالکل بجافر مائے ہیں۔

یں نے کہا: ای طرح ہم پوسیڈان کے بیٹے تھیں اس (Theseus) یا زیوں کے بیٹے ہیری تھاوی (Peirithous) کے متعلق ارتکاب زنا کی روایات کو ہرگزیج نہیں مانیں گے اور نہ ہم اجازت وے سکتے ہیں کہ اس قتم کے قصے ہماری ریاست میں بیان کیے جائیں۔مشاہیر عہداور دیوتا کوں کے ساتھ ہرگز اس قتم کا پاک اور نفرت انگیز افعال کومنوب نہیں کرنا چاہیے۔ چنا نچہ ہم شاعروں کو ہدایت کریں گے کہ یا تو وہ افعال قبیحہ کو ان لوگوں سے منسوب نہ کریں یا پھر انھیں دیوتا کوں کی اولاد نہ بتا کیں۔ کیونکہ یہ دونوں با تیں تو ایک ساتھ جم نہیں ہو سکتے کہ ساتھ جم نہیں ہو سکتے کہ علاوہ ہم شاعروں کو اس عقیدے کی تلقین کی اجازت بھی نہیں وے سکتے کہ دیوتا ہی ہرائیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ خیالات نہتو مفید ہیں اور نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ خیالات نہتو مفید ہیں اور نہیں ہو سکتے۔

الديمش في كها: بلاشبه بر راز نبيل موسكة

میں نے کہا:اس کے علاوہ سننے والوں پران قصوں کا کیما برااثر پڑے گا کیونکہ ہر شخص برائی کرنے کے بعدیہ بہانہ پیش کرسکتا ہے کہ ایسے کام تو:

> ''دیتاؤں کی اولاداور زین کے عزیزوں تک سے مرزد ہوئے ہیں جن کی آبائی قربان گاہ جبل ایدا کی مرتفع چوٹی پرآسان سے باتیس کرتی ہے'۔

> > أول

ودجن كى ركول ش اب تك ديوتا ول كاخون دوال إ".

اس لیے مناسب بہی ہے کہ ان قصول کا سرے سے خاتمہ کردیا جائے کہ کہیں بیہ مارے نوجوانوں کے دگاڑ کا سیب نہیں۔

اس فے جواب دیا: ضرور۔ برحال میں ایسا ہونا جا ہے۔

یں نے کہا: ہم چونکہ اس وقت اس مسلے پڑفور کردہے ہیں کہ کس تم کے موضوعات کے بیان کی اہازت دی جائے اور کون کون سے ممنوع قرار دیئے جائیں اس لیے ذرا پھر سوچ لیجیے کہ کوئی موضوع رہ تو جہیں گیا۔ دیوتا اور ان کی اولا د، سور ہاؤں اور عالم زیریں کے متعلق تو ہم طے کر چکے ہیں۔

اس نے کہا: ای بال۔

میں نے کہا: غالبًا اب اس مسلے کا صرف ایک حصہ باتی رہ گیا ہے اور وہ میں کہانا نوں کے متعلق کس منری باتوں کی اجازت دین چاہیے؟

اید منس نے کہا: اور کیا ، بظاہر تو میں بات یا تی ہے۔

میں نے کہا: کیکن عالبًا ہم لوگ فی الحال تواس کا جواب دینے کے الل نہیں ہیں۔

الديمش في كها: يدكول؟

میں نے کہا: اس لیے کہاں شمن میں ہمیں لامالہ ہے کہا کا ووا فسانہ نگاروں نے ادرا درا کہ شاعروں اورا فسانہ نگاروں نے ادر انسان کے متعلق انتہائی غلط بیانی سے کام لیا ہے ، مثلاً میر کہ شریر لوگ راحت اورا رام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور نیک کی کہ مرکز نے ہیں اور نیک کی مرکز نے ہیں اور نیک کی مرکز نے ہیں ہوتا پڑتا ہے۔ یا یہ کہ اگر باز پرس نہ ہوتو جراور نالفانی میں بہت فائدہ ہولیکن اپنی وات کا نقصان ہی نالفانی میں بہت فائدہ ہولیکن اپنی وات کا نقصان ہی ہے۔ اور ہم لوگ ایس کے مطابق انسی یقیناً ایسے بیانات سے منع کریں کے بلکداس کے برعس بیانات سے منع کریں گے بلکداس کے برعس بیانات کے رائی کی برائی کے برعس بیانات سے منع کریں گے بلکداس کے برعس بیانات سے منع کریں گے بلکداس کے برعس بیانات سے منع کریں گے۔

ایڈیمٹس نے کہا: اور میں کرنامجی جا ہے۔

میں نے کہا: یہ و درست ہے۔ لیکن اگر آ پ اس کوشلیم کے لیتے ہیں تو گویا آپ نے اس اصول کو بالواسط تبول کرلیا جس پر ہم شروع سے بحث کررہے ہیں۔

الديمش في كبانهال- يشك آبكا بدارشاد توبالكل بجاب-

میں نے کہا: البذا ہم اس وقت تک اس سوال کا کو کی قطعی جواب نہیں وے سکتے جب تک کہ عدل کی حقیق ماہیئت معلوم نہ ہوجائے اور میہ ظاہر نہ ہولے کہ عادل شخص کو عدل سے ٹی نفسہ کیا فائد بے حاصل ہوتے ہیں جا ہے وہ بظاہر عادل معلوم ہویا نہ ہو۔

الديمنس نے كہا: بالكل سيح

میں نے کہا:اچھا۔ شاعری کے نس مضمون کے متعلق تؤ کانی بحث ہوچگی۔آؤ،اب ذراطرزادا کے متعلق کچھ گفتگو کریں تا کہای مسئلے کے دونوں حصول کی شخفیق مکمل ہوجائے۔ ایڈیمٹش نے کہا: میں صبح طور پرآپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ بیں نے کہا: اچھاتو بیں سمجھاتا ہوں۔ آپ فالبًا اس طرح سمجھ لیں۔ یہ تو آپ جانے ہی ہوں مے کہم ان کے کہا: اچھاتو بی سمجھاتا ہوں۔ آپ فالبًا اس طرح سمجھ لیں۔ کہمام کی تمام شاعری اور افسانہ نگاری چندوا قعات کے بیان سے عبارت ہے جو ماضی ، حال یا مستقبل میں ہے کہی نہ کی زمانے سے متعلق ہوتے ہیں۔

ایدیمنس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اچھا۔ اور بیان کی کی قشمیں ہوسکتی ہیں۔ لیعنی یا تو خالص واقعہ نگاری ہو یا نقال یا ان دونوں کا مرکب۔

الديمتس نے كہا: ميں بحرآب كامطلب بيس مجمار

یں نے کہا: تم بی بی ہنتے ہوں گے کہ یہ کیے استاد سے سابقہ بڑا ہے جو اپنا مطلب بھی ٹھیک واضح نہیں کریا تا۔ اس لیے ایک بڑے مقرد کی طرح میں پورے مضمون پر بحث کرنے سے احتر از کرتا ہوں اور اپنے مغبوم کو واضح کرنے کے لیے بطور تمثیل اس کے ایک جھے کو علیحہ ہ کے لیتا ہوں۔ اچھا تو سنو۔ تم نے غالبًا ایلیاڈ (Chryses) کے شروع کے شعر تو بڑھے ہوں گے جن میں کرائی سس (Chryses) نے اپنی بیٹی کی رہائی کے آگا میمنون سے درخواست کی اور آگا میمنون غضب ناک ہوکر اس سے بھڑ گیا۔ چنا نچہ جب کرائی سس لیے آگا میمنون سے درخواست کی اور آگا میمنون غضب ناک ہوکر اس سے بھڑ گیا۔ چنا نچہ جب کرائی سس ایک مقصد میں ناکام ہوا تو اس نے دیوتا سے اہل اسٹے (Achaeans) پرعذاب نازل کرنے کی وعا ما تکی سے ۔ ہاں تو اس جلے تک کہ دیوتا سے اہل اسٹے (Chryses)

''اس نے تمام یونانیوں ہے عام طور پراورایٹریئس (Atreus) کے دونوں بیٹوں سے جو توم کے سر دار تنے خاص طور سے درخواست کی''۔

شاعرخودا پی طرف سے واقعہ بیان کررہا ہے اور کی دوسری شخصیت میں روپوش نہیں ہونا چاہتا۔
لیکن اس کے بعدوہ کرائی سس کی زبان اختیار کرتا ہے اور یہ یقین دلا ناچاہتا ہے کہ مقرر ہوم نہیں بلکہ وہ خود معمر
پجاری ہے۔ چنا نچہ ٹرائے (Troy) اور اتھا کا (Ithaca) کے واقعات اور اڈولی (Odyssey) میں ایک
سرے سے دوسرے تک واقعات کے بیان کوان ہی ووطریقوں میں ڈھالا ہے۔

الديمش خ كها: في بال-

میں نے پوچھا: دونوں صورتوں میں میعنی خواہ شاعرا پی طرف سے واقعہ بیان کرے یا دفا فو قنا کسی دوسرے کی تقریر دہرائے لفلم کو داقعہ نگاری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

ايديمس نيكها: بي تك-

میں نے کہا: لیکن جب شاعر دوسر ہے شخص کا بھیں اختیار کرتا ہے تو لازی طور پراس کی ہے کوشش ہوتی ہے کہاس کا طرز بیان جہاں تک ہوسکے اس شخص سے مل جائے جس کی زبان سے تقریم کرائی جارئی ہے۔

اید بمنس نے کہا: اور کیا۔

میں نے کہا: اورا پی شخصیت کودوسر مے خص میں اس طرح جذب کردیے کوہی، خواہ میہ باعتبار آواز ہویا بلحاظ ترکات وسکنات شخص ندکور کی نقل کہتے ہیں۔

ا يُريمنس في كها: درست - ١

م نے کہا: شاعر جب بیتد بیرانتیار کرتا ہے تواسے نقال یا محاکات کہتے ہیں۔

اید سنگس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: لیکن اگر شاعر ہر جگہ خود ہی طا ہررہا درائی آب کو چھپانے کی کہیں کوشش نہ کرے تو وہ قلم ، تذکرہ یا خالص بیان ہوجاتی ہے۔ اپنے موضوع کو اور زیادہ داشتے کرنے کے لیے تاکہ آب پھر میں نہیں کہ ''میں نہیں سمجھا'' میں ان دونوں قسموں میں تفریق کرکے بتا تا ہوں۔

دیکھے۔اگر ہوم پہ ہتا کہ کرائی سس اپنے ہاتھ میں ذرفد پہلے ہوئے آیا اور تمام اہل اِنے سے عمو ہا اور ان کے مرداروں سے خصوصاً اپنی اُوکی کی رہائی کی درخواست نہایت کچاجت کے ساتھ کرنے لگا"
اور اس کے بعدا گرشاع کرائی سس کی زبان سے تقریر کرانے کے بجائے خود ہی بیان کو جار کی رکھتا تو پھر پہ نقل کلام نہ ہوتی بلکہ اسے تذکر ویا خالص بیان کہتے اور نظم کی صورت حسب ذیل ہوتی (چونکہ میں شاعز نہیں ہوں اس لیے وزن وعروض کو بالانے طاق رکھتا ہوں) پچاری آیا اور اس نے یونا نیوں کی طرف سے دیوتا وک کی بارگاہ میں ان کی فتح اور کو اس کی دو ہر اس کے وزن وعروض کو بالانے طاق رکھتا ہوں) پچاری آیا اور اس نے یونا نیوں کو اور دیوتا کی کی بارگاہ میں ساتھ ہی بورخواست بھی کی کہ زرفد یہ تبول کر کے اس کی اور کی کورہا کر دیا جائے اور دیوتا کی تعظیم و تکریم کی جائے اس کلام کوئ کر دوسرے یونا نیوں نے تو پچاری کی عزت کی اور اس کی دوخواست پر اظہار تجو لیت کیا لیکن آگا میمنون کو اس پرخصہ آیا اور اس نے اس پچاری کی عزت کی اور اپ کہ کرائی سس کی اظہار تجو لیت کیا لیکن آگا میمنون نے سے تھم بھی صادر کیا کہ کرائی سس کی انہ کہ دوستار پھی کہ کما نہیں آئے گا آگا میمنون نے سے تھم بھی صادر کیا کہ کرائی سس کی گرائے کے در نہ اس کا عصا اور بخبہ و دستار پھی کا منہیں آئے گا آگا میمنون نے سے تھم بھی صادر کیا کہ کرائی سس کی گرائی کی کر در در ان کے گا آگا میمنون نے سے تھم بھی صادر کیا کہ کرائی سس کی گرائے کی در نہ اس کا عصا اور بخبہ و دستار پھی کا منہیں آئے گا آگا میمنون نے سے تھم بھی صادر کیا کہ کرائی سس کیا

الری کور ہانہ کیاجائے بلکہ آرگوں میں اس کے ساتھ رہ کرائی عمر گزارے۔ اس کے بعد بے چارے بجاری کور ہانہ کیاجائے بلکہ آرگوں میں اس کے ساتھ رہ کرائی عمر شدولائے اور فوراً چلا جائے۔ بے چارہ بجاری مارے خوف کے فاموش وہاں سے چلا آیا۔ پھراس نے لئکر سے باہر نکل کرایا لوکوئنلف ناموں سے پکارا اور ایے تمام وہ نیک عمل یا دولائے جواس کی خوشنودی کے لیے اس نے کیے تھے، مثلاً قربانیاں، مندروں کی تعمیر وغیرہ۔ اور اس سے اب ان اعمال کا اجر چاہا اور انمل اے نے التجاکی کہ اس کے آنسوؤں کا بدلم آگامیمنون پر آسانی تیربر ساکر لیاجائے "۔ قس علی ہذا۔ اس طرح نظم فالص بیانیا نداز اختیار کر لیتی ہے۔

الْمِيمسُ في كها: من اب مجه كيا-

میں نے کہا: اب اس کے بالکل خلاف تصور کرو۔ لینی یہ کہ تمام در میانی اشعار کو نکال دواور صرف مکالمہ دہنے دو۔

اید مش نے کہا: ہاں، میں سمجھا۔ جیسے المیہ ناک میں ہوتا ہے۔

یں نے کہا جم میرامطلب بالکل ٹھیک سمجھ۔ اور میراخیال ہے کہ جو بات پہلے تمھاری سمجھ میں ٹہیں آئی تھی وہ اب بالکل واضح ہوگئی ہوگی ۔ یعنی شاعری اور دیو مالا میں بھی تو بالکل نقل بیان ہوتی ہے، مثلاً نا تک میں، وہ المیہ ہوکہ طربید، یا بھراس کے بالکل برنکس لیعنی جب شاعرتمام واقعات خود ہی بیان کرتا ہے جس کی بہترین مثال وہ کہ جوش ومستانہ شاعری ہے جسے ڈی تھریمب (Dithyramb) کہتے ہیں یا بھران وونوں تسموں کی آمیزش ہوتی ہے مثلاً رزمیہ شاعری اور کئی دوسری اصناف شخن میں۔

الديمنس نے كها: بي شكراب جاكريس آپ كامغهوم مجما

میں نے کہا: ہاں ذرااس کا خیال رہے کہ ہم لوگ شاعری کے نفسِ مضمون کے متعلق فیصلہ کر چکے جیں۔اس وقت صرف طرز بیان کا مسکلہ سامنے ہے۔

ایدیمش نے کہا: تی ہاں، مجھاس کا خیال ہے۔

میں نے کہا: یاد دہائی سے میرا مطلب یہ تھا کہ ہمیں نقائی کفن سے متعلق تصفیہ کرتا ہے کہ آیا شاعروں کو تصول کے بیان کرنے میں نقل سے کام لینے کی اجازت ہونی چاہیے یا اس کو مطلق ممنوع قرار دیتا چاہیے اورا گراجازت دی جائے تو پوری آزادی ہو یا صرف جزدی۔اور پھرا گرجزوی طور پراجازت ہوتو کن اجزا کی تخصیص کی جائے۔ ا يُريمش في كها: آپ شايد به يو چمنا چاہتے بين كه مارى رياست ميں نائك كى دولوں تسموں يعنى الميد دولوں كا بازت بونى چاہيے يائيس؟

میں نے کہا: ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ممکن ہے کوئی اور بات بھی اس سوال سے بیدا بوجائے جس کا مجھے مطلق علم نہیں۔ ہم تو دلیل کے ساتھ ساتھ ہیں، جہاں لے چلے گی وہیں جا کیں گے۔ ایڈ بمٹس نے کہا: البتہ، جا کیں گے۔

میں نے کہا: تو پھر بتا ہے کہ ہمارے محافظوں کو نقال ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن ہاں ہم تو اس بات کا فیصلہ اپنی گفتگو کی ابتدا ہی میں کر چکے ہیں جب ہم نے میہ طے کیا تھا کہ ایک آ دمی صرف ایک کام کرسکتا ہے۔ادراگر کو کی شخص بہت سے کام کرنا چاہے گا تو وہ کس میں بھی شہرت ادرا تمیاز حاصل نہیں کرسکتا۔

الديمنس في كما: بلاشبه

میں نے پوچھا: یہی اصول نقالی پر لا گو ہوتا ہے۔ ایک آ دی ایک ہی چیز کی نقل اچھی طرح کرسکتا ہے۔ بہت ی چیز دل کی نہیں کرسکتا۔

الديمش نے كها: في بال-بركونيس كرسكا-

یں نے کہا: تواے ایڈ یمٹس اجب کوئی شخص نقائی کی دونوں قسموں لیمنی المیداور طربیہ میں جوفی لحاظ سے ایک دوسرے سے قریب ہیں ایک ساتھ مہارت نہیں بیدا کرسکتا تو پھرتم ہی فیصلہ کرد کہ یہ کس طرح ممکن ہو۔

ہوسکتا ہے کہ وہی شخص زندگی کے اہم مسکوں کو بھی طے کر نے اور وہی مختلف و وسری چیزوں کا نقال بھی ہو۔

ایڈ یمٹش نے کہا: بے شک ایک آ دمی تو نقالی کی دونوں قسموں پرعبورنہیں رکھ سکتا۔

میں نے کہا: جیسے ایک ہی آ دمی رجز خواں اور اچھا مخر و دونوں نہیں ہوسکتا۔

ایڈ یمٹش نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اے عزیز ایڈیمنٹس۔ انسانی فطرت کے سکے تو اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ککڑوں سے بنائے گئے ہیں۔ اور جس طرح ایک آ دمی بہت سے کام اچھی طرح انجام نہیں وے سکتا ای طرح بہت کی چیزوں پیزوں کا ناتی بھی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ لفٹل کیا ہے؟ ان حقیقی افعال کائی تو عکس ہے۔

الميننس في كها: بي شك

میں نے کہا: اگر ہم اب تک اپنے ابتدائی خیال پر قائم ہیں کہ کا فظوں کا کام بس یہ ہے کہ تمام امور

ايديمش نے كہا: بے شك

میں نے کہا: ہمارا فرض ہے کہ ان لوگوں کو، جو ہمارے زیر تربیت ہیں اور جنھیں نیک انسان بنانا ہمارا مقصد ہے، ہرگز کسی عورت کی نقل نہیں کرنے دیں جوابے شوہرے جنگڑتی ہو یاا پی خوشحالی اور آرام و آسالیش کے گھمنڈ پر دیوتا وُں تک سے مقابلہ کرنے اوران کے روبر و تفاخر پر آبادہ ہو، یا کسی مصیبت میں روتی جنگی ہو اور خاص کرالی حالت میں جب کہ وہ بیار ہو، زچہ ہویا کسی پرعاش ہوگی ہو!

ایڈیمٹس نے کہا: بے شک۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں دین جا ہے۔

میں نے کہا: شدان لوگوں کولونڈ بین، غلاموں کا روپ دھارنا چاہیے اور نہ کی قتم کے غلامان فعل کرنے چاہئیں۔

الميمش في كما بركز نبيل-

میں نے کہا: اور یقیناً انھیں بردل اور ایسے بدکردارا ومیوں کی نقل بھی نہیں کرنی جا ہے جو ہماری

تلقین کے خلاف عامل ہوں لینی جو نشے میں مدہوش ہوکر یا ہوش وحواس میں رہ کر ایک دوسرے کی ہنسی

اڑا نمیں، یا کوسیں اورگالیاں دیں، یا جوخودا پی ذات یا اپنے ہما ایوں کے خلاف اپنے قول یا نعل سے گناہ کے

مرککب ہوتے ہوں۔ ای طرح محافظوں کو ایسے مردوں اور عور تول کے قول وفعل کی نقل کرنا نہیں سکھانا جا ہے

جوجنوں میں جتلا ہوں، کیونکہ بدی اور شرکی طرح جنون بھی جانے پہچانے کی چیز ہے مل پیرا ہونے اور نقل

کرنے کی چرنہیں۔

ايديمش في كما: بي تلك

می نے کہا: نداخیں سناروں ،لو ہاروں ، ملاحوں یا دوسرے اہل حرف کی نقل کرنی جا ہے۔ ایڈیمٹس نے کہا: ہاں۔ مدکسے ہوسکتا ہے۔ان فنون کی طرف توجہ کرنے کی تو انھیں اجازت ہی

منیں ہے۔

میں نے کہا:اورای طرح گھوڑوں کے جنہنا نے ، بیلوں کے ڈکارنے ، دریا کے بہنے کی دھیمی آ وازہ اور سمندری سوجوں کے چیٹروں کے ڈراؤنے شوریا بھل کی کڑک یا ای شم کی اور چیڑوں کی نقل بھی ان لوگوں کو منبیں کرنی جاہے۔

ایڈ بمش نے کہا: یہ تو مجنونوں کے کام بیں ادر اگر جنون اور پاگل بن منع ہے تو یہ بھی منع ہونے حابئیں۔

میں نے کہا: اگر میں آپ کی بات بھے گیا ہون تو عالبًا آپ کا مطلب یہ ہے کہ کی چیز کے کہنے میں ایک اور کی ایک اور اس کے علاوہ دوسری طرز صرف وہی لوگ روار کھیں ایک اچھائے اور اس کے علاوہ دوسری طرز صرف وہی لوگ روار کھیں سے جواس نیک شخص کی باعتمار تعلیم و تربیت بالکل ضد ہول۔

الميمنس في كها بيدوطرز كون كا بين؟

میں نے کہا: گویاوہ ایسا طرز بیان اختیار کرے گا جیسا کہ ہوم کے کلام ہے ہم نے مثال کے طور پر پیش کیا تھا۔ بیعنی اس کے طریقة اوا میں خالص بیان اور نقل دونوں کی ملاوٹ ہوگی، پہلا زیادہ ہوگا اور دوسرا کم \_ کیوں، آپ متنق ہیں؟

المريمش نے جواب ديا: يقيناً يهي تمون تو بجوالي مقرر كواختيار كرنا جا ہے۔

میں نے کہا: لیکن ایک اور تم کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو ہر طرح کی چیز بیان کر سکتے ہیں۔ یہ جیتے ہیں۔ یہ جیتے ہیں۔ ان کے لیے سب چھا چھا ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز کنقل کے لیے تیار ہے ہیں اور خالی ہنی ہی نہیں بلکہ صدق دل ہے، اور اس پر طرہ یہ کہ بڑے ہے۔ یہ ہر چیز کنقل کے لیے تیار ہے ہیں اور خالی ہنی ہی نہیں بلکہ صدق دل ہے، اور اس پر طرہ یہ کہ بڑے ہے۔ طوفان مجمع کے سامنے۔ ہیں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا، اس قتم کا آدی بجلی کی طرح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ طوفان آب و بادکا شور، پہیوں اور پھر کیوں کی گوڑ گھڑ اہنے، اور ڈھول، بانسری یا کسی اور آلہ موسیق کی ترخم ریزی، غرض کہ ان سب کی نقال کی کوشش اس مے مکن ہے، وہ کتے کی طرح بحو یک سکتا ہے، بھیڑ کی طرح میا سکتا ہے اور مرغ کی طرح باتگ و سے سکتا ہے۔ اس کا تمام تر ہنر آواز اور اشاروں کی نقال میں صرف ہوتا ہے، اور اس کے طرق اوالے میں ضافعی بیان کو بہت کم جگہ گئی ہے۔

ایڈیمٹس نے کہا: بے شکہ ایسے لوگوں کا تو یکی طریقہ ہوگا۔ میں نے کہا: تو گویادوشم کے طرز بیان سے ہوئے؟ ایڈیمٹس نے کہا: تی ہال۔

میں نے کہا: اور تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ ان طرزوں میں ایک سادہ ہے جس میں بہت اُتار چڑھا و نہیں ہوتا۔ اور اگروزن اور بح بھی ای سادگی کا لحاظ کر کے اختیار کی جا کیں تو نیتجہ یہ ہوگا کہ اگر بولنے والا سیح طور پر اپنا سلسلۂ کلام جاری رکھے تو اس کے طرز بیان میں کم وہیش کیسا نیت قائم رہے گ۔ وہ ایک ہی وزن قائم رکھے گا (کیونکہ تبدیلیوں کی ضرورت ہی نہیں) اور غالبًا بح بھی شروع ہے آخر تک ایک ہی استعال کرےگا۔

الديمنكس في كها: بالكل ورست-

میں نے کہا الیکن دوسر سے طرز بیان میں طرح طرح کے اوز ان اور مختلف قتم کی بحروں کی ضرورت پڑے گی ۔ طریقہ بیان میں چونکہ ہر طرح کی تبدیلی ہوتی رہے گی اس لیے اگر موسیقی اور طرز بیان میں مطابقت

ر کھتی ہوتو وزن اور بحر کا بدلنا بھی لا زی ہے۔

الدیمش نے کہا: یہ بھی بجاارشادہ۔

میں نے کہا:اور کیا یہ دوطرز بیان یا ان کی باہمی آمیزش ہرتئم کے شعر اور لفظوں کے ذریعے اظہار خیال کی تمام شکلوں پر حاوی نہیں؟ جب بھی کو کی شخص کھے کہتا ہے تو یا تو ان دوطریقوں میں ہے کو کی ایک اختیار کرتا ہے یا مجردونوں کو طاکرا پنا کام نکالتا ہے۔

الْهِ يمنس في كها: بيشك، سيسب برحاولي إلى-

میں نے کہا: تو بھرہم اپنی ریاست میں بیر تینوں طریقے رائج کرلیں یادو بے میل طریقوں میں سے صرف ایک کوچن لیں یااس کے ساتھ ملاوٹ والے کو بھی شامل کرلیں۔

المُريمنس في كمها: بمن توصرف اجمال اورخوني كي نقال كوجكه دينا جابتا مول-

میں نے پوچھا: ہاں ، لیکن یا ہمی آمیزش سے جو طرز پیدا ہوتی ہے وہ بھی تو نہایت دل پذیر ہے۔
اور بوں تو وہ طرز بچوں ، ان کے کھلانے والوں ، بلکہ عام طور پر تمام دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے جو
تمھاری نتخب کی ہوئی طرز کی ضد ہے اور جس میں مند سے پچھے کیے بغیر اشاروں اور حرکتوں سے اپنا مطلب
ظاہر کیا جاتا ہے۔

الميمش في كما: ش ال عانكاريس كرتان

یں نے کہا: لیکن میں میں جھتا ہوں کہتم میددلیل دوگے کہ میطرز ہماری ریاست کے لیے موزوں مہیں۔ کیونکہ اس ریاست سے لیے موزوں نہیں۔ کیونکہ اس ریاست میں تو فطرت انسانی دورٹی یا چندرٹی ہوتی ہی نہیں، یہاں تو ایک آ دمی بس ایک ہی کام کرتا ہے۔

الميمش نے كها: جي بال-اى ليے توبيطرز ، نهايت بى غيرموزوں ہے-

یں نے کہا: اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ریاست میں، اور صرف ہماری ہی ریاست میں، تم پہمارکو پرمار ہی پاؤ گے، ناخدائی کرتے ندد کیمو گے۔ کسان کو کسان کے کام میں، ی مشغول دیکھو گے، منصف کا فرض ادا کرتے نہ پاؤ گے۔ سیابی بس میابی ہوگا، ساتھ ساتھ تا جربھی نہیں ہوا گا۔ قس علی ہذا۔

ایدیمنس نے کہا: ع ہے۔

یں نے کہا: چنا نچا گر کبھی ان لوگوں میں سے جو ہر چیز کی نقالی کمال ہنری مندی کے ساتھ کرتے

ہیں، کوئی صاحب ہماری ریاست ہیں آ جا کیں اور اپنی شاعری اور ہنر مندی کی نمایش کرتا جا ہیں تو ہم بے شک ان کی ہزی تعظیم کریں گے اور بحثیت ایک دکش، مقدی، اور جیرت انگیز ہتی کے ان کی پر سش تک کر ڈالیس کے لیکن ساتھو، ہی افھیں مید ہی جمادی ریاست ہیں ان جیسے لوگوں کا رہنا منع ہے اور قانون ان کے ریکن ساتھو، ہی افھی مید ہی جمادی ریاست ہیں ان جیسے لوگوں کا رہنا منع ہے اور قانون ان کے ریمان کا ایک ہار کے ریمان کھرنے کی اجازت نہیں دے سکا۔ ان کے جسم پرخوشبود اور ایشن کی کراور ان کے سر پراون کا ایک ہار بہنا کرہم ان ہزرگ کو کی دوسرے شہر کو چل کردیں گے۔ کونکہ اپنی دوس کی میروں کی جم ذیا وہ مخت اور کو سے مناعر اور انسانہ کو جاتے ہیں جو صرف نیک لوگوں کی نقل کریں اور صرف انہی نمونوں کی بیروی کریں جن کا ذکر ہم سیابیوں کی تعلیم کے سلسلہ میں کریکے ہیں۔

الديمش نے كها: قدرت شرط ب مدانے جا باتو ضرورايا كري كے۔

یں نے کہا: عزیز من ، اب مجھو کہ موسیقی یا اد فی تعلیم کا وہ حصہ جوتصوں اور افسانہ کو کی ہے متعلق ہے وہ تو ختم ہوا۔ کیونکہ ان کے موضوع اور طرز بیان دونوں پر ہم بحث کر چکے۔

ایدیمنس نے کہا: ی ہاں۔ میراجھی کی خیال ہے۔ میں نے کہا:اس کے بعد نفے اور داگ کا نمبر آتا ہے۔

الديمنس نے كہا: ظاہر بـ

میں نے کہا:اگرہم اپٹی بچیلی ہاتوں کے پابند ہوں تو ہرکوئی بتا سکتا ہے کہ اس بارے میں ہم کیا کہیں گے۔

گلوکون بنس کر بولے کہ اس آپ کے ''ہر کوئی'' میں تو میں مشکل بی ہے آتا ہوں۔ کیونکہ میں تو آپ کونو را بے سوچے تھیں بتا سکتا کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں بچھ یونچی انگل سے کام لے سکتا ہول۔

میں نے کہا: خیر۔ آپ بیتو کہ سکتے ہیں کہ گیت یا ترغم میں تین تصے ہوتے ہیں، بول، آ ہنگ، اور وزن۔ بیتو میں فرض کیے لیتا ہوں کہ آپ اتنا جائے ہیں۔

كلوكون في كهانهال التاعلم توآب فرض كريحة بين-

میں نے کہا: جہاں تک لفظوں کا تعلق ہے تواس بارے میں توان بولوں میں جوموسیقی کے لیے لکھے جا کیں اوران میں جوموسیقی کے لیے نہ ہوں یقینا کوئی فرق نہیں ہونا جا ہے۔ دونوں ایک ہی قانون کے تالع

ہوں گے اور بیقا ٹون پہلے ہی مقرر کیے جا چکے ہیں۔

گلوكون في كبا: ين بال-

م نے کہا: رہے آ ہنگ اور وزن ، تو ان کا انحصار لفظوں پر ہے۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: شعر کے مطالب اور موضوع پر بحث کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں نوحوں اور غم سے ترانوں کی ضرورت نہیں ہے۔

گلوكون في كها: بى بال-

میں نے کہا: ہاں تو وہ کون سے آ ہنگ ہیں جن نے م طاہر ہوتا ہے۔ آپ موسیقی سے واقف ہیں آ اس لیے بتا کتے ہیں-

گلوکون نے کہا: آپ کا اشارہ جن آ منگوں کی طرف ہے وہ مخلوط لیڈیائی یا کال لیڈیائی یا ان ہی

جية بنك إلى-

میں نے کہا: تو پھر انھیں اپنے مہال سے خارج کرنا جا ہے۔ کیونکہ مردوں کا تو ذکر ہی گیا، یہ آ ہنگ تو ان مورتوں کے لیے بھی ہے کار ہیں جوا پی سیرت کی خوبیوں کو برقر ارد کھنا جا ہتی ہیں۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: اس کے علاوہ بدستی ہزاکت، پاستی اور کا بلی بھی جمارے محافظوں کے اخلاق کے

شايان نيس-

گلوكون نے كہا: بالكل شايان جين-

ش نے کہا: اور فرا کت اور بدمتی کے آ ہلک کون سے ہیں؟

گلوكون في جواب ديا: آبون (lonian)اورليد يائي آبنگ أهين 'دهيك ، آبنك بهي كتب بيل-

مي نے كہا: كياان كاكو كى فوجى استعال نبيس موسكنا؟

گاوکون نے کہا: بی نہیں۔ بیتواس مقصد کے بالکل برعکس ہیں۔ان آ ہنگوں کوخارج کردیئے کے

بعد بس اب دوری (Dorian) اورفرانجی (Phrygian) آ ہنگ باتی رو گئے۔

میں نے جواب دیا کہ: میں توان آ منگوں ہے بالکل واقف نہیں لیکن ہاں میں ایک جنگی آ منگ

ضرور چاہتا ہوں، جواس انداز اور لیجے کی تر جمائی کرسکے جوا یک بہاورانسان سے خطرے کی حالت میں مضبوط عزم کرتے وقت ظاہر ہوتا ہے یااس وقت جب اس کا مقصد فوت ہور ہا ہواور ناکا می کے آٹار نمایاں ہوں، اس کے جہم پر پے در پے کاری زخم لگ رہے ہوں، موت کا سامنا ہو، یا کوئی اور شخت مصیبت در پیش، اور وہ حوادث کی طوفائی موجوں کے ہر تپھیڑے کو پامر دی اوراستقلال کے ساتھ برداشت کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ ایک اورا آپک بھی مجھے در کار ہے جو آزادی اورامن کے وقت آ دمی کے کام آسکے، جب ضرورت اورا حتیان کا دباؤ نہ ہواور وہ اپنے خدا کو وعاسے راضی کر رہا ہویا انسانوں کو ترغیب اور تر ہیب سے یااس کے برعس جب ترغیب اور تر ہیب کی وجہ سے وہ خود کی بات کے مائے پر آباد گا ہر کرتا ہو۔ یا ایسا آ ہنگ جو اس حالت کی ترجمائی کر سے جب ایک شخص دائش مندی سے اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہوا در اپنی کامیائی پر آپ ہے ہے باہر نہیں ہوجا تا کہ اسے برواشت کر کے اعتمال ووائش مندی کو ہاتھ سے نہیں جانے ویتا۔ بس آپ سے جھے بہی دوآ ہنگ درکار ہیں۔ یعنی ضرورت کی اور آزادی کی کے اور برفعیبی کی ، ہمت و شجاعت کی لئے اور مرفعیبی کی ، ہمت و شجاعت کی لئے اور مرفعیبی کی ، ہمت و شجاعت کی لئے اور مرفعیبی کی ، ہمت و شجاعت کی لئے اور مرفعیت کی ہمت و شجاعت کی لئے اور مرفعیت کی بیات کے مقت واعتمال کی۔ بس بیمرے لیے چھوڑ دیتھے ، باتی جھے درکار نہیں۔

اس نے جواب دیا: اور بیدوبس وہی ڈوری اور فرانجی آ ہنگ ہیں جن کا ہیں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا: تو ہمارے نغموں میں بس بہی دوآ ہنگ استعال ہوں گے۔لہذا ہمیں نہ بہت سے مختلف آ ہنگوں کی ضرورت پڑے گی نہ چھ آ ہنگی سرگم کی۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں میں سمجھتا ہوں نہ ہوگ ۔

میں نے کہا: گویا ہمیں اس بیجیدہ تکونے بربط بنانے والوں کی ضرورت ند پڑے گی اور نہ ہمیں کئی اردا ہے۔ اردالے عجیب وغریب آلات موسیقی کے بنانے والے در کارہوں گے۔

گلوكون في كها: يى نبيل-

میں نے کہا:اور بانسری یانے بنائے اور بجانے والوں کے متعلق کیا رائے ہے؟ مختلف مقامات موسیق کی باہم آمیزش کے اعتبار سے توئے ایک طرف اور تمام تاروالے آلے ایک طرف ۔ چند آئی موسیق بھی اس کی نقال ہے۔ پھر کیا اے ریاست میں آئے دیا جائے؟

اس نے جواب دیا: ہر گرجیں۔

میں نے کہا:اس طرح شہروالوں کے لیے بس بربط اورستاررہ جاتے ہیں۔ گانوں میں چرواہے

بالسرى ركه كے إلى-

گؤون نے کہا:اس دلیل سے تو مین نتیجہ لکا ہے۔

میں نے کہا: بہر حال اگر اپالواور اس کے آلات موسیقی کو مارسیاس (Marsias) اوراس کے آلات رِرج دی گئرتو کوئی اجتمعے کی بات تونہیں۔

گلوکون نے کہا: ہاں اس میں بھلا کیا تعجب! ،

میں نے کہا: کلب معری (ابوالبول) کی تم تھوڑی دیر پہلے جس ریاست کو میں طلب ادر آرام بہند کہا تھا اب تک تو بلاارادہ ہم اسے پاک صاف ہی گرتے ہے گئے۔

اس في جواب ديا: بى بال مم في بهت محك كيا-

میں نے کہا تو آ واس صفائی کو پورائی کر دیں۔ آجگوں کے بعد قدرتا وزن کا سوال آتا ہے۔
میری رائے میں توبید بھی انہی قاعدوں کے پابند ہوں تو ٹھیک ہوگا کیونکہ ہرتم کے مخلوط اوزان کی تلاش توب سود
ہے۔ ہمیں وہ وزن دریافت کر لینے جا ہمیں جوایک متوازن اور شجائ زندگی کی ترجمانی کر عیس اور جب بیم مغلوم
ہو گئے تو بھر تال اور نمر تو بولوں سے مطابق کے جا کیں گئے نہ کہ بول تال اور مُر کے۔ بیاوزان کون کون سے
ہوں یہ تا ہے۔ آہ مگوں کی طرح ان کا سبق بھی آپ ہی کودینا ہوگا۔

اس نے جواب دیا الیمن کے بہے کہ میں تو کیج نیس بناسکا۔ میں تو صرف بہ جاتا ہوں کہ جیسے جارد پردوں سے سب آ ہنگ بن جاتے ہیں ، ای طرح وزن کے بھی تین اصول ہیں جن سے تمام بحریں بنائی جاتی ہیں۔ میراعلم بس اس قدر ہے۔ دہا یہ سوال کہ یہ سم تم کی زندگی کی نقل ہیں سواس کا جواب دینے سے بندہ قاصر ہے۔

یں نے کہا: اچھاتو آؤڈیون (Damon) کوایے مشورے یس شریک کرلیں۔اس سے پتا چل جائے گا کہ کون سے اوزان کم ظرفی، گستا خی، غصے یا دوسرے عبول کا اظہار کرتے ہیں اوران کے ظاف محاس کے اظہار کے لیے کون کی بحریم مناسب ہیں۔ مجھے کچھ یونٹی سا یاد پڑتا ہے کہ اس نے ایک ہیچیدہ کریں مناسب ہیں۔ مجھے کچھ یونٹی سا یاد پڑتا ہے کہ اس نے ایک ایک ہیچیدہ کریں فران کواس نے پچھ خاص تر تیب سے رکھا تھا جو کریں کی بحرکا دران کواس نے پچھ خاص تر تیب سے رکھا تھا جو میں بھریا کہ کومرع کے گلزوں کے اتار چڑھا کی کے اعتبار سے مساوی کردیا تھا جس میں طویل کے بعد تعیر اور قصیر کے بعد طویل رکن آتا تھا۔ اورا گر میں فلطی نہیں کرتا ہوں تو اس نے ایک ایامی (lambic) اور

ایک تروشائی (Trochic) بحرکا بھی ذکر کیا تھا اوران میں صغیر دطویل کا تعین کر دیا تھا۔اور جھے یاد پڑتا ہے کہ اگر بعض جگہاں نے پوری بحرکی تعریف یا تنقیص کی تھی تو کہیں مختلف ارکان کی روانی کو بھی اس کا مورد قرار دیا تھا۔ بہر حال بہتر ہے کہ بیسب با تیں ڈیمون ہی پر چھوڑ دی جا کیں۔ کیونکہ خود ہمارے لیے تو اس موضوع کا تجزیبہ بہت ہی دشوار ہے۔

اس نے کہا: ہاں، ہےتو۔

میں نے کہا: لیکن اس بات کے بھنے میں تو کوئی دشواری نہیں کہ حسن دخو بی کا وجود میاعدم اچھی یابری بحرکالا زمی نتیجہ ہے۔

گلوکون نے کہا: اس میں کیا شبہے۔

یں نے کہا:اور یہ بات بھی طاہر ہے کہا جھے اوزان، اجھے اندازِ بیان کے ساتھ کھیتے ہیں اور برے، برے انداز کے ساتھ ۔ای طرح وزن اور آ ہنگ موسیقی کے حسن وقتے کے بھی تالع ہیں ۔ کیونکہ ہم نے یہ تواصولاً ہان بی لیا ہے کہ وزن اور آ ہنگ بولوں کے پابند ہیں نہ کہ بول ان کے۔

كلوكون في كها: بي شك المحيل لفظول كا پابند جونا جا ہي-

م نے کہا: اور کیالفظوں اور انداز بیان کا انحصار روح کی کیفیت پرند ہوگا؟

گلوكون نے جواب ديا: يقيناً ہوگا۔

مس نے کہا: اور باقی تمام چزیں اندازیان پر مخصر ہول گ؟

گلوكون في جواب ديا: جي مال-

میں نے کہا: گویاا ندازیمان اور آ ہنگ نغر، حسن کلام اور خوبی اوز ان سب کے سب سادگی پر بٹن بیں سادگ سے میر اصطلب ایک صحیح طور پر مرتب د ماغ اور اخلاق کی حقیقی سادگی سے ہنداس سادگی سے جو بے وقو فی کا دومرانام ہے۔

گلوکون نے کہا: سے ہے۔

میں نے کہا: اگر ہمارے نوجوانوں کواپئی زندگی کاحقیقی مقصد پورا کرناہے تو کیا انھیں ہمیشہاس حسن اور تناسب کواپنا مقصد نہ قرار دینا چاہیے؟ گلوکون نے کہا: بلاشبہ چاہیے۔ میں نے کہا: اور سے تو بہے کہ فن مصوری بلکد مب دومرے کیلیق فن اس سے لبریز ہیں ، مثلاً فن تغیر پارچہ بانی ، موزن کاری اور دومری تمام چیز وں کی تیاری۔ یہی نہیں بلکہ تقررت کی تمام حیوانی یا نباتی کا منات میں بیدس یا اس کا عدم پایا جاتا ہے اور برصورتی اور عدم تناسب یا حرکات غیر مرتبہ، بر سے لفظ اور بری فطرت سے اس طرح وابست ہیں جیسے حسن اور تناسب، نیکی اور خوبی کی دو بہنیں ہیں اور ان سے مشابہ۔

گلوکون نے جواب دیا: بالکل سے ہے۔

گلوكون نے كہا: اس سے بہتر اوركون كاتعليم موسكتى ہے؟

میں نے کہا: یکی وجہ تو ہے، گلوگوں کہ موسیقی کی تعلیم دوسری تمام تعلیموں سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے،
کیونکہ آپ کے بیدوزن اور آ ہنگ، بیتو از ن اور تناسب روح کے اندر تک اپنی راہ نکال لیتے ہیں اور مؤٹر طور
سے اس پر اپنا تصرف کر لیتے ہیں۔ پھر جس کی تعلیم سیجے ہوتی ہے اس کی روح کو جسن و جمال کا تخد دیتے ہیں،

اور جورون بری تعلیم پاتی ہے، بد این اور کر یہہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس شخص کے وجود واضلی (روح) کو سیحے تعلیم نصیب ہوئی ہو وہ نہایت ذکاوت کے ساتھ کا رغانہ قدرت یا فنون کی غلطیوں اور فروگر اشتوں کو محسوس کر لے گا۔ اور جہاں ایک طرف اپنے سیحے ذوق کے باعث اپنی روح کو محاس و مکارم سے بہرہ یاب کر کے اس کی تعریف اور تو صیف کر ہے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ دومری طرف معائب اور تو اس کی مذمت بھی کر ہے گا اور ان سے نفور ہوگا۔ اور بیسب پھھالی کم می کے عالم میں کہ وہ اس تعریف اس کے ماتھ کا کی تا ہوں اس تعریف کے عالم میں کہ وہ اس تعریف کی جب اسے عقل وشعور آئے گا تو اپنے اس ویر یہ وہ اس تعریف کا خورہ تک شریف کا خورہ تک شریف کا کی تو اس کے ساتھ کا کو اس کے اس ویر یہ دوست کو بیجیان کراس کا خیرمقدم کرے گا جس سے اس کی تعلیم نے اسے عمل وشعور آئے گا تو اپنے اس ویر یہ دوست کو بیجیان کراس کا خیرمقدم کرے گا جس سے اس کی تعلیم نے اسے عرصے سے مانوس کردکھا تھا۔

اس نے کہا: میں آپ ہے اس بارے میں پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے نو جوانوں کو موسیقی کی تعلیم دینی جا ہے۔ اوران ہی اصول پر جو آپ نے بیان فرمائے۔

یں نے کہا: جب ہم کی زبان کی عبارت پڑھنا سکھتے ہیں تو ہمیں اطمینان ای وقت ہوتا ہے کہ
اس کے تمام حروف جبی سے (جوتھوڑے ہی ہوتے ہیں) واقف ہوجا کیں۔ البتہ اس طرح کہ ان کی تمام
ممکن شکوں سے خواہ پڑی ہوں یا چھوٹی اور ان کی تمام مختلف ترتیوں ہے آشنا ہوجا کیں۔ اورخواہ بیحروف
کم جگہر میں یا زیادہ ہم انھیں بے اعتمالی سے نہ دیکھیں بلکہ ہرموقع پران کو پہچائے کی کوشش کریں اور
عبارت پڑھنے میں اس وقت تک اپ کو پورا ماہر تصور نہ کریں جب تک کہ ان حروف کو ہر چگہ با سائی نہ پہچان
لیا کریں۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔ بالکل تھیک۔

میں نے کہا: یا جس طرح ہم پانی یا آئینہ میں حرف کے عکس کواس وقت بہچان سکتے ہیں جب پہلے خود حروف ہے آشناہوں کیونکہ ایک ہی اور ایک ہی مطالعے سے ان دونوں کاعلم ممکن ہے۔ گوکون نے کہا: جی۔ درست۔

میں نے کہا:ای طرح میرا خیال ہے کہان محافظوں کی طبیعتوں میں جن کی تعلیم ہمارے سپروہ ہے کہیں موسیقی اور تناسب پیدائہیں ہوسکتا جب تک وہ عفت اوراعتدال بشجاعت ، جو دوسخا،شان وشوکت وغیرہ اور ان کی اضداد کی ضرور کی شکلوں سے واقف نہ ہوں۔اوران کے پرتو کو ہر جگہ اور ہر تر تیب میں پہچان نہ سیس اور خواہ یہ بڑی چیزوں میں رونما ہوں یا چھوٹی میں ،ہم ان کی طرف سے بے اعتمالی نہ کریں بلکہ انھیں۔

ایک بی فن اور علم کاموضوع بحث خیال کریں۔ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نہ کہا: اور بنب ایک جمیل روح کی مناسبت ایک حسین جم کے ساتھ بیدا ہوجائے اور دونوں ایک ہی قالب میں ڈھال دیے جائیں توصاحب بھیرت کے لیے بیرسب سے زیادہ نظر فریب نظارہ ہوگا۔

گلوکون نے کہا: بےشک اس سے زیادہ حسین اور کیا چیز ہوگی۔

میں نے کہا: اور چوسین رہے وہی محبوب رہمی ہوگا۔

گلوكون نے كہا: ب شك آب ييفرض كر سكتے إيں-

میں نے کہا:اور جس شخص کے اندررول کا تنامب موجود ہے وہ تو محبوب تر چیز سے ہی سب سے زیادہ مجت کرے گا۔ایک غیر مرتب وغیر متنامب روح کوتو وہ ہر گزعز پر نہیں رکھ سکتا۔

ریسی، گوکون نے کہا: یہ بچ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بقض روح میں پایا جائے ورندا گرصرف کوئی جسمانی عیب ہے توار اکر لے گا اوراس کے باوجودا ہے مجوب رکھ سکتا ہے۔

میں نے کہا: میں مجھا۔ آپ کوشایدا س متم کا تجربہ۔اور میں آپ سے متعق ہوں۔ لیکن میں ڈرا ایک سوال اور کرلوں لیعنی کیا مسرت وحظ کی زیادتی کوعفت اوراعتدال سے کوئی تعلق ومناسبت ہے؟

گلوکون نے کہا: یہ کیے ممکن ہے؟ مسرت اور شاو مانی ای طرح انسان کواپی صلاحیتوں کے استعمال کے عاصر کر دیتا ہے۔ قاصر کر دیتا ہے۔ حس طرح غم اور کرب۔

میں نے کہا: اور کیاا ہے عام طور پر نیکی ہے کوئی مناسبت ہو سکتی ہے؟ گلوکون نے کہا: کی میں -

میں نے کہا: اور کوئی مناسبت اسے بے اعتدالی اور سفاہت ہے؟

گلوکون نے کہا: بے شک۔ بہت زیادہ۔

میں نے کہا: کیا شہوانی محبت سے زیادہ توئی کوئی اور حظ یا مسرت ہے؟

گلوکون نے کہا جہیں۔شاس سے زیادہ مجنوناشہ

میں نے کہا: حالانکہ فیقی محبت توحس اور نظام کی محبت ہے جس میں اعتدال بیندی اور عفت بھی ہو

اورباجى تناسب جفى-

كلوكون في كما: بالكل سيح

میں نے کہا: لہذا تقیقی محبت کے پاس تو بے عفتی اور جنون کو پھٹکنا بھی نہیں چا ہے۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: چنانچہ عاشق اور معثوق دونوں کو جنون اور بے عفتی سے پچھ مروکار نہ ہونا چاہیے۔اگر ان کی محبت سے قتم کی محبت ہے تو طرفین میں سے کی کوان جذبات سے کوئی واسط نہیں ہوسکتا۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔ان جذبات کوتوان کے یاس بھی نہیں آنا چاہیے۔

میں نے کہا: البذاہم جس شہر کی بنیا در کھ رہے ہیں تم اس کے لیے یہ قانون مقرر کردوگے کہ ایک دوست اپنے مجبوب کے ساتھ بس اتن ہی ہے تعلقی برتے جیسی اپنے بیٹے سے برتنا ہے اور رہی نیک نیتی کے ساتھ اور اس کی اجازت ہے۔ تمام شخصی تعلقات بیس اسے اس قاعدے کا پابند ہونا چاہیے اور بھی اس سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہے۔ اوراگر وہ بھی اس سے تجاوز کرے تو بدنداتی اور ناشا یہ تکی کے جرم کا مرتکب متصور ہو۔

گلوكون نے جواب ديا: ميں آپ سے يورى طرح اتفاق كرتا ہول \_

میں نے بوچھا: ہیں۔ موسیقی کے متعلق تو اتنا کائی ہے۔ اس بحث کا خاتمہ بھی خوب ہوا۔ کیونکہ موسیق کا اصلی مقصد اگر حسن وجمال کی محبت نہ ہوتو اور کیا ہو؟

گلوكون نے جواب دیا: ميں اس متفق ہول۔

میں نے کہا: موسیقی کے بعدجسمانی ورزش کا نمبرآتا ہے کہ بچوں کواب سے تھمانی ہے۔

گلوكون في جواب ديا: بي مال ـ

میں نے کہا: موسیقی کی طرح ورزش کی تعلیم بھی اواکل عمر ہی میں شروع ہونی چاہیے۔اس کی تعلیم پر بہت توجہ کی ضرورت ہے اورا سے تمام عمر جاری رکھنا ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے، اور میں اس بارے میں آپ سے
اپنی رائے کی تقدیق چاہتا ہوں، لیکن بہر حال میراعقیدہ ہے کہ جہم آپنی خوبی سے روح کوتر تی نہیں دیتا بلکہ
اس کے برعکس ایک صالح روح اپنی خوبی سے حتی الا مکان جہم کی ترتی کا باعث ہوتی ہے۔ کیوں۔ آپ کی کیا
دائے ہے؟

گلوكون نے جواب ديا: بى بال ياس بين بھى آپ كام خيال مول ـ

میں نے کہا:اگر وہاغ کی کافی تربیت ہوجائے تو ہم جائز طور پرجم کی جمہداشت کا کا ماس پر چھوڑ کے ہیں، چنانچہ فیرضروری تفصیل سے بہنے کے لیے میں اب یہاں اس موضوع پرایک اجمالی ما فاکہ چیش کرتا ہوں۔
کرتا ہوں۔

گلوکون نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہان لوگوں کو نشے کی چیز وں سے پر ہیز کر نا ہوگا۔ اورایک محافظ کے لیے از بس مروری ہے کہ وہ مجمی نشے میں مدہوش اور دنیا اور مانیہا سے بخبر ند ہوجائے۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔اور کیا۔اگرخود محافظ کے لیے ایک اور نگران اور محافظ کی ضرورت ہوتو عیب بنسی کی بات ہوگا۔

میں نے کہا: پھران کی غذا کی بابت کیا کہتے ہو؟ بید خیال دے کہ بیدلوگ بہت بڑے معرکے کے لیے تیار بود ہے ہیں۔ کول، ہے تا؟

گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: کیا جارے معمولی ورزش کرنے والوں کی ی جسمانی حالت ان لوگوں کے لیے بھی

نحیک ہوگا۔ مر

گلوكون نے كہا: ال-كيول جيس-

میں نے کہا: میرے خیال میں تو ان لوگوں کی جسمانی کیفیت او تھی ، موتی ، اور غالباً صحت کے لیے معز ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کسرتی لوگ ساری عمر بس سوتے سوتے ہی گوادیے ہیں اور جہاں ذراا پنے معر ل ہے اوھر ادھر ہے کہ شدید بیماری ہے دست وگریبان ہونا پڑتا ہے۔

گلوكون نے كها: كى بال-يتوضرور ي ب-

میں نے کہا: اس لیے میری رائے میں ہمیں اپنے جنگجو ورزشی لوگوں کے لیے اس سے بہتر تربیت کا احتیام کرنا ہوگا۔ ان لوگوں کی حالت تو پاسپان کتوں کی ہوئی چاہیے جن کے کان اور آئکھیں بہت تیز ہوں۔ جنگ کے دلوں میں آب وہوا کی تبدیلی یا غذا کے تغیر کاان پر پچھاٹر شہواور شرگ کی گئت بیش مشرما کی شدید سردی سے ان کی تندرتی کوکوئی گز ندھ آئے کا اعمد یشہو۔

گلوکون نے کہا: میراجمی بہی خیال ہے۔

میں نے کہا: واقعی اچھی جسمانی ورزش کے پوچھوتو سادہ موسیقی کی جڑوال بہن ہے جس کا بیان ہم نے ابھی ابھی کیا تھا۔

لكوكون نے يو جيما: يركسے؟

میں نے جواب دیا: بیاس طرح کہ میرے نزدیک اس موسیقی کی طرح ورزش کی بھی ایک تتم ہے جو نہایت اچھی اور سا دو ہے۔خصوصا فوجی ورزش کی۔

گلوكون في ال چها: آپ كاكيامطلب م

میں نے کہا: تمہیں میرے مفہوم کا پتا ہو تم ہے جل جائے گا۔ دوران جنگ میں وہ اپنے سور ماؤں کو وہوں کے میں نے کہا: تمہیں میرے مفہوم کا پتا ہو تم ہے جل جائے گا۔ دوران جنگ میں وہ اپنے سور ماؤں کو وہوں تک میں ہیا ہیا گئی ان اسلام کے کنارے پر ہیں لیکن ان کے دستر خوان پر جھلی تدارو، انھیں ابلا گوشت تک تو ملتا نہیں، بس آگ پر ذراسینک کر کھا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہون ان پر جھلی تدارو، انھیل ہے۔ ذرای آگ جلائی اور کام چلالیا۔ دیگی اور کڑھائی کا کھڑاگ سماتھ لیے بھرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔

گلوكون نے كہا: ج -

میں نے کہا:اور عالباً سے میں منطی تہیں کرتا کہ میشی چٹنیوں کا تو ہومر کے کلام میں کہیں ذکر ہی نہیں لیکن انھیں ممنوع قرار دینے میں ہومر کچھا کیلانہیں ہے، بیتو تمام پیشہ ورپہلوان خوب جانتے ہیں کہ اگر آدی اچھی حالت میں رہنا چاہے توان چیز ول سے پر ہیز لازمی ہے۔

گلوکون نے پوچھا: پیجانتے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ ان چیز دں کا استعمال نہیں کرتے۔ بیس نے کہا: بالفاظ دیگر آپ سیرا کوزکی (Syracusan) دعوتوں اور سلی کے (Scilian) لطیف اور مزیدار کھانوں کواچھی نظرے نہیں دیکھتے۔

گلوكون في يو جها: بى بال ميرى تو يكى دائے -

میں نے کہا: اورا گریئدہ جسمانی حالت قائم رکھنی ہے تو غالبًا آپ بیاجازت بھی نہیں ویں گے کہ پیکار نتھی (Corinthian) کی کسین دوشیز ہ کواپنادوست بنا نمیں۔

گلوکون نے کہا: ہر گزنیں۔

میں نے کہا: اور ندآ پ غالبًا الیفنز کے حلوائیوں کی نفیس مضائیوں کو بی پسند کریں گے۔

گلوکون نے کہا: بھی نیس-

میں نے کہا:ان غذاؤں اوراس رمن مہن کے طریقے کی میں مثل اس نغے کی تک ہے جو طرح طرح کے آہنگوں اور نہایت مختلف جروں میں مرتب کیا گیا ہو۔

گلوكون نے كہا: بالكل-

یں نے کہا: موسیق میں تواس بیچیدگی اور الجھاؤے بے بداہ روی اور بدنداتی بیدا ہوتی ہے، کیکن ورزش میں بیاری پیدا ہوگی۔اور جس طرح موسیقی کی سادگی سے روح میں عفت اور اعتدال کے محاس بیدا ہوتے ہیں،ورزش میں بیصحتِ جسمانی کا باعث ہوتی ہے۔

گلوکون نے کہا: بجاہے۔

میں نے کہا: لیکن جب کی ریاست میں بے عفتی اور بے اعتدالی اور جسمانی بیار بول کی کثرت ہوتہ ہمیشہ طب اور انصاف کے بڑے بڑے ایوان تغییر ہوتے ہیں اور طبیب اور مقنن خوب بڑھا چڑھا کراپئے پیٹوں کی تعریف کرتے ہیں کہ اب تو غلام ہی نہیں بلکہ آزادشہری بھی ان میں گہری دلجیجی لینے کئے۔

گلوكون في كها: بلاشير

میں نے جواب دیا ایک تم بی بتاؤ کہ تعلی حالت کے برے اور شرم ناک ہونے کا اس سے قو کی اور کیا جوت ہوں اور کیا جوت کے برے اور شرم کے لوگوں کو بی نہیں بلکدان لوگوں کو بھی جوتعلیم یا فتہ برینے نے دی جی جی اور تی جوت کی جائے گئی جوت کی کی جوت کی

اس نے کہا: بے شک۔ میتوسب سے زیادہ ذلت کی بات ہے۔

میں نے کہا: کیا واقعی 'سب سے زیادہ' ذورا سوچو۔کیا خرائی کی ایک اور منزل اس کے آگے نہیں بہترہ میں یکی نہیں کہ ساری عمر مقدمہ بازی کرتا رہ اور بھی مدعی اور بھی مدعا علیہ کی حیثیت سے تمام ون مدانوں میں گنوائے بلکہ اس سے بردھ کریے کہانی بد فداتی کی وجہ سے اس حرکت پر فخر بھی کرتا ہو۔ایہا آوی مدانوں میں گنوائے بلکہ اس سے بردھ کریے کہانی بد فداتی والے اختیار کرنے میں اسے ذراعار نہیں ، مجت سے کہ وہ بے ایمانی کے فن کا امام ہے۔ برے سے برے طریقے اختیار کرنے میں اسے ذراعار نہیں ،

ہر جگہ نکل پیٹے کرسکتا ہے اور مانپ کے ہے بل کھا کر ہر بل ہے نکل سکتا ہے اورا پنے آپ کوعدالت کی مار ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور بیرسب کچھا ترکیوں؟ ایسی چھوٹی اور ذکیل باتوں کے لیے جو قابلِ اظہار بھی منبیں ہوتیں۔ یے ٹریب نہیں جانتا کہ اپنی زندگی اس طرح گزار نی بہت زیادہ ارفع اور اعلیٰ ہے کہ آ دی او تجھتے ہوئے مصفول کی خدمات سے بالکل مستغنی ہوتم ہی کہوکہ اس شخص کی حالت کیا اور بھی ذلیل نہیں؟

ال نے کہا: بےشک۔بیتواور بھی شرمناک ہے۔

میں نے کہا: اور یہ کون کا کم شرمناک بات ہے کہ لوگ طب کی اعانت کے طلب گار ہوں۔اور میہ مصرف کمی زخم کے اندمال کی خاطر یا کسی دمانی مرض کے موقع پر بلکہ محض اس لیے کہ خووا پنی کا بلی اور سستی ہے اور اس طریقے یوند ندگی کے سب ہے جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے یہ لوگ اپنے جسم کور طوبتوں اور دیا ہے ہے کر کرایک دلدل سابنا لیتے ہیں۔اور اسکلی پیئس کے ہوشیار بیٹوں کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ نئے ، نزلہ ، فرکام وغیرہ بیار یول کے زت سے نام تر ابٹیں۔

اس نے کہا: تی ہاں۔ بیلوگ بار بول کے بچھ بجیب سے سے نام رکھے ہیں۔

میں نے جواب دیا بیجھے تو یقین نہیں کہ اسکلی پیکس (Asclepius) کے زمانے میں بھی میں ماری پاکیلس بھاریاں موجود تھیں ۔ اور یہ متجہ میں نے اس سے زکالا کہ ہوم کے کلام میں ذکر ہے کہ جب یوری پاکیلس بھاریاں موجود تھیں ۔ اس نے پرامنی (Pramnian) نٹر اب کا ایک قدح کا قدح لیا۔ بھو کے ستو اور پنیر کا بورااس برخوب ما چھڑ کا اور چڑھا گیا حالاتکہ میہ چڑیں سوزش اور ورم بیدا کرتی ہیں ۔ لیکن جنگ ٹر وجن میں اسکلی پیکس کے جو بیٹے موجود تھے ان میں ہے کسی نے نہ اس خاتون کو برا بھلا کہا جو شراب کا بیالہ لائی تھی نہ پیٹر وکٹس کو جو اس کا علاج کر وہا تھا!

اس نے کہا: خوب \_الی عالت میں کس شخص کو یہ پلانا تو عجیب ی بات ہے۔

میں نے جواب دیا: کچھ ایس تعجب کی بات نہیں۔عام خیال یہ ہے کہ پہلی لیعنی زمانت ہیں۔ مار دو کیس (Herodicus) ہے آب اسکی پیکس کا یہ جھا موجودہ طبی طریقوں پڑکل ہیرانہ تھا۔ کیونکہ بچ بوجھوتو یہ مرف کی اور پرورش کرتا ہے لیکن ہیروڈ کیس پہلوائی کا استادتو تھا لیکن کچھ یوں ہی بیمارسا آ دمی تھا۔ چنانچہ ریاضت اور علاج معالجے کی باہم آ میزش ہے اس نے پہلے تو خود اپنے آ پ کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا اور پھرساری دنیا کواس میں گرفتار کردیا۔

ال غالمانية

می نے کہا: سک سک کرم نے کا طریقتا بجاد کر کے! ووائی مہلک مرض بی جالا تھا اور ہیشہ اسے پان بی رہتا تھا۔ اس مرض سے نجات کا امکان تو تھا نہیں، بس ساری زندگی سدار وگی کی طرح گزار دی۔ بہا تک ام تھا کہ اپنی پاسبال کیا کرے، غذاو غیرہ بی ورامعول سے تجاوز کیا اور تکلیف بی جما ہوا۔ خرض اپنے علم کے ذریعے یونی مرم کرزند و رہا اور جسے تیے بروھائے تک بی گیا۔

گلوكون نے كہا: فن ميں مهادت كا الجماانعام لما ا

یں نے کہانہاں۔ بیدانعام ای آ دی کا حق تھا جو یہ بھی نہ جھے سکا کہا کراسکلی پیکس نے اپنے ہائینوں کوجم کی خدمت گزاری کا بین نہیں سکھایا تو بیرفروگر اشت طب کے اس شعبے سے ناوا تغیت یا ناتج ہاری کی بنا پر نہی بلکہ اس لیے تھی کہ وہ جانیا تھا کہ ایک منظم ریاست میں ہرفرد کے لیے ایک کام ہوتا ہے جس کا انجام ویتا اس کے لیے ضروری ہے۔ بھلااسے بیفرصت کہاں نصیب کہ برا بر بیماردہ سکے۔ ہم معمول کاریگروں کے بارے میں تو اس حقیقت کوچش نظر رکھتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں ذرا مالدار آ دمیوں کامعالم ہوتا ہے تواس سے چٹم پوٹی کرنے گئتے ہیں۔

ال في اليكيد؟ آبكاكيامطلب ع؟

یں نے کہا: میرامطلب ہے کہ جب ایک بوضی بیار پڑجا تا ہے تو وہ طبیب ہے کوئی تیز اور
زوداڑ دوا ہا گآتا ہے۔ اس کا علاج تو بس بہی ہے کہ جلاب لے لیا یا فصد کھلوائی۔ بدن پر داغ دلوا دیا ، یا عمل
جرائی کرالیا۔ اور کوئی صاحب اس کے لیے غذا کا ایک پورانظام تجویز کریں اور ہدایت کریں کہ اپنے سرکو بول
لیٹا باندھا کر دیا ای قتم کی اور با تیس بتا کیں تو وہ صاف کہ دیتا ہے کہ جھے بیار پڑے رہنے کی مہلت نہیں
اورا لی زندگ سے کیا حاصل جوابے معمول کام پرصرف ہونے کے بجائے اپنے مرض کو پالنے میں گزرے۔
وہ الیے طبیب کو فیر بادکہتا ہے اور اپنے معمول پر کار بند ہوتا ہے۔ اور یا تو جھٹ بٹ اچھا ہوکر اپنا کام کرنے
گاتا ہے، یا اگر جم جواب دے چکا ہے تو مرکز اپنی تمام معیبتوں کوئم کر دیتا ہے۔

گلوکون نے کہا: اس شخص کے ہے حالات میں تو ای مدیک طب کی مدولینی جا ہے۔

ٹیں نے کہا: ہاں۔ دنیا میں اس کا ایک کام اور مقصد ہے۔ اور جب اپنے کام ہی ہے محروم رہا تو پھرالی زندگی سے کیا حاصل!

گلوكون نے كہا: ورست-

میں نے کہا: لیکن مالدار آ دمیوں کا حال ہالکل دوسرا ہے۔ ہم ان کے متعلق گمان ہی نہیں کرتے کہ انھیں زیمہ ورو کر دنیا میں کوئی خاص کام بھی انجام دیتا ہے!

گلوکون نے کہا: ہاں۔ یہ وعموماً بے کار تجمعے جاتے ہیں۔

میں نے کہا: تو شایدتم نے فوسائی لیڈس (Phocylides) کا بید مقولہ نہیں سٹا کہ جب آ دمی اپنی معاش کی طرف ہے مطمئن ہوجائے تو اس کوطلب خیر میں مشغول ہوجانا جا ہے۔

گلوکون نے کہا: جی نہیں، میں نے نہیں سا۔میری رائے میں توبیہ مشغلہ ذرا اور پہلے شروع ہوتو

-47%

میں نے کہا: خیر۔اس بات پر مناظرہ بے سود ہے۔ ہمادے ملائے اب بیسوال ہے کہ آیا مالدار آوی کے لیے نیکی اور خیر پڑمل پیرا ہونالازی ہے یاوہ اس کے بغیر بھی اپنی زندگی گز ارسکتا ہے؟ اوراگر لازی ہے تو بھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی بیہ بے عنوائیاں جو نجاری یادیگر دستکار یوں میں دماغ کے سی طور پر کام کرنے میں حارج تھیں کیاای طرح نوسائی لیڈس کے خیال کی تکیل میں حائل نہوں گی ؟

گلوکون نے جواب دیا: اس میں کیا شک ہوسکتا ہے۔جہم پر توجہ کی اس درجہ زیادتی ، جب وہ جسمانی ورزش کے تواعدے متجاوز ہوجائے ، یقیناً نیک منلی پر بہت ہراا ٹر رکھتی ہے۔

میں نے کہا: ہاں ای طرح رہ بے عنوانیاں، امور خانہ واری، فوجی انظام اور ریاست کے کی عہدے یا منصب کے ساتھ بھی نہیں نہو کئیں اور ان سب سے بڑھ کر مطالعہ، فکرونڈ بر، اورخودشنای کے ساتھ تو یہ بالکل ہی نہیں کھینیں ۔ لوگ ہمیشہ اس گمان میں گرفتار رہتے ہیں کہ در دیا دوران سرفلنفے کے مطالعے ساتھ تو یہ بالکل ہی نہیں کھینیں ۔ لوگ ہمیشہ اس کی آزمالیش کرنا مطلقاً مسدود سے منسوب ہوسکتا ہے ۔ اوراس طرح اعلیٰ معنوں میں خیر برعمل پیرا ہونا یا اس کی آزمالیش کرنا مطلقاً مسدود ہوجاتا ہے ۔ آدی کو ہردم بید خیال لگار ہتا ہے کہ میں بیار ہول ۔ چنانچہ ہمیشہ اپ جسم کے متعلق ہی فکر اور تردد میں رہتا ہے۔

گلوكون نے كها: بےشك بيام بہت قرين قياس ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ میراخیال ہے کہ دانشمنداسکلی پیکس توایتے ہنر کا اڑ بس ان لوگوں پر طاہر کرتا تھا جرمعمولا تندرست ہوں اور جن کی عادتیں بھی اچھی ہوں ، بس اتفاق ہے انھیں کوئی خاص بیاری ہوگئی ہو۔اس ائم کی بیار یوں کو وہ جانا ہے اجرائی کے للے ہے رفع کر کے انھیں حسب معمول زیرگی ہر کرنے کا مشورہ ویتا خوارہ ویتا اور اس میں اس کے چیش نظر ریاست کی فلاح و بہبود وہ تی گیے گئیں وہ بھی ایسے آ دمیوں کا علمان نہ کر تاہ وگا جن کے جسم میں مرض بالکل تھس کیا ہے کہ انھیں لے اور فر راسا فاسد مادہ ادھرے رکا ہے ، فر رای دواادھرے بہنی کے ادراس تدریخ علم سے انھیں شکورست بنانے کی الا حاصل کوشش کرے ۔ وہ ہماری تاکارہ اور بسود ویر میں کو طول دینا نہیں جا ہتا تھا۔ نہ وہ اس میں مدوینا جا ہتا تھا کہ کمزور ماں باب اپ ہے ہی کمزور اولاد بہرا کریں۔ اگرایک شخص معمول طریقے سے زندہ فیس روسکیا تو اس کا شدرست کرنالا حاصل ہے کہ یہ شفانہ بہرا کریں۔ اگرایک شخص معمول طریقے سے زندہ فیس روسکیا تو اس کا شدرست کرنالا حاصل ہے کہ یہ شفانہ بہرا کریں۔ اگرایک شخص معمول طریقے سے زندہ فیس روسکیا تو اس کا شدرست کرنالا حاصل ہے کہ یہ شفانہ اس کے لیے۔

گلوکون نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسکلی پیئس کو بردامہ برمانے ہیں۔

میں نے کہا: یقیناً اوراس کی خوبیوں کی وضاحت اس کے بیٹوں نے کی۔ بیلوگ پرانے وقتوں کے سٹا ہیر میں تھے۔انھوں نے ٹرائے کے محاصرے میں ان دواؤں کا استعمال کرایا تھا جن کا میں نے وَ اَن اَن مِیْن کِیْ مِیْن کِیْ اِن کِیْن کِیْن

"زخم يل عفون جوى ليااوراس رمكن دوائي لكادين"

الین انعوں نے ملاس یا یوری پاکس کی کے لیے کھانے پینے کا کوئی ضابط تجویز مبیں کیا۔ان کے خیال میں ایک انسان کے لیے جو مجروح ہونے سے قبل تندوست تعاادر منضبط عادات رکھتا تھا ہیں یہی دوائیں کائی تھیں چنانچہ گومریف نے پرائٹی شراب کا ایک جام بھی پی لیا تھا، پھر بھی اچھا ہوگیا۔ ہاں ، انھیں سدا کے روگ اور نے احتیاط لوگوں سے مطلق سروکار نہ تھا۔ کیونکہ ان کی زندگیاں نہ خودان کے لیے مفید تھیں نہ اوردل کے لیے۔طب کافن ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے مرتب نہیں کیا گیا تھا اور جا ہے یالوگ مال اور دولت میں میڈائن (Midas) کے ہمسر ہوتے اسکی پیکس کے میٹے توان کے علاج سے صاف انکار کرد ہے۔

گلوکون نے کہا: بڑے دانشمند سے بالوگ رواہ، واہ رے اسکلی پیکس کے بیٹو!

میں نے کہا: ظاہر ہے لیکن پھر بھی بینا ٹک لکھنے والے کہاں مانتے ہیں! حتی کہ پنڈر نے اگر چہ م اسکلی پیکس کوا پالوکا بیٹالشلیم کیا ہے تاہم اس کے متعلق یہ بھی لکھ دیا ہے کہ رشوت وے کرایک مرتبہ اے اس بات پر آمادہ کرلیا گیاتھا کہ ایک قریب المرگ مالدار شخص کا علاج کرکے اے اچھا کر دے۔ چنانچہ اس ک پاداش میں اس پر بجل کری لیکن ہم پہلے جواصول بیان کر بچے ہیں اس کے مطابق ہم تو ان لوگوں کے بید دونوں مضاد بیان تسلیم نبیس کر بحقے۔ اگر استحق پیئس مقدس دیوتا کی اولا دتھا تو اتنالا کچی اور حرایص شد ہوگا اور اگر اسخ لا کچی تھا تو دیوتا کا بیٹائیس ہوسکتا۔

گلوکون نے کہا: ستر اطا، یہ سب پجھ درست و بجا، کین میں آپ سے ایک سوال پوچھنا جا ہما ہوں معنی کیاریاست میں ایسے طبیب در کا زئیس ہوتے ؟ اور کیا بہترین طبیب وہ نہیں ہوتے جفول نے اچھی ہری دونوں حالتوں کے ذیادہ سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہو؟ ای طرح کیا بہترین منصف وہی لوگ نہیں ہوتے جو ہرتم کی اخلاتی طبیعتوں سے آشنا ہوں؟

میں نے کہا: بے تک جھے اچھے طبیب اور منصف ورکار ہیں۔لیکن میر بھی جانتے ہو کہ میں کس کو اچھا بچھتا ہوں؟

گلوكون نے كها: فرمائے۔

یں نے کہا: ہاں۔اگر بن پڑا تو سمجھا تا ہوں۔لیکن بیہ بتا دوں کد آپ نے اس سوال میں دوالی چڑیں کیجا کردی ہیں جوالیک تنہیں۔ گلوکون نے کہا: پر کیسے؟

میں نے کہا: یہ ایسے کہ آپ نے طبیبوں اور منسفوں کو طادیا ہے ۔۔۔۔۔ بہترین اور ماہر طبیب تو وہ اوگ ہیں جنسی جوائی کے زمانے سے لے کر برابرا پے فن کوجانے کے ساتھ ساتھ بیاریوں کا زیادہ سے زیادہ تجربہ بھی ہوا ہو خودان کے بدن میں طرح کرح مرض تجربہ بھی ہوا ہے میکن ہے کہ خودان کی تندرتی بہت اچھی نہ ہوا ورخودان کے بدن میں طرح کرح کر مرض جاگڑیں ہوں ۔ کیونکہ جہاں تک میں بحت اہوں بدن کی اصلاح کے لیے ان کا آلہ خودان کا بدن ہیں ہوتا، ورنہ اگراییا ہوتا تو ہم بھی بیروانہ رکھتے کہ یہ بیارہوں یا بیادرہ بھی ہوں۔ لیکن بیتو بدن کا علاق د ماغ سے کرتے ہیں، البت اگر د ماغ بیارہو چکا ہے تو بھروہ کی چیز کی اصلاح نہیں کرسکی۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست۔

میں نے کہا: لیکن منصف کا حال بالکل اس ہے الگ ہے۔ ید دماغ کاعلاج دماغ ہے کرتا ہے، اس لیے اس کی تربیت ہرگز برے اور شریر دماغوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جوائی کے زمانے سے لے کروہ آئندہ برابرا لیے برے لوگوں سے ملتا رہا ہوا در جرائم کی پوری فہرست سے بھی اس کے وا تفیت پیدا کرے کہ با سانی دوسروں کے جرم کا پالگا لے جس طرح طبیب خودا پندائی احساس سے ووسروں کے جسمانی عارضوں کا آسانی سے پاچلاسکتا ہے میجے فیصلے اور محالے کے لیے جس اعلی درجے کے دیاغ کی ضرورت ہے اسے جا ہے کہ جوانی میں بھی نہ تو جرم کا تجربہ ہوا ہوا ور نہ وہ خود جرائم میں آلو وہ رہا ہو ۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی میں اکثر نیک لوگ بھولے بھالے معلوم ہوتے ہیں اور بے ایمان لوگوں کو انھیں تختہ مشق بنانے کا ای لیے موقع مل جاتا ہے کہ خودان کی روح میں شراور برائی کی کوئی مثال موجووٹیس ہوتی۔

اس نے کہا: تی ہاں۔ان لوگوں کونہایت آسانی سے فریب دیا جاسکتا ہے۔ میں نے کہا: اس وجہ سے تو مضف کو جوال نہیں ہونا چاہیے۔مضف کو شرکی مجیان آجانی چاہیے، سکین خودا پی ذات اور روح سے نہیں بلکہ دوسروں میں کثرت سے اس کی ما بیکت کا مشاہدہ کر کے۔اس کا رہنما علم ہونہ کہ ذاتی تجربہ۔

اس نے کہا: بے شک مصف کی بہترین شکل تو بھی ہے۔

یں نے کہا: (اور آپ نے پوچھاتھا کہ میں کے اچھا ہوں، تو عزیز من) میں تو ایسے آدئ وی اچھا ہوں، تو عزیز من) میں تو ایسے آدئ اور سے اپھا ہوں ۔ اس لیے کہ اچھا وہ ہے۔ کی دور آچھ ہے کین دو مکارا ور شبہ کرنے والی طبیعت کا آدئ جس کا ذکر تم نے ابھی کیا تھا، جس نے خود متعدد جرائم کا ارتکاب ہو چکا ہے اور جوائے آپ کوشرارت کا اُستاد تصور کرتا ہے، اس کا تو یہ حال ہے کہ جب بھی اپ ہم جنسوں کی مجلس میں ہوگا، تو اس کی احتیاط اور اس کی جالا کی جرت انگیز ہوگی کے ونکہ بیتو سب کو اپ معیار سے جائجتا ہے۔ لیکن جب بیشوں معمراور تجرب کا رنیک آ دمیوں کی صحبت میں جاتا ہے تو بھراپ بے جاشہات کے باعث بیوتوف سامعلوم ہوتا ہے۔ بیغریب آ دمیوں کی صحبت میں جاتا ہے تو بھراپ بے جاشہات کے باعث بیوتوف سامعلوم ہوتا ہے۔ بیغریب ایمان دار آ دئی کو بہچان ہی نہیں سکتا کہ خود اس کی ذات میں ایمانداری کا کوئی نمونہ سرے سے موجود بی نہیں۔ ایمان دار آ دئی کو بہچان ہی نہیں سکتا کہ خود اس کی ذات میں ایمانداری کا کوئی نمونہ سرے سے موجود بی نہیں۔ لیکن چونکہ دنیا میں بی نہیں میں اور اسے آل اور اسے اکثر کہ سے لوگوں سے تو اور اسے اکثر کہ سے لوگوں سے تو اور اسے اکثر کہ سے لوگوں سے تو من وراسے اکثر کہ سے لوگوں سے تو سے اس لیے دہ خود اور نیز دوسر سے لوگ اسے عقم ندائی بھے جی کوئی اسے بیوتوف نہیں جاتا۔

اس نے کہا: آپ بالکل بجافرماتے ہیں۔

میں نے کہا: الغرض ایب الخف اس دانشمنداور نیک منصف کا کام نہیں دے سکتا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ برائی بھی اچھائی کونہیں بہچان سکتی۔ البتہ ایک صالح طبیعت، جے زمانے نے تعلیم دی ہو، نیکی اور بدی وونوں کاعلم حاصل کر علی ہے۔ میری رائے میں عقل اور عرفان نیک لوگوں کا حصہ ہے ، یُرے افراد کا نہیں۔ گلوکون نے کہا: میری بھی یہی رائے ہے۔

میں نے کہا: البندا آپ جس قانون یا جس طب کی اجازت اپنی ریاست میں دیں گے وہ رہے۔ یہ فنون اجھے انسانوں کی خدمت کریں گے اور دوحانی اور جسمانی صحت کی فراہمی ان کا کام ہوگا۔لیکن جن لوگوں کے جسم روگ ہیں بیانھیں چھوڑ دیں گے کہ آپ ہی آپ مرجا کمیں اور نا پاک اور نا قابل اصلاح روحوں کو پرخم کردیں گے۔

گلوکون نے کہا: مریض اور ریاست دونوں کے لیے بھی بہتر صورت ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ ہمارے نوجوان جن کی تعلیم الی موسیق کے ذریعے ہوئی ہے جو پا کبازی اور اعتدال پیدا کرتی ہے، قانونی چارہ جو کی کرنے میں بہت اپس دبیش کریں گے۔

گلوكون نے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: ای طرح موسیقی دان جوای رائے پر چل کرمعمولی اور نہایت سادہ جسمانی ورزش کرےگا ہے بھی سوائے بعض اشد ضروری حالتوں کے طب سے پچھیر دکارنہ ہوگا۔

گلوكون نے كہا: يقيياً۔

میں نے کہا: یہ موسیقی دان جو ورزش کرے گااس کا مقصدا پی طبیعت کے عضر شجاع کو تحریک دیا اور گاند کہ طاقت بردھانا۔وہ عام پہلوانوں کی طرح ورزش اور غذا کو تض اپنے رگ ویٹھے درست کرنے کا ذرایعہ مہیں بنائے گا۔

اور پھراس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اور جیسا کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں موسیقی اور جسمانی ورزش کے دوننون کی عایت الگ الگ روح کی تربیت اور جسم کی تربیت نہیں ہے۔

اس نے کہا: پھر آخران کی اصلی غرض کیا ہے؟

یں نے کہا: میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں فنون کے سکھانے والوں کو پیش نظرروح ہی کی تربیت

ہوتی ہے۔

اس نے کہا: یہ کیے؟

میں نے کہا: کیا آپ نے مجم نہیں ویکھا کہ صرف جسمانی ورزش پر ساری توجہ صرف کرنے ہے وہا غ پر کیسا اڑ پر نام ہا گئن موسیقی پر توجہ کرنے ہے جسم پر؟

ال في كها: مياثر بعلاكمي ظاهر وواع؟

می نے کہا:اس طرح کہ ایک سے طبیعت میں خی اور در تی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے سے نری اور نمائیت۔

اس نے کہا: تی ہاں۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ گفن ورزش کرنے والا پہلوان بہت وحق ہوجاتا ہے۔ اور صرف موسیقی پر توجہ کرنے والا فری اور وقتِ قلب میں جائز صدے آھے چلاجاتا ہے۔

میں نے کہا: لیکن دراصل سے در شی اور وحشت طبیعت کی اس کیفیت سے بیدا ہوتی ہے جس کی اگر صحیح تربیت ہوتو شجاعت اور جراکت بیدا ہول ۔ لیکن جب اس پر ضرورت نے زیادہ زور دیا جاتا ہے تو بھی تی اور وحشت بیدا کرتی ہے۔

اس نے کہا: میں مجھتا ہوں۔

میں نے کہا: اس کے برعکس فلسفی میں زی کی صفت ہوگی۔ لیکن اس میں بھی اگر غلوہ وگیا تو مہی زی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گی اورا گرضج تعلیم ہوتو اعتبرال کی صورت پیدا ہوگی۔

اس نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: اور ہماری رائے میں محافظوں میں بیدونوں صفات ہونی جا ہمیں؟

ال في الاما

یں نے کہا: اوران ووثول میں ایک تناسب بھی ضروری ہے؟

اس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: ای متناسب اور مرتب روح میں عفت اور اعتدال بھی ہوں گے اور جراکت اور

شجاعت بهمي؟

اس نے کہا: بی مال ۔ میں نے کہا: بر خلاف اس کے غیر متناسب روح میں برد لی اور بناوٹ ہوگا۔ اس نے کہا: بے فنک۔ می نے کہا: اور ای طرح جب انسان اپنے آپ کو موسیق ہے متاثر ہونے اور کا تول کے رائے آپ کو موسیق ہے متاثر ہونے اور کا تول کے ایس رائے آپی روح بین کا ہم او پر ذکر کر بھے این اور جب اس کی ساری زعر گی نغه سرائی اور انبساط وموسیق بیں صرف ہوتو اس عمل کے ابتدائی درجوں بیں تو اس کی طبیعت بیں لوے کا سالوج پیدا ہوجائے گا اور بجائے زور شکن اور بیکا رہونے کے وہ نہایت مفید اور کا رائد بین جائے گائین اگر زم کرنے کا میٹل فرازیادہ جاری رہاتو بھردوسری منزل گلے اور ضائع ہونے کا رائد بین جائے گائین اگر زم کرنے کا میٹل فرازیادہ جاری رہاتو بھردوسری منزل گلے اور ضائع ہونے کی ہے ، حتی کہ میں ساور اجذب فا اور روح کی ساری قوت زائل ہوکر وہ جنگ آ زمائی کے معیار سے نہایت کرورانسان رہ جائے گا۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست\_

یں نے کہا: یہ جذب اگراس میں فطرۃ کزود ہے تو یہ تبدیل جلد ظاہر ہوجاتی ہے اورا گرتوی ہے تو موسیقی کی توت اے کر در کرے اس کی طبیعت کو چڑ چڑا بناوی ہے۔ وہ ذراذ رای بات پر بھڑک اٹھتا ہے اور پھرٹور آ شنڈا بھی پڑجا تا ہے۔ اس جذبے کے بجائے وہ اب نہایت ذکی الحس اور مغلوب الغضب ہوجاتا ہے اور قوت عمل اس سے بالکل چھن جاتی ہے۔

اس ئے کہا: بجا۔

میں نے کہا: یہی حال جسمانی ورزش کا ہے۔اگر کو کی شخص تحت درزش کرے اور بہت کھانے والا بھی ہو، یعنی موسیقی اور فلفے کے دلدادہ کی بالکل ضد، تو اس کے جسم کی خوبی پہلے اس میں پچھ نخر اور پچھ جذبہ کرائت بیدا کرتی ہے اور دہ اپ آپ میں پہلے ہے دو چند مردا گی محسوں کرنے لگنا ہے۔

اس نے کہا: بی ال

میں نے کہا: لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بھی کرتا رہے اور کی دوسری طرف توجہ نہ کرے ، علمی مضاغل ہے کوئی سروکار نہ رکھے تو تعلیم ہتھیں تنجیل ، تہذیب ہے کوئی لگاؤنہ ہونے کے باعث جوتھوڑی بہت فہانت اور ذکاوت اس میں ہے بھی ، وہ کمزور ، کنداور دھندل پڑجاتی ہے۔ اس کا دماغ نہ بھی بیدار ہونے پاتا ہے نہ نشوونما حاصل کرتا ہے اور نہائں کے واس کے اور پکا گردوغبار ہی صاف ہونے پاتا ہے۔

ال نے کہا: ج ہے۔

من نے کہا: بالا خروہ غیرمہذب اور فلفے سے نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ترغیب کا آلہ تو مجھی

ستعال ہی نہیں کرتا۔ اس کی حالت ایک وحثی در ندے کی کی ہوتی ہے، ہمیتن تشدد وخونخواری، کماہے معالمے کا کی ہوتی ہور اطریقہ آتا ہی نہیں۔ سلیقہ مندی اور حسن عمل ہے یکسر نابلد، کامل جہالت اور برائی میں اپنی زندگی کوئی دوسراطریقہ آتا ہی نہیں۔ سلیقہ مندی اور حسن عمل ہے یکسر نابلد، کامل جہالت اور برائی میں اپنی زندگی کی دارتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست \_

میں نے کہا: اور چونکہ انسانی فطرت وواصولوں سے مرکب ہے، لیتنی جری اور فلسفیانہ، اس کیے میں تو کہوں گا کہ کی دیوتائے ان دونوں اصولوں کے مقابل (اور بالواسط روح اور جم کی مطابقت ہے) انسان کو دونن عطا کیے ہیں تا کہ ان دواصولوں کو آلات موسیقی کے تاروں کی طرح ڈھیلا کر کے اور مس کر مشرور کی تناسب بیدا کرلے۔

گلوكون نے كہا: بال معلوم تو يمي بوتا ہے۔

میں نے کہا: تو جو تخص موسیقی اور جسمانی ورزش کو بہترین تناسب کے ساتھ ملاتا اور بہترین طریقے ہے روح کے ساتھ ان کی مطابقت کرتا ہے وہ دراصل تار نے فغہ زکالنے والوں کی بنسبت زیادہ سے معنوں میں ماہر موسیقی کہلانے کاستخل ہے۔

گلوكون في كها: آپ كارشاد بالكل بجاب

میں نے کہا: اگر ہم جانے ہیں کہ ہماری ریاست کی حکومت ہمیشہ قائم رہے تو سرداری کے لیے ایک ایسے غیر معمولی خص کی ہمیشہ ضرورت رہ گی ۔

گلوكون نے كہا: بے شك اس كا وجودتواز بس تأكري ہے-

میں نے کہا: اچھا تو جسمانی تربیت اور تعلیم (وئی) کے لیے ہمارے اصول سے ہیں۔ اب شمر یوں کے رقص، سر اور شکار، ورزش اور گھوڑ دوڑ، اور کسرتی مقابلوں کے متعلق زیادہ تنصیلی بحث کرنے سے کیا ماصل؟ بیسب تو عام اصول کے پابند ہیں اور جب بیاصول معلوم ہوگیا تو ان کا فیصلہ کرنے میں کچھالیک وشواری نہیں۔

گلوکون نے کہا: یقینااس میں کوئی مشکل نہ ہوگ ۔

یں نے کہا:اب اور کون ساسوال باقی رہا؟ اب بیددریافت کرنا جاہے کہ کون حاکم ہوگا اور کون گئوم۔

مُلوكون: بِشك

میں نے کہا:اس میں تو پچھشبہ کی مخبالش نہیں کہ زیادہ عمروالے کم عمروالوں پرحکومت کریں۔ محمل من اللہ میں میں اللہ میں

گلوکون: طاہرہے۔

میں نے کہا: اوران میں ہے بھی وہی حکومت کریں جو بہترین ہول۔

گوكون: ميات بحى بالكل صاف -

میں نے کہا: اچھا اب بتاؤ کہ بہترین کا شتکار تو وہی ہوتا ہے جو کا شتکاری میں سب سے زیادہ

منېک دے۔

گلوكون: بى بال-

میں نے جواب دیا: اور چونکہ ہمیں اپنے شہر کے لیے بہترین محافظ درکار ہیں تو کیا یہ وہی لوگ نہ ہوں گے جن میں محافظ بننے کے صفات سب سے زیادہ موجود ہیں۔

گلوكون نے كھا: بے شك\_

مس نے کہا: اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ دانش مندا در مستعدموں اور ریاست کا خاص خیال

رھيں۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا:اورانسان ای چیز کاسب سے زیادہ خیال رکھے گاجس سے اسے محبت ہو۔

اس نے جواب دیا: یقیناً۔

میں نے کہا: اور غالبًا ای چیز ہے محبت زیادہ ہوگی جس کے اغراض ومقا صدخوداس کے ہوں اور اس کے ہوں اور اس کے خیال میں جس چیز کی اچھائی یا ہرائی ہے خوداس کے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہو۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست\_

میں نے کہا: چنانچداس کے لیے انتخاب ضروری ہے۔ ہم محافظوں میں سے ان لوگوں کو دیکھیں جنھوں نے اپنی ساری زندگی میں ملک کی بہبود کے لیے سب سے زیادہ اشتیاق ظاہر کیا ہے اور ملکی اغراض کے خلاف کو گی کام کرنے سے جنھیں ہمیشہ سب سے زیادہ نفرت رہی ہے۔

گلوکون نے جواب دیا: ہاں یہی ٹھیک آ دمی ہول گے۔

مِی نے کہا پھر ہر عمر میں ان پر نظر رکھنی ہوگی تاکہ بید معلوم ہوجائے کہ ووائے فزم پر قائم بھی ریخ ایس اور کیں بھی اور کھی بھی جر وتشد دیا ترفیب اور نظر فرجی سے بیدیاست کے متعلق اپنے فرض سے اس کی مجول آونیں جاتے یا میں پشت تو فیس ڈال دیتے۔

ال نے پوچما: پس پشت (الناا کیے؟

یں نے کہا: میں مجما تا ہوں۔ آ دلی کے دماغ ہے کی عزم کے نکل جانے کی دومور تیں ہیں۔ یا تو اس خوراس کے ارادے سے تو اس وقت جب دو کی حراف نے ارادے سے تو اس وقت جب دو کی معدالت سے جون سے نجات پاتا اور اہم علم حاصل کرتا ہے اور ارادے کے خلاف اس وقت جب وہ کی معدالت سے محروث سے نجات پاتا اور اہم علم حاصل کرتا ہے اور ارادے کے خلاف اس وقت جب وہ کی معدالت سے محروث ہے۔

اُس نے کہا: عزم کا بغیر اراد ہے نکل جانا تو میں بھے گیا لیکن اراد ہے کے باوجود نکل جانے کا مسجح منہوم بھتا ابھی باتی ہے۔

میں نے کہا: کیوں ۔ کیا آپ میٹیں سیجھتے کہ انسان اچھائی اور خیرے تو خلاف ارادہ محروم کیا جانا ہے اور برائی اور شرے سے بخوشی؟ کیا کسی صداقت کو کھو دینا برااور کسی صداقت کا حاصل کر لیں اچھا نہیں؟ اور آپ غالباً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ چیزوں کو اک طرح جاننا جیسی کہ وہ ہیں صداقت کا حاصل کرتا ہے؟

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔ میں اس پر متعق ہوں کہ انسان حق اور صداقت سے مرض کے خلاف ہی محروم کیا جاتا ہے۔

میں نے کہا: اور بغیرارا دے محروی کیا چوری یا جریاد حو کے ہے مل میں نہیں لائی جاتی ؟ گوکون نے کہا: میں ابھی تک آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔

میں نے کہا: جھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں المیدنا تک لکھنے والوں کی طرح تنجلک اور مہم گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں۔ میرامطلب بس اتنا ہے کہ بعض لوگوں میں ترغیب سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور بعض میں بھول سے ماذ کر کے عقا کدکو دیا نہ ہے ان والوں حالتوں کو میں نے جادر کو خوالد کر کے عقا کدکو ذیا نہ ہے ان والوں حالتوں کو میں نے جوری ہے تبیر کیا ہے۔ اب تو آپ سمجھے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

مں نے کہا: رہا جر ۔ تو جر سے ان لوگوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے جنسی کسی دکھ یا رہنے کی شورت اپئی دائے تبدیل کرنے پرمجود کرے۔

اك نے كها: من اب مجھ كيا۔ آپ بالكل مجع فرماتے ہيں۔ ستراط۔

میں نے کہا:اور دحوکا انھیں ہوتا ہے جن کے خیالات میش کے زم یاخوف کے سخت اگر سے تبدیل موجاتے ہیں۔ آپ عالباً اسے مجی تسلیم کریں ہے؟

موكون نے كہا: بي شك بن جيزے دحوكا مواے فريب نظر كه سكتے ہيں۔

میں نے کہا: اس لیے جیسا کہ بیں ابھی ابھی کہدر ہاتھا ہمیں ان اوگوں کوڈھونڈ ٹاچا ہے جوخوداہیے

اس عقیدے کے بہترین محافظ ہوں کہ جو بچھان کے نزویک ریاست کی اغراض کے مطابق ہے وہی ان کی

زعرگ کا طرزعمل ہوگا۔ ہمیں جوانی کے زمانے سے برابر ان پر نظر رکھنی جا ہے اوران سے ایسے کام کرانے

چاہئیں جن میں اس عقیدے کو بحول جانے یا اس میں دھوکا کھا جانے کا بہت اختال ہو۔ اور جو پھر بھی اسے نہ

بحولے ندو ہوکا کھائے اسے جن لیزا جا ہے ، اور جواس آز مالیش میں ناکام رہیں اٹھیں خارج کرویتا جا ہے۔

کوں کی بہترین طریقہ ہے تا؟

گلوكون في كما: في بال-

میں نے کہا: ان لوگوں کے لیے پچھ محنت اور مشقت، پچھ تکلیف اور مقالبے بھی تبجویز کرنے علی ہے۔ حیا بیس تا کہ بیا بی ان صفات کا مزید ثبوت دے سیس۔ گلوکون نے کہا: بہت صحح۔

میں نے کہا: اس کے بعد انھیں نظر فریس ہے آزمانا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ اس استحان میں ان کا

کیا حال رہتا ہے۔ یہ گویا تیسری آزمایش ہے۔ جس طرح لوگ پجھیروں کوشورا درگر ہو میں لے جاتے ہیں کہ

کہیں بجڑ کے تو نہیں ، ای طرح ہمیں بھی ان فوجوا فوں کو مختلف شم کے خطروں ہے گزار نا چاہے ، اس کے بعد

مرتوں ہے جیسے بھٹی میں سونے کی جانچ ہوتی ہے اس ہے بھی زیادہ پوری پوری ہمیں ان کی جانچ پر کھ کرنی

چاہے تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ تمام نظر فریبیوں کے ظان مسلم، ہمیشہ نیک کرداراور خودا ہے اور اس موسیقی

کے جوانھوں نے حاصل کی ہے اجھے محافظ ہیں یا نہیں۔ اور آیا طرح طرح کے حالات میں اسک متواذن

اور متنا سب طبیعت قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں جوفر داور دیاست دونوں کے لیے مفیداور کار آید ہو جوشخص لاکھیں ،

اور متنا سب طبیعت قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں جوفر داور دیاست دونوں کے لیے مفیداور کار آید ہو جوشخص لاکھیں ،

جوائی اور بردی عمر کو بینینے کے بعد الغرض ہر عمر میں اس آ زمالیش ہے کامیاب اور کھر الکلا ہو، اے ریاست کا حکم ان اور کا فظر مقرر کرتا جا ہے۔ جیتے جی اس کی عزت ہواور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے لیے مقبرہ بنا اور کا افظ مقر در کرتا جا ہوں۔ میں ہول۔ مگر جو اس امتحان میں ناکام زبیں اٹھیں ضرور خارج کر دینا جا ہے۔ میری دائے میں تو کا فظوں اور حاکموں کے انتخاب وتقرر کا پیطریقہ ہے۔ میں نے جو کھے کہا ہیا گیا میان ہوں ہواں ہے اور میں اس کے پوری طرح می ہونے کا مدی نہیں ہوں۔

گلوكون نے كہا: جى بال اس عام زيان سے سى بھى منتق بول۔

میں نے کہا: اور عالبًا می معنول میں لفظ ' کا اطلاق ای اعلیٰ طبقے کے لوگوں پر ہونا جا ہے جو ہمیں خار تی وشمنوں سے بچا کیں اور شہر ایوں میں واخلی اس برقر اررکیس ، تا کہ ان میں ہمیں نقصان پہنچانے کی خوا ہمیں فاصان پہنچانے کی توت ندر ہے۔ جن ٹو جوالوں کو ہم نے پہلے محافظ کا لقب دیا تھا مناسب ہے کہ انھیں اب ان حکام کے اصولوں کا مدد گار ومعاون کہا جائے۔

اس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: تو بھرہم کس طرح وہ دروی مصلحت آ میز تراشیں جس کا ہم ابھی تھوڑی دیر ہو لَک ذکر کر دہے تھے، لیعنی وہ شاندار جموٹ جو ممکن ہوتو حکام کو بھی دھوکا دے سکے یا کم سے کم باتی تمام شہر کوتو دے ہی لے!

اس نے کہا: رجموٹ کیما؟

میں نے کہا: نہیں ،کوئی ئی بات نہیں ۔ بس ایک تدی افسانہ جا ہے جس میں اس چیزوں کا ذکر ہو جو کسی دوسری جگہ اور ہمارے زمانے ہے بہت پہلے واقع ہوئی ہیں (جیسے شاعرا کثر کہتے اور لوگوں کو باور کرا دیتے ہیں ) ۔ نہ معلوم پھر بھی ایسا ہونا ممکن ہویا نہیں اور اگر ایسا واقع بھی ہوتو قابل یقین سمجھا جائے یا نہیں۔

اس نے کہا: کیوں، کیوں، آپ کے الفاظ مندے نگلتے نگلتے رکتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا: آپ جب میراما فی الضمیر س لیس گے تو غالبًا اس جھجک پر متبعب ند ہوں گے۔ اس نے کہا: تو ڈور کس بات کا ہے۔ فرمائے۔

میں نے کہا: اچھا۔ بتا تا ہوں۔ اگر چہ مجھ میں نہیں آتا کہ آپ ہے کس طرح آ محمیں چار کروں اور کن لفظوں میں اس بے جھوٹ کا اظہار کروں جے میں رفتہ رفتہ پہلے حکام تک، اس کے بعد سیا ہیوں

سک اور سب ہے آخر میں عام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، سنیے، ان ہے کہا جائے گا کہ ان کی جوائی ایک خواب تھا اور جوتعلیم اور تربیت انھوں نے ہم ہے حاصل کی تخض ایک ظاہری شکل نمودتھی۔ دراصل اس زمانے میں ماور ارض کے رحم کے اندران کی تشکیل اور ان کا تغذیبہ ہور ہا تھا۔ وہیں بیڈود بھی بنائے گئے اور ان کے آلات اور اسلی بھی ۔ جب ان سب کی تنکیل ہو چی تو ان کی مال ، زمین ، نے انھیں او پر بھیجا۔ چنا نچان کا ملک ان کی مال بھی ہو اور ان کی دائی بھی۔ اس کی جھلائی چاہنا ان کا فرض اور اسے حملوں سے بچانا ان پر لازم ان کی مال بھی ہو ہے کہ اس کے شہر یوں کو ای بھوئی کے بیچے اور اپنا بھائی جا نیس ۔ ،

گلوکون نے کہا: بچ ہے،اس جموٹ کے اظہار میں آ ب کا تذبذب بجاتھا۔

بہب ن برد ہو ہے ہے۔ اور سیاسے ہوں ہوں میں تو ممکن نہیں۔ موجودہ نسل کویہ باور کرانے کی تو کوئی مذہبیر میری گاوکون نے کہا: ایک پشت میں تو ممکن نہیں۔ موجودہ نسل کویہ باور کرایا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح میں نہیں آئی۔ البتان لوگوں کی اولا دیاان لوگوں کی اولا دکویہ انسانہ ہاور کرایا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح

Lini

میں نے کہا: ہاں۔ میں اس دات کو فود محسول کرتا ہوں۔ تا ہم اس ہم کا مقیدہ ان اوگوں کوشہر کے اور

یر باہم ایک دوسرے کے متعلق فکر کرنے پرآ ماوہ کرے گا۔ خیرانسانے کے متعلق بس اس قدر کا ٹی ہے۔ اب

یر باہم ایک دوسرے کے متعلق فکر کرنے پرآ ماوہ کرے گا۔ آ وُ۔ ہم اپنے کیٹی نثر او سور ماؤں کوسلی کریں اور

یر وائو او اُکے پروں پراڈ کرتمام میں پھیلیا رہے گا۔ آ وُ۔ ہم اپنے کیٹی نثر او سور ماؤں کوسلی کر ہی اور

ہمیں دکام کے زیر سیادت آ کے بروہا کیں۔ بیلوگ ادھرادھر دیکھ بھال کرایک اس جگہ تلاش کرلیں کہ اگر ملک

سے اندر کوئی شورش بر پا ہوتو بیاس بغاوت کو ہا سمانی و با سیس اور ال دشمنوں ہے جس اپنے آپ کوامن میں دکھ

سیس جر بھیڑیوں کی طرح باہرے گلے پر جھاپی مارتے ہیں۔ جگہ کا انتخاب کر کے بیلوگ وہاں اپنے ڈیمیہ

وال دیں ، متعلقہ دیوتاؤں پر قربانی چڑھا کی اور اپنی قیام گاہ کی تغیر میں معروف ہوجا کیں۔

وال دیں ، متعلقہ دیوتاؤں پر قربانی چڑھا کی اور اپنی قیام گاہ کی تغیر میں معروف ہوجا کیں۔

گلوكون في كيا: بالكل درست-

میں نے کہا: یہ قیام گاہ ایک ہونی جاہیے کہ گرمیوں میں گری اور سردیوں میں سردی سے ان کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت ک

گلوکون نے کہا: آپ کا مطلب فالبان کے مکانوں سے ہے۔ میں نے کہا: بی لیکن سپاہیوں کے سے مکان ہوں دکا نداروں کے نہیں۔ گلوکون نے کہا: کیوں۔ان میں کیا فرق ہے؟

میں نے کہا: میں ابھی بتا تا ہوں۔ سنے ،اگر کوئی گذریا ایسے محافظ کتے پالے جوعدم تربیت ، کبوک ، یاسی بری عادت کی وجہ سے بھیٹروں پر منھ ڈالیس اور انھیں تنگ کریں اور حفاظت کے بجائے خود بھیڑ یے کا کام ویں تو یہ پسی لغوادر بری بات ہوگی۔

گلوكون نے كہا: بے شك، بہت برى بات ہوگ\_

میں نے کہا: چنانچے ہمیں بھی ہر ممکن اہتمام کرنا چاہے کہ ہمارے مددگار محافظ جوعام شہر یول سے زیادہ توی ہوں گے، کہیں ضرورت سے زیادہ تو کی شہو جا کین اور بجائے یارو مددگار کے ایک وحثی ظالم کا کام نہ کریں۔

> گلوکون نے کہا: بی ہاں۔اس بارے میں بڑی اجتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا: اور کیا حقیق معنوں میں عمد اتعلیم بہترین احتیاط نہیں؟

گلوكون نے كہا: ان كى عمرة عليم تو ہوائى چكى ہے۔

میں نے کہا بہیں۔ مجھے تواس درجہ اعتماد نہیں۔ ہاں میراعقیدہ ہے کہ انھیں عمدہ تعلیم یا فتہ ضرور 193 عاہیے کہ سے تعلیم ہی خواہ اس کی نوعیت کچھ ہوانھیں مہذب ادر متمدن بنانے اور ان کے آپس کے تعلقات اور زیر دستوں ہے ان کے برتاؤ کوانسا نیت کارنگ دینے میں سب سے زیادہ مؤثر توت ٹابت ہوگی۔

مگوکون نے کہا: بچا۔

یں نے کہا: اور صرف تعلیم ہی نہیں ان کی تو تیا م گا ہیں اور ان کی تمام الماک ای تم کی ہوئی جاہیے کہ نہ بچٹیت محافظ ان کی خوبیوں کو کم کرے اور ندائھیں دوسرے شہر یوں پر دست درازی کرنے کی ترخیب دلا سکے۔ غالبًا ہر مجھدار شخص مجھ سے اتفاق کرے گا۔

گوكون نے كما: لازماً۔

ع\_بجائے معین و مددگار ہونے کے بیروشن اور ظالم بن جائیں گے۔ بیرومروں نے نفرت کریں گے، دوسرے ان سے، بیاورول کے خلاف سمازش کریں گے، اور دوسرے ان کے خلاف؛ خارجی دشمنوں سے زیادہ اندرونی خالفتوں کے ڈریٹس ان کی زندگی گزرے گی اور خود ان کی اور ان کی ریاست کی جائی کا وقت تریب آجائے گا۔ ان وجوہ کی بنا پر کیا ہم سے بچھنے میں جن بجائب شیس کہ ہماری ریاست کا ایسا ہی انتظام ہونا چاہے اور کا نظوں کے مکانوں اور نیز دیگر امور کے متعلق بھی میں ضا بطے مقرد ہونا چاہئیں۔

چاہے اور کا نظوں کے مکانوں اور نیز دیگر امور کے متعلق بھی میں ضا بطے مقرد ہونا چاہئیں۔

گرون نے کہا: بے شک۔

ተ



## چوتھی کتاب

گفتگوکا سلسلہ بہاں تک پہنچا تھا کہ ایڈیمنٹس نے بات کاٹ کر بیموال کیا وہ بہو فر مائے کہ اگر

کو کی فض بیر شکایت کرے کہ آپ نے اس طبقے کے لوگوں کی خوشی اور آ رام کا کوئی فاص خیال تو رکھا نہیں تو

آپ کیا جواب دیں گے۔ اور سی تو یوں ہے کہ بیر خودا نہی لوگوں کی فلطی ہوگی کہ ان کے آ رام و آ سایش کا

سابان مہیا نہ ہوا۔ سارے کا سارا شہر دراصل انہی کا ہے اور یہی اس سے فا کمرہ نہیں اٹھاتے۔ وو سرے ذشن

خرید سکتے ہیں، اس پر بڑے بڑے اور خوبصورت مکان بنواسکتے ہیں، ہر طرح کی حسین چزیں اپنے گردجی کر

سے ہیں، دیوہا کوں کے نام پر نی کی قربانیاں بھی چڑھا سکتے ہیں، اٹھیں اجازت ہے کہ اپنے دوستوں کی

و تو تیس کریں، سونا، چاندی اور وہ سب بچھ جو قسمت کے دھنی لوگوں کے پاس معمولاً ہوتا ہے اٹھیں میسرے،

و تو تیس کریں، سونا، چاندی اور وہ سب بچھ جو قسمت کے دھنی لوگوں کے پاس معمولاً ہوتا ہے اٹھیں میسرے،

نیکن بی غریب ہیں کہ شہر میں کرایے کی فوج کی طرح تعینات ہیں اور بس اپنے فوجی فرائص کے انجام و سے

میں ہم تن مھروف''!

میں نے کہا: ہاں، بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں اور دیکھیے اس خدمت کے صلے میں اُنھیں ہیں کھانا دیا جاتا ہے، تخواہ یا معاوضہ کھنیں۔ چنا نچہ اگر میر ہر یا سنر کو جانا چاہیں تو اپنے طور پڑییں جاسکتے، نہا پئی محبوبہ عورتوں کو تخفے تحالف دے سکتے ہیں، اور نہ اوروں کی طرح جو خوشحال سمجھے جاتے ہیں میا پئی دوسر کی خواہ شوں کے پورا کرنے کے لیے دام صرف کر سکتے ہیں۔ آپ نے شکا یتوں کی فہرست ہیں میاورا کو شم کی اور بہت کی با تیں شامل نہیں کیں۔

اس نے کہا: اچھا تواب اُنھیں مجمی شامل مجھیے۔ میں نے کہا: تو آپ پوچھتے یہ ہیں کہ ہم اس اعتراض کا کیا جواب دے سیس سے؟ اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: اپنے ای پُرانے رائے رائے پرچلیں تو ہمیں اس مسلے کاحل بھی مل جائے گا۔ اور ہمارا

جواب مخفراً بيهو كاكه جس حالت ميں بير بين اس مين بھي كچھ تعجب كى بات نه ہوگى كه بيلوگ اينے آب كوتمام انسانوں میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال پائیں۔ تاہم اگرایسانہ بھی ہوتو ہمارا مقصداس ریاست کے بنانے میں خاص طور پر کسی ایک طبعے کی خوشحالی کا خیال رکھنا تو ہے نہیں بلکہ جہال تک ہوسکے پوری ریاست کو خوشحال بنانا ہے۔ کیونکہ ہمارا گمان ہے کہ ای تشم کی ریاست میں عدل اور انصاف کے ملنے کی سب سے زیادہ اُمید کی جاسکتی ہے۔ برخلاف اس کے کسی غیر نتظم ریاست میں ٹاانصافی کا ملنازیادہ قرینِ قیاس ہے۔ چنانچہ · ان دونوں تم کی ریاستوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس مسئلے کے متعلق کوئی فیصلہ کرسکیں سے جس کی تحقیق میں ہم مشغول ہیں (لینی عدل کی ماہیت) لی الحال ہم خوشحال ریاست کی تنظیم کررہے ہیں اور بیکسی خاص طبقہ یا بعض اركان كي خوشحالي كاخيال كريمين بلكه تمام رياست كو بحيثيت مجموعي خوشحال بنا كر بقور ي ديرين بم اس کے بالکل متغاد نظام پرنظر ڈالیں گے۔اچھا آپ ہی غور کیجے کہ اگر ہم کی مورت کورنگ رہے ہوں اور کوئی شخص مارے یاس آئے اور لگے ہمیں الزام دیے کتم سب سے خوبصورت صفے پرسب سے خوشمارنگ نہیں لگاتے۔ چنانچے دیکھوآ تکھیں جسم کا حسین ترین صلہ ہیں لیکن تم نے بجائے خوش نماارغوانی رنگ کے انتھیں کالا رنگ دیا ہے تو کیا ایے آ دمی کے لیے یہ جواب کانی نہ ہوگا، کہ بھائی ہم آ تھوں کو اتنا خوبصورت نہیں بنانا عاہے كدوہ بھرآ بھيں ندر ہيں، نددوسرے اعضا كوا تناخوشما بناسكتے ہيں كدأن كى اصلى حيثيت ہى باتى نيد رے۔ ہال تم مضرور دیکھوکہ ہر جھے کواس کا اصلی اور حقیق رنگ دے کرہم پورے جسے کوخوبصورت بناتے ہیں یا نہیں۔بعینہای طرح آپ زیرغورمعالمے میں بھی ہمیں اس بات پر مجبور نہ سیجے کہ ہم محافظ طبقے کواتنا خوشحال بنا ویں کہ مجروہ محافظ ہی باتی شدر ہیں، ورنہ مجرای اُصول پرہم سے بیمطالبہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہمارے کسان لباس فاخره زيب تن كريں -ان كىمرول پرچھوٹے چھوٹے تاج ہول، يہجب جا بين زين جوتيل جب جا بين نہ جوتیں۔ یا ہارے کمہارا رام کرسیوں پر چین سے لیٹے مزے کریں۔سانے آگ جلتی ہو،شراب کی بوتلیں رکمی ہوں اور ہاں ایک طرف جیاک بھی پڑا ہو کہ جب تی جاہے اور جتنی دیر نا گوار خاطر نہ ہواس ہے بھی ذرا شغل کرلیا کریں۔اورای تم کے سامان آسایش ہم تمام دوسرے طبقوں کے لیے بھی فراہم کریں تا کہ اس طرح سب شہر کا شہر نہایت خوشحال ہو جائے۔لیکن مہریانی فرما کر ہمیں تو اس تتم کے مشوروں سے معاف ہی رکھیے کیونکہ آپ کی تھیجت پڑل کرنے کی صورت ٹیل نہ تو کسان کسان رہے گانہ کمہار کمہار اور نہ دوسرے میشے والے جن مے مجموعے سے ریاست عبارت ہے، اپنی صحیح حالت قائم رکھ سیس مجے اور پھر دوسرے پیشوں میں تو

چندان ایسا نقصان بھی نہیں، مثلاً اگر جوتے بنائے والا اسپے کام میں ہوٹیار نہیں ناہل ہے اور جس فن سے واقف نہیں اس کا مد فی ہے تو بید یاست کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں۔ لیکن اگر قانون اور دیاست کے محافظ مون اور حقیقیت کچھ نہ ہوتو بیرتو سرے سے پور کی کی پور کی رہا سے کی جان ہول گا والا سے گی بیان کی باعث ہول گے ، کیونکہ یہی لوگ تو ریاست میں عام مرفح الحالی اور اس پیدا کر سے جی لیکن اصل بات بیہے کہ جہاں ہمارا مقصد حقیق کا فطوں کا ایک طبقہ پیدا کر ناہے جن میں دیاست کو نقصان پہنچانے کی کم سے کم صلاحیت ہون ہمار استصر حقیق کا فطوں کا ایک طبقہ پیدا کر ناہے جن میں دیاست کو نقطیل میں خوشی ہے جشن منارہے جی ن نا میں ہمارا مقصد ان کے نیادہ نے نیادہ کو ایک ریاست کے خیادہ کو ایک ریاست کے خیادہ کو ایک مہار کا ایک جمع کے کہا فظوی تربیت میں ہمارا مقصد ان کے لیے ذیادہ نے نیادہ کو ایک مہار کر ایست کو بحیثیت بھر ہوا ور ایم کیا کہ دوسرے سب چنے والوں کو بھی اس امر کی ترغیب دیں یا اس پر مجبور کریں کہ دو ایس کا کہ بیر میں طریقے سے انجام دیے کی فکر کریں تا کہ پوری ریاست ایک اعلی مقرد کی صفر کی مقتم ریاست بی جائے اور پھر اس جس ہو طبقہ وہ صرت وکا مرانی پائے جو قدرت نے اس کے لیے مقدر کی ہے۔

ایُریمنس نے کہا: میرے خیال میں آپ جو پکھ فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا: ندمعلوم آپ ای سے متعلق ایک دوسرے بیان کو بھی قابلِ پذیرا کی سمجھیں گے یا

نہیں؟

ایدیمنس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: ذرایہ تو سوچے کہ دوسرے اہل حرفہ بھی ان چیز وں سے کیا ای طرح متار ہول گے؟ ایڈ بمٹس: کن چیز ول ہے؟

میں نے کہا: میرامطلب دولت اورافلاس سے ہے۔

ايديمنس: بمن طرح؟

میں نے کہا: سُنے ، یوں \_ کیا آپ کے خیال میں متمول ہوجانے کے بعد کمہارا پے چشے پر میل ی

توجرك عا؟

ایدیمنش: ہرگزنہیں۔

میں نے کہا: پہلے سے زیادہ کا الل اور بے پروا ہوجائے گا۔ ایڈ یمٹس: یقنینا۔ میں نے کہا: یعنی بحثیت کہار پہلے سے گرا ہوجائے گا۔ ایڈ یمٹس: بہت گرا۔

یں نے کہا: برخلاف اس کے اگر غربت اور افلاں کے باعث وہ اپنے کام کے لیے اوز ار اور پیٹے کی دوسری ضرور تیں فراہم نہیں کرسکا تو لازمی ہے کہ وہ ادنی درج کے برتن بنائے اور اس کے لڑکے اور وکان پردوسرے کام کرنے والے پیٹے کی اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔

ايْدىمىش بلاشبە

میں نے کہا: یعنی یدونوں چیزیں دولت اورافلاس خودکار یکرکواوراس کے مال کو گرابنائے ہیں۔ ایڈ یمنٹس: اور کیا؟

میں نے کہا: گویا ہمیں چنداورالی چیزوں کاعلم ہوگیا جن پر ہمارے محافظوں کو خاص طور پر نگاہ رکھنی جاہیے تا کہ وہ نظر بچا کر کہیں ہمارے شہر میں داخل نہ ہوجا کیں۔

الميمش نے كها: وه كيا چزيں بين؟

میں نے کہا: میں وولت اورا فلاس کیونکہ اگر پہلی سے فیش اور کا بلی پیدا ہوتی ہے تو دوسری سے مظر ٹی اورشرارت اور دونوں سے بےاطمینانی۔

ایڈ بمٹس نے کہا: بے شک میددرست ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی ذرامہ بھی تو سوچے ستراط! کہا گر ہمیں میدان جنگ میں کی دوسرے شہرے خصوصاً کی مالداراور زیادہ آباد شہرے مقابلہ کرنا پڑا تو دولت کے بغیرہم کیا کرسکیں سے؟

میں نے کہا: ہاں اگر اس تتم کا خالف شہر ایک ہوتو البت اس سے جنگ کرنا دشوار ہوگا لیکن اگر دو ہوئے تو پھر آسانی ہوجائے گا۔

الميمنس نے كہا: يكيے؟

میں نے کہا: سب سے پہلی ہات تو بیہ کے فرض کر دہمیں جنگ کرنی پڑی تو جہاں ہمارے مخالف مالدارلوگ ہوں مے دہاں ہماری امتیازی خصوصیت سے گری ہوگی۔ الريمش في كها: يهال تك توبات في شك صحيح ب\_

میں نے کہا: تو پھر ایڈ میٹس ، کیا شمصیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے گھونسا چلانے کی خوب تعلیم پائی ہووہ نہایت آسانی کے ساتھ دوایے موٹے اور مال دار آ دمیوں سے اڑسکتا ہے جواس ہنر سے بالکل نابلد ہوں۔

ایریش نے کہا: دونوں ہے ایک بی وقت میں تو شاید مشکل ہو۔

میں نے کہا: کیوں؟ اگر وہ پہلے پچھ پالی دے اور جیسے ہی مخالفوں میں ہے ایک وومرے ہے ذرا آگے بڑھآ ئے بس اس پروار کرے اور اُسے ریل دے اور ای طرح چلچلاتی وھوپ میں چندم تبہ کرے تو میں سمجتا ہوں کہ ددکیا دوسے زیادہ مخالفوں کوزیر کرلے گا۔

ایدیمنش نے کہا: ہاں ،اگراییا کرلے تو بچھاچنھے کی بات تو نہیں ہوگ۔

میں نے کہا: اور فنِ جنگ کے مقابلے میں تو امیر لوگ گھونسا بازی کے اُصولوں اور اُن پڑل کرنے سے طریقوں سے پھر مجی زیادہ واقف ہوتے ہیں! اُسے اُسے اُسے اُسے میں اُسے میں اُسے میں اُسے میں اُسے میں اُسے میں

ايديمش في كماني بال-

میں نے کہا: تو غالب گمان سے کہ ہمارے سکھائے ہوئے سپاہیوں کواپنے ہے دوگنی یا تکنی تعداد کا مقابلہ کرنے میں زیادہ دفت نہ ہوگی۔

الديمش في كما بال من مان كيارة ب عصي فرمات بين-

میں نے کہا: لیکن اس سے قطع نظر ، فرض کر و کہ ہم ان دو حریفوں میں سے ایک کے پاس سے پیام کی سفیر کے ہاتھ بھیجیں کہ '' ہم تو سونے چاندی کا استعمال کرتے ہیں اور نداس کی ہمارے شہر میں اجازت ہے۔ ہاں آپ کے یہاں البتہ بیجائزہے ، اس لیے آپ اپنی فوجوں کو ہم سے لاملائے اور مخالفوں کا تمام مال اور ملکیت آپ کی ہوجائے گی' تو کیا آپ بھے ہیں کہ اس خبر کے بعد کوئی شخص پیند کرے گا کہ دہ دُ بلے اور خوناک تو س کے خلاف جنگ کرے اور ان کو س کے ساتھ ال کرموٹی لیکن نازک بھیڑوں کا شکار ند کرے ؟ خوفناک تو س کے خلاف جنگ کرے اور ان کو س کے ساتھ ال کرموٹی لیکن نازک بھیڑوں کا شکار ند کرے ؟ ایڈیمنٹس نے کہا: کوئی کیوں ایسا کرنے لگا۔ لیکن کیا فریق مخالف کی تمام دولت کا ایک شہر میں چلا ایڈیمنٹس نے کہا: کوئی کیوں ایسا کرنے لگا۔ لیکن کیا فریق مخالف کی تمام دولت کا ایک شہر میں چلا

بانااں شہر کے لیے خطرے کا باعث نہ ہوگا جو مالدار نہیں ہے؟

من نے کہا: خوب! بخدا! میں جناب کواس خیال پرمبارک بادویتا ہوں کوآب کی الیم چزکو بھی

"شر"كام موسوم كرسكة بي جواماد مرتب كرده نظام كا بابندنداد-ايديمش في كها: كول الآآب جرأت كيا كبيل عي؟

یں نے کہا: اُن کے لیے تو بھائی کوئی اور بڑا شا ندار سانام ہونا چاہے کہان میں ہے ہرایک کی شہروں کا مجموعہ ہے ایک شہرکہاں!اس میں کم ہے کہ دوشہر تو ضرور ہیں جوالیک دوسرے کوئٹن ہیں، لیخی ایک فریوں کا شہراورایک ایمروں کا۔اور پھران میں بھی اور کی گئشہر ہیں۔ آ پانھیں ایک شہر بھی ہیں تو بڑی ملطی ہوگی۔ آفیس ایک شہر بھی ہوگی۔ آپ کے قو ہمیشہ فلطی ہوگی۔ آفیس ہالکل جداجدا شہر تصور کر کے اگر آپ ایک طبقے کو دوسرے کا مال و متام دیں گے تو ہمیشہ آپ کے دوست ذیا دو ہوں گاور دشمن کم ۔اور میں تو خیال کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے شہر میں سلیقے کے ماتھوا نمی امولوں پر حکومت نہیں ہوگی جو ہم نے ابھی مرتب کیے ہیں تو ٹی الحقیقت ہے بہت بڑا شہر ہوگا۔ میرا متصد ہے ہرگر نہیں کہ ہیں بہت بڑا مراس کی فوج ہم اللہ ہوں کے ایک کوئی ہزام مقصد ہے ہرگر نہیں کہ ہے برائے ہوگا ہیں۔ آپ اس مواطح ہیں بچھ آ دمیوں سے ذیارہ کی نہ ہو ۔ کیونگر آپ کو اتنا پر اشہر نہ ہونان میں مطلع ہیں جھے اگر چاہے شہر بہت سے لیس کے جو بظاہر اس سے گی گنا بڑے معلوم ہوتے ہوں۔ آپ اس معاطے ہیں بچھ اگر چاہے گئا نہ اس مانے ہیں کہ سے اختلاف تو نہیں کرتے۔

اس نے کہا بھیں مطلقہ نہیں۔

یں نے کہا:اور بی ہارے حکمرانوں کے لیے ریاست کی دسعت کو متعین کرنے کا معیار ہوگا جس کے مطابق وہ ریاست کے لیے زبین کا ایک مناسب رقبہ مقرر کر دیں گے اور اس کے باہر کسی اور چیز سے مروکا و ندر کھیں گے۔

الديمش في كها: وومعياركياب؟

میں نے کہا: میں کہ جہاں تک شہر کی توسیع ، اس کی وحدت یا اس کے ایک شہر ہونے میں حاکل ندہو وہاں تک أے بڑھنے دیا جائے ، اس کے آ کے ہر گرنہیں۔

المريمنس في كها: في شك يرقاعده بي توخوب

میں نے کہا: تو پھرہم اپنے محافظوں پر بیفرض اور عائد کریں گے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شہر نہ تو بہت چھوٹا ہوند دیکھنے میں بہت بڑا۔ بلکہ اس کی اقمیازی خصوصیت اس کی وحدت اور اس کا کافی بالذات ایڈیمٹس نے کہا: یو آلک معمولی سافرض ہے جوان کے سردکیا جاسکتا ہے۔

مر اس وقت کر چکے جیں جب اثنائے گفتگو جی ہم نے کہا تھا کہ بیر سناسب ہوگا کہ اگر طبقہ محافظین جی کوئی بچہ اور اس سے بھی معمولی فرض کا اضافہ کریں گے جس کا سرسری ساتذکرہ بر اس وقت کر چکے جیں جب اثنائے گفتگو جی ہم نے کہا تھا کہ بیر سناسب ہوگا کہ اگر طبقہ محافظین جی کوئی بچہ اور نے طبقہ میں اگر کوئی غیر معمولی خوبی کا اور نے طبقہ میں اگر کوئی غیر معمولی خوبی کا بیر ابوتو اُسے کا فطوں کے طبقہ میں جگہ دو مرسے شہر یوں کو بھی اس کا میں بہتر ہوں کہ بھی بیا ہے ، یعنی ہر شہری کوئی آئی کا م دیا جائے تا کہ ہرائیں اپنے محضوص کا م کوانجام دے اور اس طرح ایک انسان ہے ، نہ کہ کی انسان ، اور پھران کی مجموعی مسائل سے جوشہر بیدا ہو وہ ایک شہروں کا مجموعہ۔

اید مش نے کہا: ہاں، یہ پہلے سے بھی زیادہ معمول فرض ہے۔

میں نے کہا: بے شک۔ ہماری ان ہدایات اور احکام بڑل کرنا کوئی دشوار کام نہیں، جیے ممکن ہے بعض لوگ خیال کریں۔ بلکہ اگر ہمارے محافظ ایک اہم بات کو ہر وقت پیشِ نظر رکھیں تومینہایت معمولی با تمل ہوجا کیں گا۔

اس نے کہا: وہ بات کیا ہے؟

میں نے کہا: تعلیم اور تربیت کیونکہ اگر اچھی تعلیم دے کر اُنھیں بچھ وارانسان بنا دیا جائے تو بھروہ آسانی سے ان تمام مسئلوں کاحل معلوم کرسیس کے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے با جنھیں ہم نے ٹی الحال نظرا عماز کردیا ہے، مثلاً مرداور عورت کا تعلق، شادی بیاہ، اور تو العدو تناسل، جن سب میں جہاں تک ہوسکے اس مقولے کا خیال رکھنا جا ہے کہ 'دوستوں میں تمام چیزیں مشترک ہوتی ہیں''۔

ال نے کہا: کی ہاں میسب سے بہتر تدبیر ہے۔

میں نے کہا: اور پچ میہ ہے۔ جب ریاست کی اہتدا ایک مرتبہ سے طریقے پر ہوگئ تو پھر میہ جیسے جیسے برحتی ہے جاتے ہے کی طرح اس کا زور بردھتا جاتا ہے۔ تعلیم وتربیت کے اچھے چلنے سے اچھی طبائع پیدا ہوتی برا ہوتی بیدا ہوتی ہے۔ ایس کی طرح مجملہ اور آب کی طبائع اس اچھی تعلیم کی مدو سے اور بھی بہتر بن جاتی ہیں اور دوسرے حیوانوں کی طرح مجملہ اور منات کے اولا ویس مجمی ترتی ہوتی ہے۔

اس نے کہا: بے شک، بیات تھے۔

یں نے کہا: چنا نچ مخصرار یاست کے گرانوں کا پہنری کر یہ اوہ اس اُصول کی تخق ہے پابندی کر یں اور بلاا پے علم کے اس میں کو کی تبدیلی نہ ہونے دیں، بلکہ ہردوسری چیز کے مقابلے میں اس کی حفاظت کریں اور وہ اُصول ہے ہے کہ تعلیم کی ہر دواصاف، ورزش اور موسیق ، کے موجودہ مقرر کیے ہوئے نظام میں کو کی بدعت یاتر میم رواندر کھیں بلکہ ای پرتنی ہے کار بندر ہیں۔ لہذا جب بیہ ہاجائے کہ ''لوگ اُس گیت پر سب سے زیادہ توجد کرتے ہیں جو بالکل نیا ہو' اور جس کی موسیق مختی پر چھاجاتی ہوتو اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں بینہ بچھ لیس کہ شاعر کا مفہوم صرف نے گیتوں ہے ہی نہیں بلکہ موسیق کے نے طریقوں ہے بھی ہوا اور اس میں بھی جدت قابلِ تعریف بات ہے۔ حالانکہ اس میں جدت ہرگز قابلِ تحسین نہیں اور نہ ان الفاظ کا بیم فہوم ہے۔ موسیق کے نے طریقوں سے بھی ہوا تھی ہوتی ہے۔ مالانکہ اس میں جدت ہرگز قابلِ تحسین نہیں اور نہ ان الفاظ کا بیم فہوم ہے۔ موسیق کے نے طریقوں کے اجود ہی معرفِ خطریمی موسیق کے نے طریقوں کے اجرا ہے تو سخت پر ہیز کرنا جا ہے کہ اس سے ریاست کا وجود ہی معرفِ خطریمی موسیق کے نے طریقوں کے اجرا ہے تو سخت پر ہیز کرنا جا ہے کہ اس سے ریاست کا وجود ہی معرفِ خطریمی آ جاتا ہے ، کیونک کا ہوں ہی تو تو تو تو کہ ایک ہم ترین سیاسی نظاموں کو متاثر کے بغیر نہیں رہتا۔ کم سے کم ڈیمون کا کی خال ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں۔

ایدیمنش نے کہا: میراشار بھی اس خیال کی تائید کرنے والوں میں سیجیے۔

' میں نے کہا: جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، یہ موسیقی ہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمارے محافظوں کواپیے حفاظت خانے کی تقبیر کرٹی چاہیے۔

اید یمنس نے کہا: ہاں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے بے آ کینی چیکے دیے یا کال واغل موتی ہے۔

میں نے کہا: ہاں، شراور فساد کا گمان بھی نہیں ہوتا اور یہ تفری کے بھیں میں آجاتی ہے۔

ایڈ بمٹس نے کہا: اور شراور فساد بیا بھی کیا کرتی ہے! صرف یہ کہ جہاں ذراقد م جمالیا کہ بس لگی
رفتہ رفتہ فاموثی ہے لوگوں کے رسموں اور طور طریقوں پر اثر ڈالنے اور اس طرح توت پکڑ کر با ہمی معاہدوں
میں اپنا ظہور کرنے ۔ پھر کیا ہے، اب تو اس کا حملہ کلی اور اسماک قانون پر اس دیدہ دلیری ہے شروع ہوتا ہے کہ
انجام کا رستراط! ہر چیز ، خواہ جماعتی ہو، خواہ شخص ، ایک مرتبہ درہم ہوجاتی ہے۔

میں نے کہا بھی کہتے ہو، بیالی چزہے۔ اس نے کہا: میں تو بھی مجھتا ہوں۔

میں نے کہا: البذاکیا ہمیں اس بات کا انظام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شروع ہی ہے ہمارے بچوں کی

تفری جائز حدودے باہر نہ ہونے پائے کیوں کہ جہاں ایک مرتبہ بچوں کونا جائز تفریحوں کا چہکا پڑھیا ہی پھر نامکن ہوجا تا ہے کہ بیہ بڑے ہوکر ٹیک اور وفادار آ دمی بن سکیں۔

اس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: اورا گرشروع ہی ہے موسیقی کے ذریعے بچوں کے دہاغ میں وفا داری کے خیالات جڑ پڑ جا ئیں تو بتیجہاس کے بالکل برعکس ہوگا۔ بیروفا داری ان کی ترقی کا باعث ہوگی ،اس کا ظہوراُن کے ہم کل میں ہوگا اورا گر دیاست کا کوئی کونا کھسک بھی جائے گا تو بیا ہے جبٹ پھرے بنالیں گے۔

اس نے کہا: بے شک، میر الکل تج ہے۔

میں نے کہا: اوران لوگوں کی نظران چھوٹے جھوٹے اخلاق وآ داب پر بھی ضروررہے گی جنسیں دوسروں ئے ، جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں ، پئس پشت ڈال دیا ہے۔

اس نے کہا: آپ کامطلب کن آواب ہے؟

میں نے کہا: مثلاً بروں کے سامنے جھوٹوں کا متانت اور خاموثی سے بیٹھنا، جب وہ آئیس تو اُٹھ کر اُن کی تعظیم کرنا، جھک کرآ واب بجالانا، والدین کا ہر طرح سے خیال رکھنا، یا مثلاً سرکے بال ٹھیک بنانا، جوتے کبڑے اور ذاتی آرالیش کا مناسب خیال کرنا، اُٹھنے بیٹھنے میں ٹایشگی اور عام سلیقہ کیوں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: ان ہاتوں کے متعلق قانون بنانا تو احتقاندی بات ہوگی، میں تو جانتا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں اور ندمیرے خیال میں ان اُمور کی بابت لفظی قانون کچھ پائیدار ٹاپت ہوسکتا ہے۔

ال في كمان في المي المي المان كالم

میں نے کہا: ایڈ بمٹس ، البحثہ کے ذریعے جور جمان پیدا کرویا جائے وہ ان تمام چیزوں پر مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ انچی چیز اچھی کواور کہ ی کری کواپنی طرف سینچی ہے۔

اس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: چنانچہ میری خیال میں ہمیں اُمیدر کھنی چاہے کہ جونظام ہم نے مرتب کیا ہے اس سے
کوئی کامل اور شاندار نتیجہ مشرور لکا گا، خواویہ نتیجہ اچھا ہویا کہ ا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ای وجہ ہے میں ان ہاتوں کے متعلق جن کا ذکر ہوا قانون بنانا ضروری نہیں مجھتا۔ اس نے کہا: اور یہی قرینِ عقل ہے۔

یں نے کہا: کین پچھ اور معاملات بھی تو ہیں اُن کے متعلق کیا رائے ہے؟ مثلاً بازار میں لوگوں کی باتیں، لین دین، یاالم حرفہ کے باہم معاہدے، کسی پرالزام لگانے یا حملہ کردینے کے متعلق قانونی چارہ جوئی، یا فہرستِ وکلا کی تدوین، یا سرکاری محاصل کا مسئلہ، یا بازار یا بندرگاہ پر پکٹی لینے کا سوال، اور بازار، پولیس، اور پکٹی وغیرہ کے تمام قاعدے اور ضا بطے۔ کیا ہمیں ان سارے معاملات سے متعلق بھی قانون بنانا چاہیے؟

اس نے کہا نہیں۔ میرے خیال میں تو نیک اور تعلیم یافتہ آ دمیوں کوان با توں کے متعلق ہدایات دینا بھن وقت ضائع کرناہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کوشیح قانون کے خود معلوم کر لینے میں کوئی دفت نہیں پڑے گی۔

یں نے کہا: ہاں۔ بشرطیکہ خداانھیں ان تو انین کی پابندی کی تو فیق عطافر مائے جوہم بنا چکے ہیں۔ ایڈ بمنٹس نے کہا: اور میہ خدا کی مدوشائل حال نہ ہو کی تو قانون کو کمل کرنے کی نیت سے بیلوگ اپنی تمام عمر نے نے قانون نافذ کرنے اور ان میں نئ نئ ترمیم میں کرنے میں گنوادیں گے۔

میں نے کہا: آپ کے خیال میں ان کی مثال اُن لوگوں کی یہ ہوگی جواگر چہ بیار ہیں لیکن اپنے نفس پر قابوندر کھنے کے باعث زندگی کے اس طریقے کو جوصحت کے لیے مصرے ترک نہیں کر سکتے۔

ایدیش نے کہا: جی،ان کی مثال بس تعید ہے۔

یں ، ہمیشہ طبیبوں کے تختیمشق ہیں ، میں نے کہا: اور واہ واہ ، پہلوگ زندگی بھی کیا خوب بسر کرتے ہیں ، ہمیشہ طبیبوں کے تختیمشق ہیں ، لیکن فاکدے کا تو ذکر ہی کیا اپنے روگ کو اور زیادہ شدیداور پیچیدہ بنالیتے ہیں ، البتہ بیہ آس ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ کوئی تو بھی ایسی دوابتا ہی دے گا جس سے پوری شفا حاصل ہوجائے گی۔

اس نے کہا: بی ہاں ، ان مریضوں کی تو یہی حالت ہوتی ہے۔

میں نے کہا: اور لطف میر کہ بیاوگ ہراس شخص کو اپناد ٹمن جانتے ہیں جو انھیں حقیقت ہے آگاہ کرنا چاہتا اور انھیں یفتین دلاتا ہے کہ جب تک آپ اپنی شراب خوری، عیاشی، پُرخوری اور کا بلی کونہیں چھوڑیں گے اس وقت تک نہ کو کی دوا کام دے سکتی ہے، نہ تیز ابول کا استعمال اور نہ جراحی اور نہ جھاڑ کھو تک ہے، نہ گنڈے تعویذے کام چل سکتا ہے۔ ایڈیمنٹس نے جواب دیا: لطف اس میں کیالطف ہے کہ ایک آ دفی تو آ پ کو تجی نفیحت کر دہا ہے اور آ پ ہیں کہ نظاموئے جاتے ہیں!

> یں نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پہندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے؟ اس نے کہا: نہیں ، ہرگز نہیں دیکھتا۔

یں نے کہا: لہٰذااگر ساراشہر کاشہرانی لوگوں کی طرح ہوجائے تو یہ بھی آپ پیند نہیں کریں گے اور کی افراد کی طرح ریاستیں بھی اب مرض میں مبتلانہیں ہوتیں کہ باوجودا پنے اساس قانون کی خزالی کے اوراُس کے چیئر نے اور تبدیل کرنے سے روکق ہیں اورا گر کو کی الی کوشش کے نقائص کے باوجود بیا ہی رعایا کواس کے چیئر نے اور تبدیل کرنے سے روکق ہیں اورا گر کو کی الیک کوشش کر نے تو اسے موت کی سرزاد کی جاتی ہو محف البشر نہایت اچھا، بقلنداور قابل عرزت مجماجاتا ہے جو رائج نظام کے ماتخت رو کران کی خدمت انجام دے اور خوشا کہ درا کہ اور ذیل طریقوں سے ان کی خوشنود کی ماتن سے خواہشوں کو پہلے سے تاثر لے اور آٹھیں پورا کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ کیوں ، ان ماستوں کی مثال ان بی کی تی ہے نا جو کیوں ، ان

ایدیمش نے کہا: بےشک، میں توان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نبین دیکھااور نداس طرز عمل کو پیند کرتا ہوں۔

میں نے کہا: اور کیاان لوگوں کی ہمت اور ہوشیاری قابل وار نہیں جوالی ریاستوں کی خدمت کے اللہ اس میں کے اللہ اس کے متنی بھی رہے ہیں۔

اس نے کہا: تی ہاں، ہوگ لیکن ان لوگوں کی نہیں، جو بہت ہے آ دمیوں سے اپن تعریف سُن کر خوداس دھو کے میں جنال ہوجاتے ہیں کہ بیدوا تعقا نہایت تھند مدتم ہیں۔

میں نے کہا: ارے کیوں، بھائی تم کیا کہتے ہو۔ان بے جاروں برظلم نہ کرد۔ تمھارے خیال میں اگرایک شخص ہے جو پیالیش کے متعلق ایک حرف نہیں جانبا اورای جیسے بہت سے جانل لوگ اُس سے کہتے ہیں کہتم دوگڑ او نچ ہوتو کیے ممکن ہے کہ دواُن پر یقین نہ کرلے۔

اس نے جواب دیا: جی ہاں، بیتو ممکن نہیں۔

میں نے کہا: تو پھران غریبوں سے کیوں نفا ہوتے ہو؟ بیتو بڑے دلچنپ لوگ ہیں، جواس خیال میں بگن ہیں کہ جن چیزوں کاذکر ہوا ان کے متعلق اپنی دائمی قانون سازی اور ترامیم سے، بیاس جعل سازی کا سد باب كرسيس مع جومعامدوں ميں آئے دن كيے جاتے ہيں، اوران دوسرى بدمعاملكيوں كا بھى جن كاذكر ميں پہلے كر چكا ہوں۔ يہ بے چارے يہ بيس سوچتے كه في الحقيقت ايك ہزاد سروالے جانور كے سركا فيح كي سمي لا عاصل ميں مشغول ہيں۔

اس نے جواب دیا: بے شک، بس ٹھیک یہی ہے جو بیاوگ کرتے ہیں۔

میں نے کہا:اور میں توایک حقیقی قالون ساز کا ،خواہ وہ کہ کی دیاست میں ہویاا تھی میں ، ہرگزیہ فرض نہیں سمجھتا کہ وہ قانون اور حکومت کے تفصیلی ضابطوں کے متعلق اپنا سر کھپائے ، کیونکہ پہلی صورت میں تو ہے سارے ضابطے سراسر بے سود ہوں گے اور دوسری حالت میں ہر مخص کچھ قاعدے تو خود بنالے گا اور پچھ خود بخو و سابقہ قانون سے بیدا ہوجا کیں گے۔

اس نے جواب دیا: تواب قانون سازی حیثیت ہے ہمارے لیے کیا کام باتی رہا؟ میں نے کہا: ہمارے لیے تو مجھ باتی نہیں رہائیں ڈیلنی (Delphi) کے دیوتا ایالو کے لیے قانون سازی کاسب سے بردااورسب سے اعلیٰ اورسب سے اہم کام باتی ہے۔

اس فے جواب دیا: وہ کیا ہے؟

میں نے کہا: عہادت گاہوں کی تغیر، تربانیوں اور دیوتاؤں اور سوراؤں کے متعلق دوسری رسموں کا تعین، مُر دول کے جلانے کا طریقہ، اوران تمام رسموں کے متعلق ہدایات جن کا اختیار کرنا ساکنانِ عالم بالا کی خوشنودی کے لیے ضروری ہے۔ یہ سب الی باتیں ہیں کہ ہم ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے اور اپنے نظام حکومت کی ترتیب میں ان معاملات کی بابت ہمیں سوائے اپنے قدیم تو کی ترجمان کے اور کی کی تھیجت یا مشور نے پرکار بند نہیں ہونا چا ہے، کیونکہ میں مجھتا ہوں کہ بی وہ دیوتا ہے جو بی میں ناف زمین پر اپنے مشور نے پرکار بند نہیں ہونا چا ہے، کیونکہ میں مجھتا ہوں کہ بی وہ دیوتا ہے جو بی میں ناف زمین پر اپنے کی جال تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تمام اس قتم کے معاملوں پر ہماری توم کے تمام افراد کے فرائفس کی ترجمانی کرتا ہے۔

ایڈیمنٹس نے کہا: آپ بالکل میچ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں بےشک یمی کرنا جاہیے۔ ہیں نے کہا: اچھا تو ارسٹن کے سپوت، اب ہماری ریاست کی تنظیم کمل ہوگئ، چنانچہ تمھارا دوسرا فرض بیہے کہ ٹوروبھیرت کا کچھسر مابیساتھ لے کر، اوراپ بھائی اور پولیمارک وغیرہ کی مددے اس جنتو میں لگ جاؤکہ اس ریاست ہیں عدل کہاں ہے اورظلم کہاں، تا کہ دونوں کا فرق معلوم ہوجائے اور بینظا ہر ہوسکے كرا كركولي آ دى خوشى اورمترت حاصل كرنا جا بهنا ہے تو أے ان بيس سے كس چيز كى ضرورت ہوگى جا ہے ديوتا اور انسان اے ديکھتے ہوں يا شدد كھتے ہول۔

گلوکون نے کہا: بی نہیں ، یول کا منہیں چلے گا۔ یہ جبتی تو آپ نے اپنے ذے لے لی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ اگر میں نے عدل اورانصاف کی حتی الوسع مدونہ کی تو میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں گا۔

میں نے کہا: ہاں، بج ہے۔ جھے یادہ میں نے بیکہاتھا کہیں اس کے لیے تیار بھی ہوں۔البت، ورا آپ لوگ بھی ساتھو ہیں۔

گلوكون نے كہا: بال علم حاضر إلى -

میں نے کہا: پھر تو مجھے امید ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں اُس کا پتا ضرور لگالیں گے۔اچھا، سننے ، چونکہ ہم نے اپنی ریاست کی بالکل صحیح تظیم کی ہاس لیے میں بھتا ہوں کہ بیا بیک کا مل ریاست ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟

گلوكون نے كہا: مونا تو جا ہے۔

میں نے کہا: لین دوسر کفظوں میں بدریاست عاقل و تکیم، باہمت و شجاع، ضابطِ نفس و عفیف اور منصف وعادل ہوگی (کما چھا گی انہی جار صفات سے عبارت ہے)۔

گلوكون في كها: ي شك.

میں نے کہا: چنانچان جارمفات میں ہے اگر ہم چند کا بتاریاست میں لگالیس توباتی جوزے گاوہ دوسری صفات پر شمل ہوگا۔

گلوكون نے كہا: يقيباً-

بیں نے کہا: فرض کیجے کہ کوئی اور چیز چاراشیا پر مشتمل ہوتی اور ہم ان میں کمی ایک کے مثلاثی ہوتے ، تو اُس وقت دوصورتیں ممکن تھیں ، یعنی یا تو یہ چیز ہمیں دوسرے تین اجز اسے پہلے معلوم ہوجاتی اور ہم مطمئن ہوجاتے ، یا بھرہم ان تین کو پہلے معلوم کر لیتے تو شے مطلوبہ خود بخو دمعلوم ہوجاتی ، اس لیے کہ وہ سوائے باتی ماندہ کے اور کیا ہو کئی ہے؟

أس ن كها: آپ سيح فرمات بين

ش فراد جسمنظ برجم غور كردب بين اس من محى توجار صفات زير بحث بين، پھرجم كول ند

يمى طريقه اختيار كريى؟

گلوکون نے کہا: منرور کرنا جاہے۔

میں نے کہا: اچھاتو شروع سیجھے۔ پہلی صفت تو آسانی نے دکھائی دیت ہے، لیکن ای سلسلے میں ایک خاص بات نظر آتی ہے۔

گلوکون نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: دیکھیے، ہماری ریاست ای حد تک یا ای لیے تو عاقل و حکیم ہے کہ وہ مخاط اور دوراندیش ہے۔

گلوكوك: يى بال-

میں نے کہا: اور بیدوورا ندیشی اور احتیاط کی صفت اپن جگہ پرایک قتم کاعلم ہے، کیونکہ لوگ جہل سے اراد تا مخاط اور دورا ندیش نہیں بنتے بلکھ علم ہے۔

گلوكون: طاهرب

میں نے کہا: لیکن ہماری ریاست میں تو بہت سے مختلف اقسام کے علم ہیں۔

كلوكون ياتك

میں نے کہا: تو کیا ہماری ریاست اپ بڑھئوں کے علم کی وجہ سے عاقل یا دوراندیش و مختاط کہلائے گی۔

گلوکون: ہرگر نہیں۔ کیونکہ اس علم کی وجہ سے توبی فن نجاری کے اعتبار سے اچھی خیال کی جائے گی۔ میں نے کہا: ہاں، تو پھر کیا چولی آلات کے متعلق جس علم سے کام لیا جاتا ہے اُس کا وجود ہماری ریاست کوعاقل نے لقب کامستخت کردےگا۔

گلوکون: ہر کرنیں۔

میں نے کہا: تو شاید پیتل کے برتن بنانے کاعلم یا ای تنم کی اور کوئی چیز اسے بیاستحقاق بخش دے گی؟

گلوكون في كها: ندية خش عتى مندوه

یں نے کہا: ای طرح فنِ زراعت کاعلم ہمیں اس کامستحق تو کردے گا کہ ہم اپنی ریاست کوالیک

عر ، زری ریاست که سیس نیکن اے اس بناپر عاقل نہیں کہ سیس مے۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: تو پھر بتائے کہ ہماری اس نئی ریاست میں علم کی کوئی شم ایک بھی ہے جوشر یوں کے سے طبقے میں پائی جاتی ہو جور یاست کے صرف کسی جھے تک اپنی کارروائیاں محدود ندر کھتا ہو بلکہ اس کے سے ساری ریاست بحثیت ریاست کے ہواور جواس کل کے داخلی اور خار بی تعلقات خولی کے ساتھ ور شیب

-4:23

اس نے کہا: بے شک۔

ميں نے كيا: وعلم كون سام اوركن لوگول بل پاياجا تا ہے۔

اس نے کہا: وہ علم ہے جماری حفاظت کاعلم ، اور وہ اس حکر ان جماعت میں پایا جاتا ہے جے ہم

نے عافظوں کی جماعت کے نام سے موسوم کیا ہے۔

من نے کہا: اس علم کے وجود کی مجہے آب ریاست کو کیا کتے ہیں؟

اس نے کہا: میں اسے قاط ، دوراندیش اور عاقل کہتا ہول۔

میں نے کہا: اچھااب فرمائے کہ ماری ریاست میں اس طبقے کے آدی زیادہ تعداد میں مول مے یا

شختیرے ؟

اس نے جواب دیا جھٹرے میں زیادہ ہول گے۔

میں نے بوچھا: تو کیا اور سب طبقوں کے مقالبے میں جودوسرے علوم وفنون کے جانے کی وجہ سے مختلف ناموں سے بکارے جاتے ہیں میری افظوں کا طبقہ کتی میں کم ہوگا؟

اس نے کہا: ہاں، یکنی میں سب سے کم ہوگا۔

میں نے کہا: لینی وہ سب ہے جھوٹے گروہ لینی حکمران طبقے کاعلم ہوتا ہے جو کسی ریاست کو، جو فطرت کے مطابق مرتب کی گئی ہو، مجموعی حیثیت سے عاقل کہلائی جانے کا مستق بناتا ہے اور وہ جماعت ریاست میں سب سے چھوٹی جماعت ہوتی ہے جس کاحق اور فرض اس علم سے کام لینا ہے جو تمام دوسر سے علوم کے مقابلے میں حقیقی عظمندی کہلایا جا سکتا ہے۔

كلوكون في كها: بي شك ...

میں نے کہا: اچھا تو ہم نے کسی نہ کی طرح منجلہ چارے ایک صفت کا بہا تو لگالیا اور ریاست کے اس مے کا بھی جہاں یہ لتی ہے۔

گلوكون نے كها: ميرے خيال ميں تؤنيك بى با چلاليا ہے۔

میں نے کہا: ای طرح یقینا ہمت اور شجاعت کی صفت کا پالگانا بھی چندال مشکل نہ ہوگا جس کی موجودگی ریاست کے اس مصفے کے معلوم کرنے میں موجودگی ریاست کے اس مصفے کے معلوم کرنے میں مجھود شواری ہوگی جس میں میصفت پائی جاتی ہے۔

الكوكون في كما: ميكيع؟

میں نے کہا: کی شہر کی اُرولی یا بہادری پر رائے دینے کے لیے سوائے اس طبقے کے جواس کی مفاظت کے لیے جنگ کرتا اور اُس کی جانب سے میدان میں آتا ہے اور کی طبقے کوکوئی کیوں دیکھے گا؟ گلوکون نے کہا: بے شک اور کی کوکیوں دیکھے گا؟

میں نے کہا: دومرے شہری جا ہے بہادر ہول، چاہ یکدل، اُن کی بہادری اور یکد لی کی وجہے شہر بہادر بائد دل نہیں ہوگا۔

گلوكون نے كہا: جي إلى تيس --

میں نے کہا: البذاکی شہری شجاعت اور بہادری ، نظمندی کی طرح ، اس کے ایک منے کی صفات پر جنی ہے ، کیونکہ اس منے میں ایسی توت ہے کہ لوگوں میں ان چیز وں کے متعلق صحح خیالات کو بمیشہ بے خلل قائم اور محفوظ رکھتا ہے جن ہے لوگوں کو ڈرنا چا ہے اور جن سے نہیں ڈرنا چا ہے اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ یہ چیز میں درامل و لی ہی ہیں جی کی کو جو نہیں کہ کو زہ تعلیم میں قانون ساز جماعت نے ظاہر کی ہیں اور کیا بہی کام بہادری اور شجاعت بہیں؟

گلوکون نے کہا: میں ٹھیک سمجھانہیں، ذرامہر بانی فر ماکر دوہرادیجی۔ میں نے کہا: میں کہتا ہوں کہ بہادری ایک طرح کی حفاظت ہے۔ گلوکون نے کہا: سم تسم کی حفاظت؟

یں نے کہا: اس خیال کی مخاطت جو قانون نے تعلیم کے ذریعے چیز وں کے متعلق بیدا کیا ہے کہ کن سے ڈرنا چاہے، کن سے نہیں ڈرنا چاہیے اور جب میں نے اس خیال کے بلاخلل اور بالتو امر قیام کا ذکر

کیا تو سرامقعدیرتھا کہ بیرخیال راحت والم ، آرز واورخونی کی متخالف کیفیتوں میں برابرایک ساقائم رہاور اے بھی ہاتھ سے جانے نددیا جائے۔ آپ جا ہیں تو میں اُسے ایک برگل تمثیل سے زیادہ واضح کردوں؟ گلوکون نے کہا: ضرور۔

یں نے کہا: آپ جائے ہیں کہ جب رگریز اُون کوار خوانی رنگنا چا ہتا ہے تو اُون کی بہت کی تعمول میں ہے ایک تم لیے ہیں کہ جب رگریز اُون کوار خوانی رنگنا چا ہتا ہے تو اُون کی بہت کی تعمول میں ہے ایک تم لین سفیداُون لیتا ہے، اور چر بہت سے مراحل مطے کرتا ہے تا کہ اُس کارنگ چوکھا چڑھے۔
اس سبٹل کے بعداً سے رنگنا شروع کرتا ہے اور جب اس طرح اُون رنگا جائے تو اُس کارنگ پگا ہوتا ہے اور چپ اس مرگئا چا کہ دور گئے، جا ہے صابن سے رگڑ نے اس رنگ کی چک کم نہیں ہوتی، اور اگر ایسا نہیں کیا جا تا تو متی خطا ہر ہے۔

كلوكون نے كما: بال، ورندرنگ كھيجيب يرى طرح أراجا تاب-

میں نے کہا: اسے آپ بھو گئے ہوں گے کہ ہم اپنے سپاہیوں کے انتخاب اورا تھیں ورزش اور موسیقی کی تعلیم دینے میں اس قدر محنت اور جانفشائی کیوں کررہے تھے۔ہم چاہتے تھے کہاں پر قوانین کا رنگ جڑھا کی منا کہ فطری جو ہراورا چھی تعلیم سے قابلی خوف اشیا نیز دوسرے معاملات کے متعلق ان کے خیالات کے اورا نمٹ ہوجا کی اور میں دیگ داحت والم ، آرام و تکلیف ،خوف و آرز وجسی رنگ کا نے والی چیز ول سے بھی نہاڑ سکے کہ یہ چیز میں اس امر میں اچھے سے اجھے کھا داور صابی سے نیادہ کا رگر ہوتی ہیں۔ میں ای توت کو جو قابلی خوف اور نا قابل خوف چیز وں کے متعلق سمجے اور آئین خیالات وافکار کو کھوظر کھی ہے ، ہمت اور جرائت سے تھی کرتا ہوں اور نا قابل خوف چیز وں کے متعلق سمجے اور آئین خیالات وافکار کو کھوظر کھی ہے ، ہمت اور جرائت سے تھی کرتا ہوں اور نا قابل خوف چیز وں کے متعلق سمجے اور آئین خیالات وافکار کو کھوظر کھی ہے ، ہمت اور جرائت سے تھی کہ کرتا ہوں اور آپ معترض نہ ہوں تو ای نام سے اسے موسوم کروں۔

گلوکون نے کہا: نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ان معاملات کے متعلق صحیح رائے اگر بالعلیم کے قائم بھی ہوجائے، جیسے حیوانوں اورغلاموں میں، تو آپ اے جائز خیال نہ فرمائیں گے اور اس کے لیے کوئی اور نام تجویز کریں گے۔

من نے کہا بااشبہ

گوكون نے كہا: تو پھر من مت اور جرأت كى ية تعريف قبول كرتا مول-

میں نے کہا: کم ہے کم شہریوں کی شجاعت وہمت کی تعریف تو ای کو بھیے کسی اور موقع پراس معاسلے پراور تفصیل سے گفتگو کریں گے۔اس وقت تو ہمارا اصلی مقصود عدل کی ماہیت دریافت کرنا ہے اور اس غرض کے لیے ہم نے بس شجاعت اور ہمت کی کا فی تحقیق کر لی۔ گلوکون نے کہا: بے شک، آپ کا ارشاد بجاہے۔

میں نے کہا:اب دو چیزیں ہاتی رہیں جن کائر اغ ریاست نیں اور لگانا ہے بیعن عفت اور ضبط لفس (اعترال ذات)اور پھرعدل اور انصاف جواس ساری تحقیق کا سبب ہے۔

گلوكون في كها: يل بال-

میں نے کہا: اگر ہم عفت کے متعلق پریشان نہ ہوں تو کیا طریقہ ہے کہ عدل کی حقیقت معلوم لیس؟

اس نے کہا: میرے علم میں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ بلاعفت کی حقیقت معلوم سے عدل کی ماہیت کا انکشاف ہوجائے، البذااگر آپ مجھے منون کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو لیجے۔

میں نے کہا: کول نہیں، جھے آپ کی خاطر ضرور منظور ہے۔

ال في كها: احيما، تو شروع ميجير

میں نے کہا: بہت مناسب۔میرے خیال میں عفت میں بہنبت پچھلی صفات کے تناسب اور توازن کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے۔

م گلوكون نے كہا: كيے؟

میں نے کہا: عرف عام میں عفت شہوتوں اور نفسانی خواہشات پر قابواور غلبہ پانے کا نام ہے، مثلاً لوگ عام بول جال میں کہتے ہیں کہ قلال شخص کو'' اپنے اوپر کیما قابوہے'' اور ای قتم کے دوسرے محاوروں میں اس خیال کا اثر جملکتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

یں نے کہا: لیکن بیکاورہ'' اپنے اوپر قابوہونا'' کیسائمسٹر انگیز ہے جس شخص کواپنے قابو ہے وہ اگر اپنا آتا ہے تو خودہی غلام بھی ہے اور پھر غلام ہی آتا ہے! کیونکہ ان تمام صفات کا مورد تو اُس کی ذات ہے۔ گلوکون نے کہا: اور کیا۔

میں نے کہا: میرے خیال میں اس کا مفہوم میں معلوم ہوتا ہے کہ خودانسان میں بعنی اس کی روح میں مخلف اجزا ہیں، ایک اچھا اور ایک مُر ااور جب می فطری اچھا جزومُرے جزو برغالب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ

از ان کواپ اوپر قابو ہے اور ایسا کہنے ہے گویا اس مخص کی تعریف مقصود ہوتی ہے، کین جب ناقص تعلیم یائری محرت کی وجہ سے اس ایسے جزوک قوت کر سے اجزا کی زیادتی ہے دب جاتی ہے تواہے آوگ کو گرائی اور ملامت کے الفاظ ہے یا وکرتے اور اُسے آوارہ اور تش کا غلام کہتے ہیں۔

گلوكون في كها: بال، بات تو قرين قياس ب

میں نے جواب دیا: اب اپنی نظراس نئی ریاست پر ڈالوتو معلوم ہوگا کہ ندکورہ دوصورتوں میں سے ایک اس میں ہے اور اگر عفت (اقتدار علی النفس) کے معنی یہی ہیں کہ چھا جز دیرے پر غالب اور ماکم ہوتو یقیناً ہماری ریاست کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ اسے اپنفس پر قابو ہے۔

اس نے یو چھانگ میں نے نظر ڈال لی اور آپ کے بیان کی تقعد این کرتا ہون۔

میں نے کہا: آب عالباً بیکی مان لیس کے کہ بیٹروات اور آلام اور آرزو کی جونت نی شکل اختیار کرتی ہیں عمو ما بچوں ،عورتوں ،نو کروں میاان نام نہاد آزادا شخاص میں پائی جا کیں گی جوان گھڑ اور کثیر التعداد نجلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس نے کہا: بے ٹک۔

میں نے کہا: برخلاف اس کے دہ سادہ اور معتدل خوا ہشیں جوعقل سلیم اور خیالات میحد کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور جن کی رہنمائی برابرعقل کرتی ہے عمواً اس کم تعداد والے گروہ بس پائی جاتی ہیں جنسیں قدرت کی طرف ہے بھی بہترین جو ہرود ایعت ہوا ہے اور پھرا چھی تعلیم اس پرسونے پرسہا گے کا کام کرتی ہے۔

اس نے جواب دیا: بے شک ۔

میں نے کہا: کیا ای کے مماثل کیفیت ہماری ریاست میں موجود نہیں جہاں بہت سے عوام کی خواہشوں پر تھوڑی تعلیم یافتہ جماعت کی خواہشیں اوران کی عقل غالب ہے۔

گلوكون نے كها: تى بال موجود ب\_

میں نے کہا: پس اگر کس ریاست کی بابت کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنی شہوات اور خواہشات پر قابور کھتی ہے تو یقیناً ہماری ریاست اس تھم کی متحق ہے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً

من نے کہا: لین ہم اسعفیف کمسکتے ایل-

كلوكون في كها: في شك

میں نے کہا: ای طرح اگر کوئی ریاست انسی ہو عتی ہے جس میں حاکم اور محکوم اس معالم میں ہمنوا ہوں کہ کے حکومت کرنی جا ہے تو وہ یقنینا ہماری ریاست ہے۔ کیوں ، آپ کی کیارائے ہے؟

و گلوكون نے كہا: بلاشبه آپ كاخيال يح بـ

میں نے کہا: اچھااب بیر بتائے کہ بیرعفت کی صفت کس طبقے میں موجود ہوگ ؛ حاکم یا محکوم میں؟ اس نے جواب دیا: میں مجمتنا ہوں دونوں میں ہوگ -

میں نے کہا: تم نے دیکھا کہ ہم نے اس پیشگو کی میں چندال غلطی نہیں کا تھی کہ عفت ایک قتم کی ہم آ پینگی (ایک طرح کا توازن و نتاسب) ہے۔ گلوکون نے کہا: یہ کیسے؟

میں نے کہا: ایسے کہ جس طرح عقل اور شجاعت ریاست کے خصوص حصوں میں رہ کراسے عقل مند اور بہادر بناتے ہیں، وہ حال عفت کانہیں۔ یہ قرتم ریاست میں جاری وساری ہے اور آپ کوئی معیار مقرر سیجے خواہ عقل ووائش، جسمانی قوت، تعداد کی کثرت یا بال ودولت کی فراوائی یا اور کوئی بھی معیار یہ ہر کھاظ سے قوی، ضعیف اور متوسط طبقوں میں اتحام کمل کی ضامن ہوتی ہے۔ لہذاہم بالکل حق بجانب ہول کے اگر عفت کی تعریف یہ کریں کہ یہا ت ہم آ ہمگی سے عبارت ہے جو ریاست یا افراویس حکمرانی کے قریم علی اور ادنی طبقوں کی یک جہتی سے وجود میں آتی ہے۔

گلوكون نے كہا: مين آپ سے بالكل منفق ہول۔

میں نے کہا: بظاہرہم نے اپنی ریاست میں تجملہ جارے تین اُصُول دریافت کر لیے ہیں۔ کم از کم میں تو یہی جھتا ہوں۔ اب وہ چوتی چز کیا ہے جوریاست کی نیکی کھمل کردے گی۔ گمان تو یہ ہے کہ عالباً بیعدل ہیں ہو۔

· گلوکون نے کہا: بظاہرتو یہی معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو گلوکون ذرا ہوشیار ہوجاؤاور آؤشکار بول کی طرح گھیرا ڈال لیں اور دیکھتے۔ رمیں کہ کہیں عدل نظروں سے اوجھل نہ ہوجائے۔ کیول کہ بیاتو ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے کہیں کہیں۔ بس تاک میں رہو جمکن ہے تم ہی پہلے دیکھ لوتو پھر جھے بھی فوراً خبروے دینا۔ میں نے کہا: راہ نہایت دشوار ہے اور ایک دشت ٹاپیدا کنار حائل، ہر چہار طرف ظلمت ہے اور مزل خت میں لیکن بہر حال قدم بڑھاتے چلنا چاہیے۔ مزل خت کھی نے کہا بے شک۔

میں نے کہا: دیکھوریکھوں گلوکون، وہ دیکھو، جھے یہاں پکھرستے کانثان سامعلوم ہوتا ہے،اب خدا نے جاہاتو شکار جی کرنیں جائے گا۔

گلوكون في كها: مبارك او-

ين في الما الخداء بم اوك مخت حاقت بن جلاين!

گلوكون نے يو جھا: لينى؟

میں نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہیں دوتو خود ہمارے ہیروں ہر بڑی لوٹ رہی ہے ، اور ہماری نظر اس پرنہیں پڑتی۔ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کئی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں حالانکہ سے چیز خوداُن کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے ، ای طرح ہم نے بھی اصلی چیز کو دیکھنے کے بچائے اپنی نظر کہاں کہاں دور دور پہنچائی اور شاید کہی وجہ ہے کہ ہماری جبتجو اب تک بے مُودر ہی ۔

گلوكون في كما: آپكاكيامطلب ؟

یں نے کہا: مطلب کیا ہے، یہ کہ ہم ابھی ابھی اس چیز کے متعلق باہم گفتگو کرد ہے تھے اور بلا سمجھے اور بلا جائے ہم نے خوداس کی تعریف بھی کی ۔

گلوکون نے کہا: بس خدا کے لیے استمہد کوختم سیجے، میں آپ کی تو تنے سننے کے لیے بے تاب

يول ـ

یں نے کہا: اچھا توسنو اور کہوکہ بیل تھیک کہتا ہوں کہ بیس ۔ شروع بی میں ریاست کی بنیا در کھتے

وقت ہم نے جو عام اُصول کارتجویز کیا تھاوہی خودیا تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ عدل کی حقیقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیے طے کیا تھا اور بار باراس کی تکرار بھی کی تھی کہ ہماری ریاست میں ہر فر دکا کوئی ایک کام ہونا چاہیے جس کے لیے اس میں بہترین صلاحیت ہو۔

كلوكون في كها: ب شك اليط كياتها

میں نے کہا: اور ہم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے بھی سُنا ہے'' خودا پنے کام سے کام رکھنا اور دومروں کےمعاملات میں مداخلت نہ کرناعدل ہے''۔ بلکہ خود ہم نے یہی بات بار ہا کہی ہے۔

> . گلوکون نے کہا: تی ہاں، کمی تو ضرور ہے۔

میں نے کہا: گویا معلوم ہوتا ہے کہ کی شکل سے خود اپنا کام کرناعدل ہے۔ آپ مجھے کہ میں نے میر

متجهال تنكالا؟

گلوکون نے کہا: نہیں، میں نہیں سجھا۔ مہریانی کرکے بتادیجے۔

یں نے کہا: اپنی ریاست کا تجزیہ کرتے ہوئے جب ہم نے ان تین صفات لیعنی حکمت، شجاعت اور عفت کو علیحد ہ کر دیا تو میرے خیال میں چوتھی صفت وہ ہونی چاہیے تھی جس نے ان تینوں صفات کا ریاست میں پیدا ہونا اوران کا قائم رہنا ممکن بنایا اور یہ ہم طے کر ہی چکے ہیں کہا ک چوتھی صفت کا نام عدل ہوگا۔ گلوکون نے کہا: ہے شک۔

یں نے کہا: اب اگریہ تصفیم کرنا ہوکہ ان چارصفات میں سے کون ک صفت ریاست کی خوبی کی شخیل میں سب سے زیادہ مؤٹر ہوتی ہے تو ہوئی دشواری کا سامنا ہوگا۔ کیا سب سے اہم چیز حاکم وگلوم کے خیالات کی باہمی ہم آ ہنگ ہے؟ بیااس سے زیادہ اہمیت سپاہ کی وفاداری کے ساتھ ،اس یقین پر قائم رہنے کو حاصل ہے جو مختلف چیز وں کے قابلِ خوف یا نا قابلِ خوف ہونے کے متعلق ان میں بیدا کیا گیا ہے؟ یا حکمران طبقے میں عقل وحکمت کا وجود؟ یا بھر بیسوال بھی بیدا ہوتا ہے کہ ہیں ریاست کی تمام ترخوبی اس چو تھے اصول کی طبقے میں متن تو نہیں جس کی اوجہ سے ہرمرہ عورت، چھوٹا ہوا، غلام اور آزادہ حاکم اور کھوم یا کاریگر غرض ہرا یک بس رہیں منت تو نہیں جس کی اوجہ کے اور دو مرکی چیز وں میں بے جامدا خلت نہیں کرتا۔

گلوکون نے کہا: اس سوال کا جواب تو واقعتا نہایت دشوارے۔ اس نے کہا: لینی کم سے کم یہ چوتھا اُصول جس کی وجہ سے برخض کاعمل اینے مفوضہ کا م تک محدود

ہے اہمیت کے لحاظ ہے باتی تمین مفات ہے مہیں؟ گلوکون نے کہا: بلاشیہ۔

م نے کہا: اگراپیا ہے تو پھر کیوں ندای کوعدل تعبیر کریں؟ .

گلوكون تے كها: بال مضرور كر تأحيا ہے۔

میں نے کہا: اچھا، ای مسلے پر دوسری طرح غور کرو پھر دیکھیں کہ یہی بتیجہ لکتا ہے یا نہیں؟ اچھا فر مایئے کہ آپ ریاست کے حاکموں کے بیر د قانونی مقدموں کا فیصلہ کریں گے؟

گلوكون نے كہا: في شك

میں نے کہا: اوراس کا فیصلہ کرنے میں انھیں سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کو فَاقْحَعُم دوسرے کی مِلک پر متصرف نہ ہوسکے اور ندائی ذاتی مِلک سے محروم کیا جائے۔

گلوكون في كها: بلاشبه يكي توان كالخصوص فرض موكا-

من نے کہا: ای لیے نا کہ بیطرز عاولانداورمنصفاندہ۔

گلوكون في كما بي شك-

یں نے کہا: لبزااس خیال کے بموجب بھی اپنی مخصوص ذاتی مِلک پرتصرف رکھنا اور اپ مخصوص مفوضہ فرض کوانجام دیناعدل کا مرادف ہے۔

گلوكون نے كہا: جى ہال-

میں نے کہا: اب ذراغور کیجے کہ آپ اور میں شغق الرائے ہیں یانہیں؟ اگر ایک بڑھی جمار کا کام کرنے لگے یا ایک چمار بڑھی کا ، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے اوز اربدل لیں اور دوسری خصوصیات بھی ایک دوسرے کی اختیار کرلیں ، یا یوں ہوکہ ایک ہی شخص دونوں کام کرنے لگے تو کیا اس سے ریاست کا ایسا بڑا نقصان ہوجائے گا؟

گلوكون نے كہا: كھاييا بہت نقصان تونہ ہوگا۔

یں نے کہا: لیکن اگر کوئی کاریگریا اہلِ حرفہ میں ہے کوئی مخص اپنی دولت، تعلقات، جسمانی طاقت، یا کسی اور وجہ ہے اتنا اُ مجر جائے کہ لگے سپاہیوں کے کام میں دخل دینے یا کوئی سپاہی رئیاست کے کا نظوں کے کام میں دخل دینے لگے حالانگہ اس کی ذرا مجمی صلاحیت نہیں رکھتا اور پھر بیلوگ جیسا کہ پہلے والی مثال میں کہا تھااہنے اوزار اورخصوصیات تبدیل کرلیں؟ یا اگر ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں کئی ایم فرائض اوا کرنے کی کوشش کرے تو میں بھتا ہوں کہ بیتبدیلی اور بے جامدا خلت ریاست کے لیے برسی تباہی کا باعث ہوگا۔

اس فے جواب دیا: ہاں، یقینا ہوگی۔

ہیں نے کہا: الہٰذا چونکہ ان تینوں طبقوں میں باہم مداخلت یا ایک سے دوسرے میں تبدیل سراسر ریاست کے نقصان کا باعث ہے اس لیے ہم بجاطور پراسے صاف صاف لفظوں میں ایک مُرا کام کہ سکتے ہیں۔

اس نے کہا: بے فک۔

میں نے کہا: اور آپ اس بات کوتو بھنیا تسلیم کریں گے کہ اپنی ریاست کے ساتھ الیمی سخت یُرالی کرنا ہوی ناانصافی ہے۔

اس في جواب ديا: بلا شك

میں نے کہا: اچھاتو بینا انصافی ہوئی۔ اب اس کے برعکس اہلی حرفہ، سپائی اور ریاست کے محافظوں
کا اپنے اپنے مفوضہ فرائف پر قائم رہنا اور صرف اک کو انجام دیناعدل ہے اور یہی چیز ریاست میں بھی عدل کی
صفت پیدا کرتی ہے۔

گلوكون نے كہا: ميں اس خيال ميں آپ سے حرف بحرف منفق ہول۔

میں نے کہا: نہیں نہیں، ابھی اتی قطعی رائے نہیں دین چاہے۔ ہاں اگر اس خیال کا تطابق انفر اوی حالت سے کیا جائے اور وہاں بھی عدل کی ماہیت یہی معلوم ہوتو البتہ ہم اس پرصاد کر سکتے ہیں، اور اگر ایسانہ ہوا تو پھر نے سرے سے تحقیقات کریں گے۔ فی الحال ای تحقیق کو جاری رکھنا چاہے کیونکہ بیٹر وع ہی اس خیال ہے گئی تھی کہ اگر ہم پہلے کی بردی چیز میں اس عدل کی صفت کو معلوم کرلیں تو پھر آسانی سے افر او میں بھی اس کا پہا لگ سکے گا۔ وہ بردی چیز میاس عدل کی صفت کو معلوم کرلیں تو پھر آسانی سے افر او میں بھی اس کا پہا لگ سکے گا۔ وہ بردی چیز ریاست قرار دی گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے بہتر سے بہتر ریاست بنائی کہ اس میں عدل ضرور پایا جائے گا۔ اس طرح جس حقیقت کا نشان ملا ہے اُسے اب فرد پر لا گو سیجے۔ اگر مطابقت ہوگئ تو کیا کہنا۔ اور اگر فرد پھی خنگف ہوا تو پھر سے ریاست کی طرف رجوع کریں گے اور اس نظر ہے کو دو ہاں وقت جو آئر میں گے۔ ان دونوں کے تصادم سے ممکن ہے دوروش ہیدا ہوجس میں عدل چیک اُسٹے ، پھر اس وقت جو

نظار و ہمارے پیشِ نظر ہوگا أے ہم اپنی روح میں پیوست کرلیں گے۔

گلوكون نے كہا: بال، ميتو چر ہوگا ہى! آپ جو چي فرماتے ہيں ضرور يجيـ

میں نے کہا: اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ دونوں کو ایک نام سے پکارتے ہیں، تو جہاں تک اُن کے ایک نام ہے موسوم ہونے کا تعلق ہے میڈماٹل ہے یانہیں؟

اس نے جواب دیا: ہیں۔

میں نے کہا: تو اگر صرف عدل کا تصور پیش نظر رکھا جائے ، تو عادل انبان ، ایک عادل ریاست کا مثل ہوگا۔

اس نے کہا: تی ہان ہوگا۔

میں نے کہا:اور ریاست کو عاول ہم نے اس وقت قرار دیا تھاجب اس کے تینوں طبقے علیحہ وعلیحہ و اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہول اور ریاست کا شجاع، حکیم اور عفیف ہونا انہی تین طبقوں کی دوسری صفات اور خصوصیات پر مخصر قرار پایا تھا۔ گائے کی ایکا میں مسلم اور عصوصیات پر مخصر قرار پایا تھا۔ گائے گئے گئے

ال نے کہا: درست

یں نے کہا: یمی حال فرد کا بھی ہے۔ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اس کی روح میں بھی وہی تین اُصول میں جوریاست میں پائے جاتے ہیں اور چونکہ میفرد بھی اُن سے انسی طرح متاثر ہوتا ہے اس لیے اسے بھی جائز طور پر اپنی الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں -

لكوكون في كها: بشك-

میں نے کہا: اور لیجیے، بھرایک آسان ساسوال آپہنچا کہ آیاروح میں بیتین اُصول ہوتے بھی ہیں یانہیں؟

گلوکون نے کہا: آسان سوال ہے! نہیں ، یہاں بھی وہ ضرب المثل کج اُتر تی ہے کہا چھی چیز ہمیشہ دشوار بھی ہوتی ہے۔

میں نے جواب دیا: بالکل سے ہے؛ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم جوطریقہ استعال کررہے ہیں، وہ اس موال کے سیجے حل کے لیے کائی بھی ہے ۔ سیجے طریقہ دوسراہے اور اس سے زیادہ طویل۔ تاہم اس سے بھی ہم مالبًا ایے نتیجہ پر تو پہنے ہی جا کیں گے جو بچھلی تحقیق کی سطح سے بہت نہ ہوگا۔ گلوکون نے کہا: تو کیا بیکا ٹی نہیں؟ بھائتِ موجودہ میں تواسی پر قانع ہوں۔ میں نے کہا: ہاں ہاں، میں بھی مطمئن ہوجا وُں گا۔ گلوکون نے کہا: تو پھراس خیال کے پیچھا کرنے میں کسرنہ ہو!

> اس نے کہا: بالکل درست۔ میں نے کہا: اس کے سمجھنے میں تو کو کی دقت نہیں۔ گلوکون نے کہا: مطلق نہیں۔

میں نے کہا: لیکن جب سوال یہ ہوکہ یہ اُصول تین ہی ہیں یا صرف ایک ، تو مسلا اتا آسان نہیں رہتا ، لیعنی کیا ہم اپی طبیعت کے ایک صفے سے علم حاصل کرتے ، ایک سے خصرا ورفظگ کرتے ، اور تیسر ہے سے اپنی طبعی شہوتوں کی تسکین کے خواہاں ہوتے ہیں؟ یا ہرتم کے کام میں پوری کی پوری روح عمل کرتی ہے؟ اصل مشکل تو اس بات کے فیصلے میں ہے۔

گلوکون نے کہا: بے شک مشکل تو یہی ہے۔ میں نے کہا: اچھاتو کوشش کر ہے اب میں علوم کریں کہ بیا صول ایک ہی ہے یا مختلف۔

گلوكون في كها: يدمعلوم كيني جو؟

میں نے کہا: ایے! ظاہر ہے کہ کوئی چیز اپنے ایک ہی ضے میں، ایک ہی وقت، اور ایک ہی چیز کے تعلق میں دومتضاد طریقوں سے عامل یا معمول نہیں ہو علق چنانچہ جب بھی ان چیز وں میں بیرتضاد واقع ہوتا ہے جو بظاہرایک معلوم ہوتی ہیں تو ہم جان لیتے ہیں کہ بیدر راصل ایک نہیں مختلف چیزیں ہیں۔

گلوکون نے کہا: ورست۔

میں نے کہا: مثلاً کیا کوئی چیز ایک وقت اوراپنے ایک ہی ھے میں ساکن اور متحرک دونوں ہو

ئتی ہے؟ گلوکون نے کہا: ٹاممکن ۔

میں نے کہا: پھر بھی اجھا یہی ہے کہ ان گفتوں کے معنی کو زیادہ متعین کرلیا جائے کہ کہیں ہم بعد کو بھٹ نے سے کہ ان گفتوں کے معنی کو زیادہ متعین کرلیا جائے کہ کہیں ہم بعد کو بھٹ نے نہ ہا کہ ایک شخص بھٹ نہ جا کیں ایس ایس کے ایک شخص کے کہیں اس کے کہیں اس کے کہیں اس کے کہیں اس کا ایک حقہ ساکن۔

کا ایک حقہ متحرک ہے اور ایک حقہ ساکن۔

گلوكون كے كما: بہت بحا-

میں نے کہا: معترض اگراور مُوشگانی کرے اور کے کہ جب لقوا پئی کیل پرچکز کرتا ہے تواس کا کوئی
صفہ ہی نہیں بلکہ پورے کا پورالقو ایک ہی وقت میں ساکن بھی ہوتا ہے اور متحرک بھی (اور وہ بہی بات ہراُس
جے متعلق کہ سکتا ہے جوایک نقط پر گردش کرتی ہو ) تو ہم اس اعتراض کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے
کے ان صور تو ل میں حرکت اور سکون دونوں اس چیز کے ایک ہی ھتے میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان چیز ول
میں ایک محور ہوتا ہے۔ ایک قطر بھور تو ساکن کھڑار ہتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے زاویہ قائمہ سے انحراف نہیں کرتا
اور تظر چکر کا خانے ہو اور اگر گردش میں محور بھی وا کیں با کیں ، آگے بیچھے تھک جائے تو پھر کسی اعتبار سے اس جم

گلوکون نے کہا: جی ہاں،ان مختلف کیفیتوں کے بیان کرنے کا یمی ٹھیک طریقہ ہے۔

میں نے کہا: تو ہم ان اعتراضوں سے پریشان نہ ہوں گے، نداس بات کو باور کریں گے کہ کی چیز کا ایک ہی صفہ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی چیز کے تعلق میں دومتفاد طریقوں سے عامل یا معمول ہوسکتا ہے۔

گلوکون نے کہا: میرے خیال میں تو یقیناً ایسانہیں ہوسکتا۔

میں نے کہا: پھر بھی اس خیال سے کہ بیں ہم اس قتم کے اعتراضوں کی تحقیق پر مجبور نہ ہوں اور کمی چوڑی مفصل بحث کے بعد انھیں غلط ثابت کریں، ہم ان کامہمل ہونا فرض کیے لیتے ہیں اور اس باہمی سمجھوتے پرآ کے چلتے ہیں کہا گر کہیں میں مفروضہ بالآخر غلط ثابت ہوگیا تو ہم تمام ان متائج کو جواس سے نکلے ہیں واپس

لے لیں تھے۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں: یہ بہتر مین صورت ہے۔

میں نے کہا: اچھا، کیا قبول اور رو، خواہش اور شفر، رغبت اور نفرت، جذب اور دفاع سب کے سب ایک دوسرے کی ضدنہیں ہیں،خواہ معروف حیثیت ہے لویا مجبول، کہاس سے تو ان کے متفاد ہونے پر کوئی اثر نیس پڑتا۔

گلوكون نے كها: كى بال ميرسب متضادين-

میں نے کہا: اچھاتو بھوک، بیاس اور عام طور پرتمام خواہشات، نیز ارادہ اور آرز وان سب کو ندکورہ بالا کیفیتوں کی پہلی تم ہی ہے تو متعلق کریں گے۔ کیوں بھی کہیں گے نا کہ روح شے مطلوب کی متلاثی ہوتی ہے، یاجس چیز پرتصرف کی اُسے خواہش ہے، اسے اپٹی طرف کھنچنا جاہتی ہے یاجب کوئی شخص چاہتا ہے کہ سے چیز جھے دی جائے تو اُس کی روح اس خواہش کو پورا کرنے گی آرز و میں اپنی خواہش کا اظہار اپنے سرکوح کمت وے دے کراس طرح کرتی ہے گویا اس ہے کوئی سوال کیا گیا تھا اور اُس نے اسے قبول کیا۔

گلوكون نے كہا: بہت محيك \_

میں نے کہا: اور نارضا مندی بتفر، اور فقد اب خواہش کے متعلق کیا کہیے گا؟ کیا انھیں رواور و فاع کی متفاق تقسیم میں شدر کھیے گا؟ متفاققیم میں شدر کھیے گا؟

گلوكون نے كہا: ب شك

میں نے کہا: اچھا، عام طور پر تو خواہشات کے متعلق اس بیان کوشیح سلیم کرلیں اور آؤاب ان خواہشوں کی ایک خاص تقیم کریں اور ان میں بھوک اور بیاس کولیس کہ بیرسب ہے زیادہ جانی بیچاتی خواہشات ہیں۔

گلوکون نے کہا: اچھاانبی کو کیجے۔

ميں نے كہا: ايك كامقعدكما ناہے، دومرے كابينا۔

گلوكون في كبا: بى بال\_

جس نے کہا: اور میں ایک نکتہ پیدا ہوتا ہے لیٹی کیا پیاس دوح کے پینے کی اور محض پینے کی آرزوکا نام دیں یپنی پینے کے ساتھ کو کی اور صفت نہیں گلی ہے ، مثلاً گرم یا سرو، زیادہ یا کم ، لینی کسی خاص قتم کا پینا۔ اگر پیاس کے ساتھ گرمی شامل ہوتو خواہش سر دچیز پینے کی ہوگی ،اور سردی شامل ہوتو گرم چیز کی۔اگر بیاس شدید ہے تو زیادہ پینے کی اور شدید نہیں تو کم کی ،لیکن خالص بیاس میں تو محض پینے کی خواہش ہوگی اور کچھ نہیں۔ کہ ای سے بیاس کی قدرتی تسکین ہوتی ہے جس طرح کھانے سے بھوک کی۔

گلوکون نے کہا: سادہ خواہش تو سادہ چیز کی ہوتی ہے، اور اگرخواہش کی صفت ہے متصف ہوتو جس چیز کی خواہش ہے وہ بھی متصف ہوگی۔ میں ایک منصف ہوگا۔

میں نے کہا: کیکن اس جگہ ذرا اُلجھا و پیدا ہوسکتا ہے۔ اس خالف کے مقالے میں بھی تو بحث کرنی ہے جو ابھی کھڑا ہو کر کہنے گئے کہ کوئی انسان صرف '' چینا' نہیں چاہتا بلکہ اچھی چیز چینا چاہتا ہے۔ کوئی بھی محض غذا نہیں چاہتا بلکہ اچھی غذا۔ کیونکہ خوبی اور عمر گی تو خواہش اور طلب کا مور دِ عام ہے اور پیاس چونکہ ایک خواہش اور طلب کا مور دِ عام ہے اور پیاس چونکہ ایک خواہش اور طلب ہے اس لیے لاز ما چھی چیز کے پینے کی خواہش ہوگ۔ یہی حال اور تمام خواہشوں کا ہے۔

گلوکون نے کہا: ہاں ، مخالف کو پچھ کہنے کی مخواہش و ضرور ہے۔

میں نے کہا: تا ہم میں اس بات پر قائم ہوں کہ جہاں دو چیزیں باہم اعتباری اوراضانی طور پر متعلق ہوں تو بعض اوقات اس علاقے کے دونوں حصول کے ساتھ کوئی صفت گلی ہوتی ہے اور بعض میں دونوں سادہ اور بلاکسی صفت کے ہوتے ہیں۔

گلوكون في كها: مين آپ كا مطلب تبين مجها-

ين نے كہا: آپ توبير جانتے ہيں كه 'برا" اعتبار أواضا فامتعلق ہے" جھوٹے" ہے؟

-0/03:1/201

میں نے کہا: اور "بہت زیادہ" " بہت کم" ہے؟

اس في كما: تي بال-

میں نے کہا: اور "جو مجھی بروا تھا" "جو مجھی جھوٹا تھا" ہے، ای طرح" "آئدہ بروا ہونے والا"

''آ کندہ جھوٹا ہونے والے''ے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یہی حال زیادہ اور کم اور دوسر بے نسبیب اور لازم وطر وم کلمات کا ہے، مثلاً دوگنا اور آ دھا، بھاری اور ہلکا، تیز اورست، گرم اور سرد، یا اور کوئی ای قتم کے الفاظ۔ کیوں کیا میر بیان ان سب کے متعلق

صحيختين أترتا؟

اس نے کہا: جی ہاں اُتر تاہے۔

میں نے کہا: اور کیا یہی اصول حکمیات پر عاکد نہیں ہوتا؟ حکمت کا مقصد ہے علم (اگراہے مجے تعریف کے کہا: اور کیا یہی اصول حکمیات پر عاکد نہیں ہوتا؟ حکمت کا مقصد ہے نانے کی حکمت ایک تعریف فرض کرلیں) لیکن کسی خاص حکمت کا مقصد کسی خاص قشم کاعلم ہے، مثلاً مکانات بنانے کی حکمت ایک ایساعلم ہے جوعلم کی دوسری تسموں سے الگ اور متازے اور اس لیے اسے علم تغییرات کہتے ہیں۔

اس نے جواب دیا: بے شک۔

میں نے کہا: اس لیے کہ اس میں ایک خاص صفت ہے جود وسرے علوم میں نہیں۔ اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: اور بیر مخصوص صفت اس میں اس لیے ہے کہ اس کا ایک خاص مقصد اور ایک خاص موضوع ہے۔ بہی بات دوسر ہے علوم وفنون کے متعلق بھی سچ ہے۔

السفي الماني الماس

بیں نے کہا: اگر میں نے اپنے منہوم کو واضح کر دیا ہے تو اب آپ میرے اصلی مطلب کو بچھ لیس کے کہیں نے نسیب اور لازم والز وم کلمات کے متعلق کیا کہا تھا۔ میرا مطلب بیتھا کہ اگرا لیے کی علاقے کے ایک لفظ کو تنہا اور سادہ رکھوتو دوسر ابھی تنہا اور سادہ ہوگا۔ اگر ایک کے ساتھ کوئی صفت ہوتو دوسر ہے کہا تھا ہوں کہ لازم وطزوم کی صفت ایک ہی ہولیتی تندری کاعلم تندرست بھی کوئی صفت ہوگی۔ میں بینہیں کہنا چاہتا ہوں کہ لازم وطزوم کی صفت ایک ہی ہولیتی تندری کاعلم تندرست اور مرض کاعلم لازما مریض ہے ، یا خیر وشر کے علوم اسی وجہ ہے اچھے اور کرے ہیں۔ میرا مقصد صرف اس قدر ہو کے جب لفظ ' بجائے خود مطلقا استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کے موضوع کے ساتھ کوئی صفت گئی ہو، مثلاً اس جگہ جت و مرض کی ما ہیت تو اس ہو وعلم معین ومعروف ہو جا تا ہے اور اے صرف علم نہیں کہتے بلکہ طب کا علم کہتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: میں اب احجی طرح سمجھ گیا اور میں آپ کا ہم خیال ہوں۔ میں نے کہا: تو کیا پیاس اصلاً ای تئم کا اضافی واعتباری لفظ نہیں ، جس کا مین علاقہ .......... گلوکون نے کہا: ہاں، پیاس کا علاقہ پینے کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا: کسی خاص تئم کی پیاس، خاص تئم کے پینے سے علاقہ رکھتی ہے لیکن اگر محض پیاس کولیس تووون زیارو ہے نہ کم اشام جی ہے نہ کری ان کمی خاص تم کی چیز پینے کی بلکے بحض پینے کی۔ کارکون نے کہا: بے فنک۔

میں نے کہا: پیاسے کی روح ، جہاں تک پیاس کا تعلق ہے، صرف پینا عام ہی ہے ، اُس کی حلاقی ہوتی اور اُس کے مصول کی کوشش کرتی ہے۔

گلوكون نے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اب کوئی الی چیز فرض کیجیے جو پیای دُوح کو پینے ہے دور کھینچی ہو، تو یہ چیز اس بیاس مے تناف ہوگی جواسے جانور کی طرح پینے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ کیوں کہ جیسے ہم کہہ چکے ہیں کوئی چیز ایک ہی وقت میں اپنے اس جھے ہے اُس چیز پر دوم تفاوطریقوں سے عمل نہیں کر کئی۔

گلوكون في كها: بال اليونامكن ب\_

میں نے کہا: جیسے آپ یہ بیس کہ سکتے کہ تیرانداز کے دونوں ہاتھ ایک ہی وقت میں کمان کواپئی طرف بھی تھنچتے ہیں اور اپنے ہے دور بھی کرتے ہیں۔ آپ ٹیے کہ سکتے ہیں کہ دو ایک ہاتھ سے کمان کواپئی طرف تھنچتا ہے اور دوسرے سے اُسے دور کرتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست\_

من نے کہا: کیا میکن ہے کہ آ دی پیاسا ہواور پھر بھی بینا نہ جا ہے؟

گوكون نے كہا: بأل ءاكثر اليا ہوتائے۔

میں نے کہا: توالی حالت میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کدرون میں ایک چیز ہے جو پینے کا تھم وی ہے ، اور ایک دوسری چیز ہے جواس سے شع کرتی ہے ، اور بیددوسری قوت اس سے مختلف اور ڈیا دہ طاقتور ہے جو پیٹے پرآ مادہ کرتی ہے؟ \*

گلوكون نے كہا: جي بال، يي كبول كا-

میں نے کہا: منع کرنے والی توت عقل پڑئی ہے اور رغبت ولانے والی طاقت جذبے اور مرض سے پیدا ، وتی ہے۔ پیدا ، وتی ہے۔

-<u>-</u>-(1)11

گلوكون نے كہا: طاہر ہے۔

میں نے کہا: لینی ہم بجاطور پر فرض کر کتے ہیں کہ یہاں دومختلف تو تیں ہیں۔وہ جس سے انسان

تعلیل و توجیه کرتا ہے اے روح کا اُصولِ عقلی کہتے ہیں، دومرے کوجس سے آ دمی محبت کرتا، بھوکا بیاسا ہوتا، یا کسی دوسری خواہش کی تحریک محسوس کرتا ہے غیر عقل یا اشتہا کی اُصول کہہ سکتے ہیں، اور سید دوسرا اُصول مختلف لذتوں اور اُن کوسکین دیے اور پورا کرنے ہے معاون ہوتا ہے۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں ،ہم جائز طور پر اُنھیں مختلف قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا: اچھاتو پھر قطعی طور پر تسلیم کرلیس کدرُوح میں دواُصول ( قو تیں ) ہوتے ہیں ،ادر ہاں ، جذبہ اور غصّہ؟ کمیا یہ کو کی تیسر اُسول ہے ، میاان ہی فدکورہ اُصولوں میں کی سے ملتا جاتا ہے؟ گلوکون نے کہا: مجھے تو ایہا لگتا ہے کہ میہ خواہشوں سے ملتا جاتا ہے۔

میں نے کہا: بچھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک قصد سُنا تھا اور میں تو بھائی اسے ہے بھی مانیا

ہوں۔قصد سرتھا کہ اگلا بیون (Aglaion) کا بیٹا لیوٹیکس (Leontius) ایک دن یا بیریکس (Piraeus)

ہوں۔قصد سرتھا کہ اگلا بیون (Aglaion) کا بیٹا لیوٹیکس (Leontius) ایک دن یا بیریکس رہائی کے باہر کی طرف مقتل میں اُسے پچھلاشیں زمین پر بڑی دکھائی دیں۔اس کے

دل میں خواہش بیدا ہوئی کہ اُٹھیں دیکھے، گرساتھ ہی کچھ نفر ساورخوف کا احساس بھی ہوا۔تھوڑی دیریک بیہ

اندرونی کشکش جاری رہی اوراس نے اپنی آئی بیس ہاتھوں سے ڈھانپ لیس بیکن آخرکاراس سے ندرہا گیا،

در کھنے کی خواہش عالب آئی جنا بچہ آٹکھوں کوخوب زور سے بھاڑ کریدلا شوں کی طرف سے کہتا ہوا دوڑا: ''لود کھالوں

میکھنے کی خواہش عالب آئی جنا بچہ آٹکھوں کوخوب زور سے بھاڑ کریدلا شوں کی طرف سے کہتا ہوا دوڑا: ''لود کھالوں

ال في كما يل في وريقصه سنام

میں نے کہا: اس تقے ہے سبق ملتا ہے کہ بھی عصر خواہش ہے اس طرح نکرا تا ہے۔ گویا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔

اس فے کہا: تی بال اس کا بہی مطلب ہے۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ی الی صور تیں دیکھی ہوں گی جن میں آ دمی کی خواہشات زیردی اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہیں، تو پھر بیائی آپ کو ملامت کرتا ہے اور اس اعدو نی جبروت در پر خفا ہوتا ہے اور اس کشکش میں جس کی مثال ایک دیاست کے ختلف نخالف گروہوں کی کشاکش کی ی جبروت در پر خفا ہوتا ہے اور اس کشکش میں جس کی مثال ایک دیاست کے ختلف نخالف گروہوں کی کشاکش کی ی ہے۔ اس کا دل عقل کا طرفدار ہوتا ہے ۔ لیکن فالبائم نے نہ تو خودا پی ذات میں دیکھا ہوگا نہ کسی اور میں کہ جب عقل نے ایک دفعہ فیصلہ کردیا کہ میری نخالفت نہ کی جائے تو اس کے دل نے خواہشات کا ساتھ دیا ہو۔

ای نے کہا: پر گرفیس۔

یں نے کہا: فرض کیجے ایک شخص کوا حساس ہے کہ اُس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس ک فرسے اس کے اس کے ماتھ زیادتی کی ہے تو اس ک فرسے اس کے ماتھ دوں کرے فرسے جس تدریر نفیہ ہوگ اُس کے تعدید کی جس کے ماتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ میتوا پی اُن سزا دُل کو تھی۔ میتول کے اُن کا درای کے اس کا عقد اِن می تشخرک ہونے ہے اُن کا درای گے۔

گُوكون نے كہا: ج ہے۔

میں نے کہا: کین جب وہ محسوں کرتا ہے کہاں کے ساتھ کرائی کی گئی ہے تو غفے سے بچ وتاب
کھانے لگتا ہے، اب بدایٹ آپ کوئل بجانب جانتا ہے، چنانچہ بھوک، بیاس، سردی وغیرہ کی تکلیفیں
برداشت کر کے اس میں عزم اور استقلال اور فتح حاصل کرنے کا جذبہ اور بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی
شریف فطرت اس وقت تک شھنڈی نہیں پڑتی جب تک یا تو ڈس کوئل نہ کردے یا خود تی نہ ہوجائے یا پھر یہ ہو
کرایے یا سبان گڈر یے بینی عمل کی آ وازنہ سائی دے جائے کہ دبس کئے ، بس، اب زیادہ مت بھوتک '

گلوکون نے کہا: خوب، بیرتونہایت کامل تمثیل ہے۔ ہم تو کہ ہی رہے تھے کہ ہماری ریاست میں معاون کو یا یا سبان کتے ہول گے۔ معاون کو یا یا سبان کتے ہول گے۔

میں نے کہا: یں دیکھا ہوں کہ آپ نے میرامنہوم پوری طرح مجھ لیا ہے۔ لیکن ہاں ایک نکته اور ہے۔ جس پریش چاہتا ہوں کہ آپ ڈراغور کریں۔ نیز

گلوكون نے كہا: ووكيا؟

میں نے کہا: آپ کو یا د ہوگا کہ پہلے پہل جذبہ ادرنفس نوامہ خواہشات کی تتم معلوم ہوتے تھے الکی خلاف کہیں گے۔ کیونکہ زُوح کی کشاکش میں نفسِ لوامہ اصولِ عقلی کا جانب دار ، وتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

بیں نے کہا: لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے بینی کیا جذبہ عقل سے مختلف ہے؟ یاای کی ایک شم ہے؟ اگر دوسری صورت ہے تو روح میں بجائے تین تو تو ل کے دوئی ہول کی بینی عقلی توت اوراشتہائی توت۔ یایوں ہے کہ جیسے ریاست میں تین طبقے تھے بینی تاج و معاون اور مشیر۔ای طرح فردکی روح میں بھی ایک تیسرا عضر ہولینی نفسِ لوامہ ادراگر کر تعلیم اُسے خراب نہ کرڈالے تو یہ فطر تاعقل کا معاون ہوتا ہو۔ اس نے کہا: ہاں ،اسے توایک تیسرا اُصول ہونا جا ہے۔

میں نے کہا: ہاں، بشرطیکہ جس طرح بیہ خواہشوں سے مختلف ثابت ہو چکا ہے، ای طرح عقل سے مجمی مختلف ثابت ہوجائے۔

اس نے کہا: بیتو آسانی ہوجائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں نفسِ اوامہ تو پیدایش کے دفت ہے ہی موجود ہوتا ہے الیکن ان میں سے اکثر کوعقل کا استعمال کافی دیر میں آتا ہے اور بعض کو مجمی آتا بی نہیں۔

میں نے کہا: بہت خوب۔ اور یہ تو آپ وحشی جانوروں میں بھی دیکھ کتے ہیں جو آپ کے بیان کی صدافت کا مزید ثبوت ہے۔ ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور اب پھر ہوم کے بیالفاظ پیش کرتے ہیں کہ:

واس نے اپناسینہ بیٹا اوراہے نفس کو ملامت کی''۔

کیوں کہ اس مفرعہ میں ہومرنے صاف طور پراس قوت کے دجودکو تسلیم کیاہے جو مُرے بھلے کی تمیز کرتی ہے اوراے اس غیر عقل غضے سے مختلف مانا ہے جے بیدالامت کرتی ہے۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: خدا کاشکرے کہ موجوں کے بہت سے تھیٹر سے کھانے کے بعدہم بالآخر ساحل برآن لگے اور اس بات بر متنق ہوگئے کہ جواُصول ریاست میں ہوتے ہیں وہی فردیش بھی ہوتے ہیں اور ان کی تعداد تین ہے۔

- 45:172

میں نے کہا: کیااس ہے ہم یہ تیجہ نکال سکتے ہیں کہ فرد بھی ای طرح اور ای صفت کے باعث عقلند اور عیم ہوتا ہے جیسے ریاست۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: جو صفت ریاست میں شجاعت کا باعث ہے وہی فرد کی شجاعت کا سبب ہے اور فرواور ریاست کاعلاقہ دوسرے محاس میں مجمی ایک سماہے۔

اس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: اور گلاکون ،ہم فرد کو بھی ای طرح عادل تسلیم کریں مے جیسے ریاست کو کیا تھا؟ اس نے کہا: لا محالہ۔

میں نے کہا: خوب یاد ہوگا کدریاست کا عدل تو بیتھا کہ تینوں طبعے اپناا پنا کام ٹھیک ٹھیک انجام

- الأرك ,

اس نے کہا:اے بھولنا تو بہت مشکل ہے۔

میں نے کہا:اس سے مینتیجہ نکالنا جا ہے کہ وہ فردعا دل ہوگا جس کی طبیعت کی مختلف خصلتیں اپنا اپنا کام کریں اور وہ خود بھی اپنامفوضہ کام انجام دے۔

اس نے کہا: بی ہاں، یہ جی ضرور یا در کھنا جا ہے۔

میں نے کہا: پھر کیا یہاں بھی عقلی اُصول کو حکومت نہیں کرنی جا ہے کہ بیے تیم ہے اور دُوح کی مگرانی ای تے ہر دہے اور فنس کواس کا ما مخت اور معاون ہونا جا ہے۔

ال نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور جیسا کہ ہم کہدرہے تھے موسیقی اور ورزش کا ملاجلا اڑان میں بگا گئت بیدا کروے علی الحجے اچھے سبقول سے عمل کی نشو ونما اور تقویت ہوگی اور ہم آ ہنگی اور موز ونیت سے نفس کی وحشت میں اعتبال ، زمی اور تہذیب بیدا ہوجائے گی۔

اس نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: جب ان دونوں کی نشو ونما اور تعلیم ہو پچکے گی اور بیا ہے اپنے وظیفوں سے آشنا ہو جا کیں گے تو پھر یہی اس اشتہا کیا صول پر حکومت کریں گے جس پر ہماری سب کی روحوں کا سب سے بڑا حدم مشتل ہے اور جو بالطبع سیر نہیں ہوتا۔ بید دونوں اس پر گران رہیں گے تا کہ کہیں جسمانی لذتوں کی کثرت سے پھول کر اور ان سے تو ت حاصل کر کے بیاشتہا کیا صول اپنے اصلی دائرے سے آ بھے نہ بڑھے یائے اور روح کے ان حصوں پر اپنا تسلط جمانے گے اور انھیں اپنا حلقہ بگوش بنانے گے جوطبی طور پر اس کے ماتحت نہیں اور اس طرح انسانی زندگی کا سار انظام در آئم برہم ہوجائے گا۔ ۔

اس نے کہا: نمایت درست۔

میں نے کہا: بیدونوں ٹل کر کیا خار بی حملوں ہے کل روح اور کل جسم کے بہترین محافظ شہوں گے؟ ایک مشورہ دے گا، دوسرا اس کی قیادت میں لڑے گا اور شجاعت کے ساتھ اُس کے احکام اور مشوروں کی بچاآ ورکی کرے گا۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: اور شجاع اُسے مجھنا چاہیے جس کانفسِ لوامدلذت اور الم، خوثی اور رنج میں عقل کے اُن احکام پر قائم روسکے کہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس سے نہیں؟

اس نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: علیم اور مظمنداُ ہے کہیں مے جس میں میچھوٹا ساعضر موجود ہو، جو حکومت کرتا اور احکام دیتا ہے۔ مید بات پہلے سے فرض کر لی گئی ہے کہ میہ حصہ اور تینوں حصول اور نیز کل کے اغراض و مقاصلا سے بخو بی واقف ہے۔

اس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: بھر کیا عفیف اے نہ کہو گے جس میں سیسب عضر باہم دوستانہ ہم آ ہنگی رکھتے ہیں، جس میں عقل کا حکمر ان عضر اور نفس (لوامہ) اور خواہشات کے ماتحت عضر یکسال اس بات پر متفق بھی ہیں کہ عقل کو حکومت کرنی جا ہے اور اس کے خلاف بعناوت بھی نہیں کرتے۔

اس نے کہا: بےشک ریاست اور فر دوونوں میں عفت کی اصلی کیفیت یہی ہے۔ میں نے کہا: اوراس کی تشریح تو ہم بار بار کر چکے جیں کہا یک انسان کس طرح اور کس صغت کی وجہ

ےعادل ہوتا ہے؟

- 4 3 - 14 2 01

میں نے کہا: کیا فرد میں عدل کچھ دُ هندلا اور کم روثن ہے اور یہاں بھی اس کی ماہیت وہی ہے جو ریاست میں تقی یااس سے پچھ مختلف ہے؟

اس نے کہا: میرے خیال میں تو کوئی اختلاف نہیں۔

میں نے کہا: میں نے اس لیے پوچھا کہ اگراب بھی ہمارے ذہن میں اس کی بابت پھے شبہ باقی ہنوتو چند وزمر " می عام مثالوں سے میرے بیان کی تقدیق ہوجائے گی۔

گلوكون نے بوچھا: كيسي مثاليس؟

اس نے کہا: کوئی نہیں۔

میں نے کہا: کیا ایک عاول انسان یا شہری کبھی ندہب کی اہانت کا ، یا چوری کا مرتکب ہوسکتا ہے یا اینے دوستوں یا ملک کے ساتھ وغا بازی اورغداری کرسکتا ہے؟

اس نے کہا: می تبیں۔

میں نے کہا: بھی اپنتم اور عبدتو رسکتا ہے؟

اس تے کہا: نامکن۔

میں نے کہا: زنا کاری، والدین کی اہانت، وین فرائض کی نافر مانی کا جتنا کم احمال اس شخص سے

ے اور کسی سے شہوگا۔

ال كياني، كياني - سين المنظمة المنظمة

يس نے كها: وجداس كى سيب كداس كا جرجزوا پناا پناكام انجام و در باب، چاب يدكام حكومت جو

جا ہے گکومی -

اس نے کہا: بالکل یکی بات ہے۔

مں نے کہا: کیا آپ اس بیان ہے مطمئن ہیں کہ جوصفت ایسے افر اداور الی ریاستوں کو دجود میں اور آئٹ اور انکشاف کی اُمیدر کھتے ہیں؟

اس نے کہا نہیں، جھے تو کوئی اوراُ میزہیں۔

میں نے کہا: اچھا، تو ہمارا خواب ہورا ہوا اور اس تقمیر کے آغاز میں ہمیں جو گمان ہوا تھا کہ عدل کی اسلی سورت تک کی اللی توت نے ہمیں پہنچایا ہے، اس کی اب تقدیق ہوگئ۔

گلوكون في جواب ديا: جي بال ميشك

میں نے کہا: اور وہ تقسیم عمل جس کی رُوے بڑھئی، مو چی ، اور دوسرے اہلِ حرف سے مید مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنا اپنا کام دیجھیں۔ دوسرے کے کام میں دخل نہ دیں۔ وہ دراصل عدل کا ایک سامیر تھا، اور ای لیے بہت کار آ مد ثابت ہوا۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا کین در حقیقت عدل کوانسان کے ظاہر سے سروکا رئیس باطن سے ہے کہ یہی انسان کی اسلی اور اس کی حقیقی عابیت ہے۔ عادل آ دمی اپ مختلف اندرونی عناصر کوایک دوسرے میں مداخلت کی اصلی اور اس کی حقیقی عابیت ہے۔ خودا پنا آ تا اجازت نہیں ویتا؛ شایک کو دوسرے کا کام کرنے ذیتا ہے۔ وہ اپنی باطنی زندگی کو منضبط کر لیتا ہے۔ خودا پنا آ تا ہوتا ہے، خودہی اپ لیک کو دوسرے کا کام کرنے ذیتا ہے۔ وہ اپنی دوسے برسر پریکا رئیس ہوتا، بلکہ سلی وسلامتی کے ساتھ رہتا ہے۔ جب یہ اس طرح اپنی روح کے تینوں اُصولوں کو (جو بمز لہ اوٹی، ینیج اور متوسط سر اور ان کے درمیانی قصل کے ہیں) باہم متحد کر لیتا ہے اور اس میں کڑت باتی نہیں رہتی بلکہ ایک معتمل اور منفیط طبیعت ورمیانی قصل کے ہیں) باہم متحد کر لیتا ہے اور اس میں کڑت باتی نہیں رہتی بلکہ ایک معتمل اور میں ہوں بوجائی ہو جا کہ گائی معالمہ ہو۔ جو چیز اس متا سب اور ہم آ ہمک کیفیت کو قائم دکھ یا اس میں مدود ہوا ہے میں مدود ہوا ہے کہ اس میل خیر کا باعث ہوا ہے میں اور میں گائی وجہ اس میں خورائے اس کی وجہ اس میں خورائے اس کی وجہ اور عالی اور جورائے اس کی وجہ اور عقل اس کیفیت میں حارج ہوائے گا۔ وہ کا اور جورائے اس کی وجہ ہوگی آئے جہل جا جائے گا۔

اس نے کہا: آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک حقیقت کا اظہار فرمادیا۔

میں نے کہا: بہت خوب یتواگر ہم اب بید دعویٰ کریں کہ ہم نے عادل انسان اور عادل ریاست کا پتا چلالیاا وران دونوں میں عدل کی ماہیت بھی دریافت کر لی تو غالبًا بیکوئی جموٹی بات نہ ہوگ ۔

اس نے کہا: یقینانہیں۔

یں نے کہا: تو پھر کیا ہم بیدوونی کریں۔ است نے کہا: تو پھر کیا ہم بیدوونی کریں۔

اس في كها: بال بال ، كيول بين \_

یں نے کہا: اچھاتوا بظلم وناانصافی پرغور کرنا ہاتی رہا۔

اس نے کہا: طاہر ہے۔

میں نے کہا: ناانصافی ان تین اُصولوں میں کھکش اور پیکار کی حالت ہوگ۔ ہردم بے جا ماخلت،
ہر گھڑا کی دوسرے کی راہ میں حائل ہوتا، روح کے ایک جز وکا کل کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا، تاجا مُزوتاروا
اختیار کا دعویٰ جو ہاغی رعایا اپنے حقیقی بادشاہ کے خلاف کرتی ہے اگر چہ تدر تا اس کی بارج گزار ہے۔ بیتمام
پر اگندگی اور فریب کیا ہیں؟ اگر تا انصافی، بے عقی، بُدولی، جہل اور شرکی شکلیں نہیں۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اگر عدل اور ناانصافی کی ماہیت معلوم ہوتو غیر منصفانہ کم کرنے اور غیر منصف ہونے یا منصفانہ کم کرنے کے معنی بالکل صاف ہول گے۔

اس نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہے؟

مں نے کہا: ان کی مثال صحت اور مرض کی ہے۔ روح میں ان کی حیثیت وہ ک ہے جوجم میں

صحت اور مرض کا۔

اس نے کہا: یہ کیے؟

میں نے کہا: جو سی ہے وہ صحت کا باعث بھی ہوتا ہے، جو مریض ہے وہ مرض پیدا کرتا ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: عادلانہ مل عدل کے باعث ہےاور غیرعادلانہ ظلم وانصافی کے۔

گلوكون في جواب ديا: يوتو تقيني بات ہے-

میں نے کہا: اور صحت پیدا کرنے کے معنی ہیں جم کے اجزامیں حکومت کے فطری نظام کا قائم کردینا۔ مرض نام ہے اس فطری نظام سے متفائر حالات کے پیدا ہوجانے کا۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ای طرح کیا عدل رُوح کے اجزامی ایک فطری نظام حکومت کے قیام کا نام نہیں اور کیا ناانسانی اس فطری نظام کے مخالف صورت حالات کے پیدا ہونے کوئیں کہتے؟

گلوكون في كها: بيشك-

میں نے کہا: لہذا نیکی اور خیرروح کی صحت، اس کی فلاح ، اور اس کا حسن ہے، یُر انی اور شراس کا

مرض،اس کی کروری اور بدصورتی ہے۔

گلوکون نے کہا: درست۔ میں نے کہا: اور کیاا چھے کام نیک کی طرف اور کر کے کام کر انک کی طرف ٹیس لے جاتے؟ گلوکون نے کہا: یقیینا۔

میں نے کہا: اب تک عدل اور ٹاانصافی کے اعتباری فاکدوں کے پُرانے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ عاول بنیا، عادلانہ مل کرنا، نیکی پر کار بند ہو ٹا خواہ دیو تا اور انسان دیکھیں یا نہ دیکھیں سے زیادہ سود مند ہے یاغیر منصف ہونا اور غیر منصفانہ اعمال کرنا بشرطیکہ مزااور تا دیب سے پی تکلیں۔

گلوکون نے کہا: میری دائے جی تو یہ سوال اب کی مضکہ فیز سا ہوگیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کی مضحکہ فیز سا ہوگیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کی جس کا جسمانی نظام بڑ جاتا ہے تو زندگی دو بھر ہوجاتی ہے، چاہے پھراسے طرح طرح کے کھانے پینے کل چیزوں سے کتنا ہی بھر واور خواہ کتنی ہی دولت اور قوت پاس کیوں شہو ۔ تو کیا یہ مکن ہے کہ جب اُصول حیات کی جزیودی اور کھو کھی ہوجائے تو اس وقت بھی انسان کے لیے زندگی اس لیے کوئی رکھنے کے قابل چیز ہو کی جزیودی اور کھوائے عدل اور نگل کے حصول کے اور ناانسانی سے نیخ کے وہ جو چاہے کرسکتا ہے؟ اور پھر عدل وناانسانی ، فیروشرکی ماہیت وہ ہوجو ہم نے بیان کی ہے!

یں نے کہا: بے شک، آپ کے نزدیک بیر سوال متسخرانگیز ہے۔لیکن پھر بھی چونکہ ہم اس مقام سے قریب ہیں جہال سے خوداین آنکھوں سے حقیقت کا صاف نظارہ ہوسکتا ہے تو بھر راہ میں کیول سست پڑجا کیں۔

اس نے کہا: ہاں، ہرگز نبیں۔

میں نے کہا: اچھاتو ادھرآ ؤ۔اورشر کی مختلف شکلیں دیکھو، میرا مطلب ان سے ہے جود کیھنے کے قابل ہیں۔

ال نے آبا: ہاں ہاں، آپ چلیے میں بھی پیچھے بیچھے آتا ہوں۔

میں نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دلیل اس قدر بلندی پر پہنے گئی ہے کہ وہاں سے ایک مشاہدے کے بینار کی طرح آ دی نیچے دیکھ سکتا ہے کہ نیکی اور خیر تو ایک ہی ہے کین بدی اور شرکی بے شارشکلیس ہیں ، الن میں سے چار خاص طور پر قابل کیا ظرح ہیں۔
میں سے چار خاص طور پر قابل کیا ظرح ہیں۔
گلوکون نے کہا: وہ کون کی؟

میں نے کہا: میرامطلب میہ بے کدور کی جمی اتن ہی تشمیں معلوم ہوتی ہیں جتنی ریاست کی مختلف

عكيس بين-

گلوكون في كها: يعنى كتنى؟

من نے کہا: ریاست کی پانچ قسمیں ہیں اور دُوح کی جھی پانچ ہیں۔

الوكون في كما: يتمين كيابي؟

یں نے کہا: پہلی متم تو دہ ہے جس کا بیان ہم لوگ کردہے تھا دراس کے دونام ہیں۔ ٹابی اور اشرانیہ: شاہی، اگر ایک متاز آ دی حکومت کرے اوراشرانیہ، اگر بہت سے متاز آ دی حکومت کریں۔

گاؤكون نے كہا: ورست

میں نے کہا: لیکن میرے نزدیک میدونوں نام ایک ہی قتم کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حکومت کی باک ایک خص کے ہاتھ میں ہویا بہت سے افراد کے ،اگر حاکموں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے جیسی کہ ہم نے بیان کی ہے توریاست کے اُصولی اور بنیا دی توا نین کوریہ مجی ٹوٹے نددیں گے۔ بیان کی ہے توریاست کے اُصولی اور بنیا دی توا نین کوریہ مجی ٹوٹے نددیں گے۔ گلوکون نے کہا: بجے ہے ، مجی نہیں۔

\*\*\*



## بإنجوس كتاب

میں نے کہا: گویا ایتھ شہرا در حقیقی ریاست کا تو بیدهال ہے، اور نیک اور کال انسان مجی ای نمونے کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر بینمونہ شرح ہے تو دوسرے سب غلط ہیں۔ بھرای طرح پُر الی بھی وہی ہے جو صرف ریاست ہی کے نظام کومتا ٹر نہ کرے بلکہ انٹر ادی روح کے انصباط میں بھی حائل ہو۔ اور بیرچارشکلوں میں رُونما ہوتی ہے۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں ان چار کرا کوں کو بالتر تیب بیان کرنا تی جا بتا تھا کہ پولیمار کسنے جوافی کی منٹس سے ذوااد حر بیشا تھا ابنا ہاتھ بڑھا یا اور شانے کے پاس اُس کا کوٹ پکڑ کرا پی طرف کھینچا، اور خود بھی اس کی طرف ذواجیک کر آ ہت ہے کان میں پکھ کہا۔ میں بس اتناسُن پایا کہ''افعیں جانے دیں، یا کیا کریں؟'' ایڈ یمنٹس نے اس کے جواب میں ذرااو پچی آ وازے کہا ''فیش، ہرگز میں''۔

یں نے کہا: دوکون غریب ہے جس کی رہائی ہے آپ اٹکار کردہ ہیں؟ ایڈ بمٹس نے جواب دیا: خود جٹاب!

میں نے کہا: کوں؟ آخر جھے رہائد کرنے کی کیا فاص وجہ؟

ایدیمنٹ نے کہا: اس لیے کہ ہم بچھتے ہیں کہ آب سُست آدی ہیں اور اس قصے کے ایک پورے
کے بپورے باب ہے ہمیں آپ دھوکا دے کر نکال نے جانا چاہتے تھے۔ آپ ٹنا یہ بچھتے تھے کہ ہم آپ کے
اس ہوائی انداز گفتگو کو نہ تا رسکیں گے۔ آپ نے تو ابھی ابھی ایسے فر مایا گویا یہ بات ہرا یک برکھلی ہوئی ہے کہ
عور توں اور بچوں کے معاطمے ہیں" احباب کے ما بین مب بچھ شترک ہونا چاہے''۔

يس ن كها: كون المي منس اكياس في دقا؟

ایدیمنٹ نے کہا: بے شک الین بہت کا ٹھیک باتوں کی بھی تو تشریح کی ضرورت ہوتی ہے،مثلاً مید

کہاشتراک کی قتم کا ہوتا ہے۔ البذا ہراہ کرم بتائے کہ آپ کا مقصد کس تتم کے اشتراک ہے ہے؟ ہم ہوئی دیر اے اُمید لگائے بیٹے بیٹے سے کہ آپ شہر یوں کی خاکی زندگی کے متعلق کچے فرما کیں گے؛ کہان کے بیچ کیے پیدا ہوں گے؛ پیدالیش کے بعد بیان کی پرورش کس طرح کریں گے بیاعام لفظوں میں یہ کہذن وفر زند کے اس اشتراک کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے خیال میں ان معاملوں کا اچھا یا گر اانظام ریاست کی اچھائی یا گر اُن پر بہت گر ااثر رکھے گا۔ اور چونکہ اس موال کا جواب ابھی متعین نہیں ہوا اور آپ گے دوسری ریاست کی طرف متوجہ ہونے ، اس لیے ، جیسا کہ آپ نے خود سُن لیا، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک آپ ان سب باتوں کو بیان نہ کر دیں آپ کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔

گلوكون نے كہا: اس قرار دادے مس محى بالكل منفق ہول۔

تحریک میکس نے کہا: زیادہ ہنگا ہے کی کیا ضرورت ہے، ہی آ ب تجھیے کہ ہم سب نے اسے با تفاق رائے منظور کیا۔

میں نے کہا: آپ لوگ نہیں جانے کہ جھ پراس طرح جھاپہ مارکرآپ لوگ دراصل کیا کر دہے ہیں۔ اللہ! آپ ریاست کے متعلق پھر کس مسئلے وچھٹرتے ہیں؟ میں قسم جھا تھا کہ بس میں نے اپنا بیان ختم کیا اور خوش تھا کہ اس مسئلے واس دفت توسُلا دیا، اپنی خوش نصیبی پرناز کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے میری گزارش کو شرف پذیرائی بخشا کیاں آپ تواب جھے پھر نے سرے سے چلنے کا تھم دیتے ہیں۔ شاید آپ نہیں جائے کہ آپ لفظوں کی بھڑ دل کے کس چھتے کو چھیٹر رہے ہیں۔ میں اس آئے والی مصیبت کو بھتا تھا اور اس لیے نے کہ کر نظا تھا۔

تحرین میس نے ہمالیکن آپ کے خیال میں آخر ہم لوگ یہاں کس لیے حاضر ہوئے ہیں، چشمہ حیواں کی تلاش میں یابس تقریر سُننے ؟

یں نے کہا: درست لیکن آخر تقریری بھی تو کوئی صد ہوتی ہے۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں ، مقلندول کے زدیک اس تم کی تقریریں سُننے کی حد ساری عمر ہے۔ لیکن خیر جمیں جانے دیجے ، ہمارا خیال نہ کیجے ۔ آپ خود ہمت کیجے اورا پنے خاص انداز میں اس سوال کا جواب دیجیے ۔ عورتوں اور بچوں کا وہ کیما اشتراک ہے جو ہمارے محافظوں میں رائح ہونا چاہیے۔ ولا دت اور تعلیم شروع ہونے کے درمیان کے ذمانے میں بچوں کا کیا انتظام ہوگا ، کداس ذمانے میں بڑی تکم داشت کی ضرورت ہے۔

ان باق كم على الله اللهادار ما الما المار المار الم

میں نے کہا: بما و درست لیکن میرے بھولے دوست اس کا جواب لہاے تہ اور ہو ہے دوست اس کا جواب لہاے تہ اور اور ہوئے کے مقالینے میں اس معالیے پر بہت زیادہ شہاب وارد ہوتے ہیں۔ اوّل تو اس تجویز کا آتا ہا ممل ہوتا مشتبہ اور پھر دوسرے نقطہ نظرے و میموتو اگر قابل ممل سی تو اس کا مفیدا ورا چھا ہوتا ہی شتبہ اس لیے میں اس سنتے پر گفتگو کرتے ہوئے جم کیکنا ہوں کہ ہماری آرز و میں بس ایک خواب شاہات ہوں۔

گوکون نے کہا: بہت زیادہ ڈریے تیں۔ آپ کے سامعین بہت خت کیری بہیں کریں گے۔ان میں نہ تشکیک ہے نہ کالفت۔

> یں نے کہا: یہ کہ کرآپ شاید میری صد بندھانا جاتے ہیں؟ گلوکون نے کہا: بی بال۔

یں نے کہا: تو بی آپ سے عرض کردوں کہ آپ اس کے بالکل خالف عمل کرد ہے ہیں۔ آپ ک

ہمت افزائی نہایت خوب ہوتی اگر خود بھے یقین ہوتا کہ جس چز پر بل گفتگو کرد ہا ہوں اس سے واقف ہوں۔

ان اُمور مہد کے متعلق جن کی آ دی دقعت کرتا اور جن سے محبت رکھتا ہے، عاقلوں کے ایک ایے جُمع جس جو

می خوداس کی ذات ہے اُٹس رکھتے ہوں ، جن کا اعلان خوف و تذیذ ب کا سب بہیں ہوتا جا ہے۔ لیکن جب

آ دی خود تذیذ بدب جس ہوا ور پھر اس مسئلے کے متعلق دلائل دے تو یہ خطرے کی بات ہوا در بہی حال میرا ہے۔

مجھے اس کا ڈرنہیں کہ لوگ جھے پر بشیس گے۔ بید ڈرقو مرام طفلانہ ہے، بلکہ اندیشر سے کہ جہاں اپنے قدم پر

پورے اعتماد کی ضرورت ہے وہیں پاؤں لفزش مند کھائے اور حقیقت سے محروم ندرہوں اور خودگروں موگروں ،

کہیں احباب کو بھی ماتھ ند لے گراؤں۔ بیس انتقام کی دیوی سے دست بدوعا ہوں کہ جس جو پچھے کہنے والا

موں وہ بس بھے ہی میں برصادت ہو۔ کیونکہ میراعقیدہ ہے کہ کی انسان کو بلا ادارہ آئی کر دینا اختا ہوا ہوا ہم آپیں بھتا

کر من وخو بی اورعدل اور آ کین کے اُصول کے متعلق کی کو وہوکا دینا اور یہ خطرہ ایسا ہے کہ جس دشنوں جس بھر گرنیس کرسکا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ہمت افزائی نے کیا

مام کیا؟

گلوکون نے بنس کر کہا: اچھا! اگر آپ نے یا آپ کے دلائل نے ہمیں کوئی بخت نقصان بھی پہنچایا تو جی ہم پہلے ہے آپ کو لل کے جرم سے بری کرتے ہیں اور آپ کو دھوکا یا فریب دینے والا بھی نہیں گھمرا کیں

م \_احت مجيادر فرمايا-

میں نے کہا: قانون کاروے اگر کو کی فخص رہا کردیاجائے قو کویادہ جرم سے بھی ہے اور قرق اور ہے میں ہے اور قرق اور ا کارستورہے دی بحث ومہاحثہ میں کھیک ہے۔

「一人」にリイク:12201

میں نے کہا: میں بھتا ہوں کہ جمھے ذراجیمے فہنا پڑے گا ادماب وہ کہنا ہوگا جو پہلے کہدیا جانا چاہے تھا۔ اچھا، مردول کا صنہ تو پورا ہو گیا، اب تقدرتی طور پر عورتوں کی باری ہے۔ میں اب ان کا ذکر کرتا ہوں، جس وجہ سے ادر مجمی کہ آپ لوگ اصرار کرئے ہیں۔

ہمارے شہریوں کی مطبعت اور تعلیم کے لوگوں کے لیے عورتوں اور بچوں کی حیثیت اوراس کے ساتھ برتاؤ کے متعلق صح متبعی متبعی کا بس ایک ہی راستہ ہے لینی وہ جس ہے ہم نے اپنی گفتگو کا آغار کیا تھ کے مردوں کی وہ حیثیت ہونی جا ہے جو گلے میں محافظ اور گران کتے کی ہوتی ہے۔

گلوكون نے كہا: درست\_

میں نے کہا: تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجے کہ ہماری عورتوں کی تولید و تعلیم بھی اٹھیں یا تقریباً ایسے ہی ضابطوں کی پابند ہے۔اس کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ نتیجہ ہمارے ادادے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس نے بوچھا: کیا،اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟

میں نے جواب دیا: میرامفہوم ایک سوال کی شکل میں رکھا جا سکتا ہے لینی کیا کو ں میں فر مادہ کی تفریق میں نے جواب دیا: میرامفہوم ایک سوال کی شکل میں رکھا جا سکتا ہے ہیں؟ یا ایسا ہوتا ہے تفریق ہوتی ہے؟ یاوہ سب کے سب شکار، نگہبانی اور دوسر نے فرائعش کی سب کے کہ کہ داشت کے لیے چھوڑ دیں اور کئیوں کو سے بچھ کر گھر پر پڑا دہے دیں کہ نیج دیں کہ نیج دیا اور افھیں دودھ پلاناان کے لیے بس کانی محنت ہے؟

اس نے کہا: نہیں، وہ توسب مکسال ان کا موں بیل شریک ہوتے ہیں، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ نرزیا دہ مضبوط ہوتے ہیں اور مادہ ڈرا کڑور۔

یں نے کہا: اچھا بتاؤ کہ اگر جانوروں کو ایک کا تربیت اور ایک کی غذاند دی جائے تو کیا وہ دونوں ایک ہی کام کر یکتے ہیں؟

اس نے جواب دیا جیس



میں نے کہا: چنانچدا گر عورتوں اور مردول کے فرائض ایک سے میں تو ان کی تعلیم اور پرورش مجلی ایک می ہونی جاہے۔

-0/13:12/0-

یں نے کہا: مردوں کے لیے ہم نے جو تعلیم تجویز کی ہے وہ تو ورزش اور موسیقی ہے۔ اس نے کہا: تی۔

یں نے کہا: تو کیا عورتوں کو بھی موسیقی اور جسمانی ورزش کی تعلیم دی جائے ، نیز جنگی فنون کی جس پر بیہ بھی سر دوں کی طرح عمل ویرا ہوں۔

اس نے کہا: ی انتجاتو میں نکاتا ہے۔

میں نے کہا: میرا گمان ہے کہ ہماری تجاویز اتن غیر معمولی ہیں کہ اگر عمل بیں آ کیں تو شاید معنکہ خیز ٹابت ہوں۔

اس نے کہا:اس س کیا شک ہے؟

میں نے کہا: ہاں ، اور سب سے زیادہ مفتکہ خیز یہ منظر ہوگا کہ اکھاڑے میں عور تیں مردوں کے ساتھ برہندورزش کرتی ہوں۔خصوصاً ایک حالت میں کہ اُن کی جوائی کا زمانہ رخصت ہوگیا ہو، کہ پھراس وقت تو خسن کا کوئی منظر بھی ہاتی نہیں رہے گا۔ جیسے ،تم نے ویکھا ہو، بعض بوڑ سے لیکن جوشلے لوگ باوجودائی بدسورتی کے ، کہ سارے بدن کا گوشت لٹکا اور گھڑ یاں پڑی ہیں ، اکھاڑوں کی گرد چھانتے پھرتے ہیں۔ بدسورتی کے ، کہ سارے بدن کا گوشت لٹکا اور گھڑ یاں پڑی ہیں ، اکھاڑوں کی گرد چھانتے پھرتے ہیں۔ اس نے کہا: تی ہاں ،موجودہ خیالات کے مطابق تو بیٹے دینہایت مضکہ شیر متصور ہوگا۔

میں نے بہا۔ لیکن ہم لوگوں نے چونکہ اپ خیالات کے اظہار کا تہر کرلیاہے، اس لیے ہم ظریف الطبع

اوگوں کے ان فقر دن کا کچھ خیال نہیں کریں گے جواس جدت کو ملامت کا نشا نہ بنا کیں ،ہمیں اس کی کمیا پر واہے

کہ وہ موسیقی اور ورزش میں عورتوں کی قابلیت اور صلاحیت کا کس طرح ذکر کریں گے، یاان کے ذرہ بکتر پہن کر

محوڑوں پر چڑھنے کی کیسی خاک اڑا کمیں گے۔

گلوكون تے جواب ديا: بالكل بجامه

میں نے کہا: کین جب ایک دفعہ شروع کر دیا تواس قانون کے ناگوار حقوں کو بھی لیما ہی ہوگا۔ اور ہم ان صاحبوں سے التجا کریں گے کہ زندگی مجر میں بس ایک ہار تو ذرا سنجیدہ بن بیٹیس۔ہم انھیس یا دولا کیں کے کہ بہت دن نہیں ہوئے خوداہلِ یونان کا یہ خیال تھا اور غیر مہذب تو موں میں تو اب بھی موجود ہے کہ کی برہند مرد کو دیکھنا نہایت غیر مناسب اور مفتکہ خیز بات ہے، اور جب پہلے کریٹ (Cretan) کے باشندوں نے اور ان کے بعد لیسی ڈیمون (Lacedaemonian) کے باسیوں نے اس دسم کوشروع کیا تو اس زمانہ کے ظریف بھی بعینہ ای طرح اس جد ت کا فداق اڑا سکتے تھے۔

اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: کیکن جب تجربے نے بتادیا کہ سب چیز دن کا کھلا رکھنا اٹھیں پھیانے ہے بہتر ہادر طاہر میں آ کھ پر جومض کہ خیز اثر اس منظر کا ہوتا تھا جب وہ عقل کے بہتر اُصولوں کے سامنے غائب ہو گیا تو اس شخص کی بے وتونی کھل گئ جوجا فت اور پُرائی کے علاوہ کی اور چیز کواپنے طعن اور تسخر کا نشا نہ بنا تا اور تُسن کے اندازے کے لیے خیرا ورخونی کے علاوہ کوئی اور معیار مقرد کرتا ہے۔

اس نے کہا: یا لکل درست۔

میں نے آبا: خواہ اس سوال کوہٹمی تجھیے یا سنجیدگی کے ساتھ سوچھے سب سے پہلے ہمیں عورت کی فطرت کے متعلق ایک بات پر قائم ہوجانا چا ہے لین آیا وہ کلی یا جزوی حیثیت سے مرد کے کامول میں شریک ہوگئی ہے ہوگئی ہے ہوگئی ہے جن میں وہ شرکت کر سکتی ہے؟ غالبًا تحقیق کے ہوگئی ہے یا مطلق نہیں؟ آیا جنگ کافن مجملہ اُن فنون کے ہے جن میں وہ شرکت کر سکتی ہے؟ غالبًا تحقیق کے شروع کرنے کا میمی سب سے اچھا طریقہ ہوگا اور ای سے بہترین نتائج نکل سکیں گے۔

اس نے کہا: بے شک یمی بہترین طریق موگا۔

میں نے کہا: کیوں، تو پھرہم پہلے اس دلیل کا دومزا زُرخ ندلے لیں، پہلے اپنے خلاف دلیل پیش کر سے اس طرح خالف کا دعویٰ بلا دکالت ندرہ جائے گا۔

اس نے کھا: ہال ہال ،ضرور، کیول نہیں۔

میں نے کہا: اچھا تو آ واپے مخالفین کی زبان سے ایک تقریر کریں۔ وہ لوگ پچھ یوں کہیں گے:

"جناب ستر اطاور گلوکون! اس کی ضرورت بھی کیا کہ کوئی مخالف آپ پر الزام لگائے۔ آپ نے تو خودر پاست
کی بنیا دوا الے وقت اس اُصول کوشلیم کیا تھا کہ ہر شخص بس وہی کام کرے جس کے لیے وہ فطر تا موزوں ہے "
اورا گریش غلطی نہیں کرتا توبیہ بات ہم نے تشلیم ضرور کی تھی۔

" اور کیاعورت اور مرد کی فطرت میں بہت بڑا تفاوت نہیں ہوتا"؟



ہم جواب دیں گے کہ بے شک ہوتا ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ ''عورتوں اور مردوں کو جو کام تفویف کیے جا کیں، کیا وہ علیحہ ہ علیحہ ہ اوران کی مختلف طبیعتوں کے مناسب نہیں ہوئے چا ہیں''؟ جواب: ''بے شک ہوئے چا ہیں'' ۔'' پھرا گراییا ہے تو آپ نے بید کہد کریسی ہے جوڈ ہات کی کہ مرداور مورش جن کی طبیعتوں میں اس درج فرق ہے سب کے سب میسال کام کریں'' ۔کوئی بیا عمراض کر ہے توصاحب اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟

گلوکون نے کہا: ہاں، اگر یکا یک کوئی بیرسوال پوچھ بیٹے تو اس کا جواب کھے ہم کہ ہیں اور بس آپ ے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپن طرف ہے بھی اس معاملے کی چیروی کریں۔

میں نے کہا: میاں گلوکون! بیداورای تم کے اور بہت سے اعتراضات ہیں جنس میں پہلے سے سمجھ رہا تھا اور ای لیے عورتوں اور بچوں کی ملیت اور پرورش کے متعلق کی قانون کو ہاتھ لگانے نے ڈرتا اور جج کما تھا۔

گلوکون نے کہا: زیوس کی تنم اید مسئلماور جا ہے بھی ہو، آسان تو ہر گرفیس۔ میں نے کہا: ہاں ، لیکن واقعہ بیہ ہے کہ جب آ دمی اپنے قدے زیادہ یائی میں گرا تو جا ہے وہ تیم نے کا تالاب ہویا محرِ ذخاراُ سے دونوں جگہ تیم کریں یار ہونا پڑے گا۔

> گلوکون نے کہا: بہت کی فرماتے ہیں آپ۔ ' سندر میں میں میں میں میں ایس میٹ کا

میں نے کہا: تو پھر ہم بھی تیر کر ساحل تک پینچنے کی کوشش کیوں نہ کر میں۔ اُمیدر کھنی جا ہے کہ اربون (Arion) کی ڈالفن یا کو کی اور غینی طاقت مدوکر کے ہمیں بچائے گی۔

گلوكون نے كہا: جھے بھى مبى أميدب-

میں نے کہا: اچھا تو آؤ، دیکھیں کہ اس ہے بچنے کی کوئی صورت بھی ہے۔ ہم نے تسلیم کیا تھا کہ مختلف طبیعتوں کے لیے مختلف کام ہونے چاہئیں اور یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی طبیعتیں مختلف موجہ م کیا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی طبیعتیں مختلف موجہ م کہ ہوتی ہیں۔ کیوں تسلیم کیا تھا نا ؟ اور اب ہم کیا گہتے ہیں؟ یہ کہ مختلف طبیعتوں کے لیے ایک بی شغل ہو۔ ہم کہ اس سے بے جوڑ ااور متضا و بات کا الزام لگایا جاتا ہے۔

گلوکون نے کہا: بی ہاں، یہی توالزام ہے۔ میں نے کہا: گلوکون! مناظرے کنن کی قوت بھی مجب شان رکھتی ہے؟ المؤلوب في بياب في كول المادي

جی نے کہا اس کے کہ مرے نیال جی اکثر اوک اپ اراوے کے خلاف اس بھی بہونے
سے جی ۔ آول بھت ہے کہ معقول دلیل وے وہ ہے۔ لیکن کی بیہ کہ مناظرے جی مشغول ہوتا ہے ،
مرف اس کے کرتھیم اور تعریف مذکر سے کی وجہ ہے وہ اپنی گفتگو کے موضوع ہے جی واقف تعین ہوتا ،
من ظرے اور مبائے کی خاطر محل ففظی داؤی جی بھنمار ہتا ہے اور اصل مسئے پرکوئی معقول تحقیق تبین کرتا ۔
من ظرے اور مبائے کی خاطر محل ففظی داؤی جی بھنمار ہتا ہے اور اصل مسئے پرکوئی معقول تحقیق تبین کرتا ۔
گورون نے کہانے کی اور ایس اکثر ایسا ہوتا ہے ، لیکن اے آخر جم سے یا ہماری بحث سے کیا واسل بھنے میں گئے ہے ۔
میں نے کہ کیوں ، بہت کھے۔ یقیقا ہمارے کیے بھی تو بے جانے ہوئے ای ففظی بحث میں گئے ہے ۔
جانے کا ای بھر ہے۔

گوكون نے كما: سكي

میں نے کہا: ایے کہ ہم بھی تو نہایت شجاعانداور بجادلاندائ لفظی حقیقت پر مُعر میں کہ مختقہ طبیعت کی محتقہ طبیعت کی محتقہ طبیعت کی محتقہ مار مختلف میں کہ مختقہ مار مختلف میں کہ اور ہم نے جب کی ال طبیعت والوں کو مختلف میں دیے ہے تو آ تریقنریق ہم نے کی کیوں تھی ؟

گوكون نے كہا: ہاں، بے شك اس كا تو بم نے بالكل خيال بيس كيا۔

میں نے کہا: مثال کے طور پر فرض کروہم پوچیں کہ مینج اور بالوں والے آ دی میں طبیعت کا اختیٰ ف ہے اور بالوں والے آ دی میں طبیعت کا اختیٰ ف ہے یا نہیں۔ اگرہم اختیاف تسلیم کرلیں اور کنج لوگ مو تی کا کام کرتے ہوں تو کیا ہم تمام بالوں والے اشخاص کے لیے مو تی کا کام ممنوع قرار دیں گے یااس کی تالف صورت میں اس کے برعمی؟ میں گوگون نے کہا: یہ تو عجب ول کی ہوجائے گی۔

میں نے کہا: بے شک خال ہوگا۔ لیکن آخر کیوں؟ اس لیے کر ریاست کے بناتے وقت ہمارا مطلب یہیں تھا کہ یہا خطاف ہر معمول فرق سے عبارت ہے بلکہ صرف ووفرق پیش نظر تھے جن سے اس فرد کے مغل پراٹر پڑتا ہے، مثلاً ہمیں کہنا جا ہے تھا کہ ایک طبیب اور ایک ایسا شخص جس کے وماغ کو طب سے مناسبت ہود ولوں ایک کی طبیعت دکھے ہیں۔

اس نے جواب دیا: درمت۔



مِي نَهُ كِهَا: لِيَن طبيب اور برحى كلبيتس علف بين-اس نَهُ كِها: بِهِ مُنك -

میں نے کہا: اب اگر مردوں اور عورتوں میں ان مشغلوں اور لنون کے اعتبارے کوئی فرق ہے جن
میں وہ معروف ہونا چاہتے ہیں تو پھرتو ہمیں ضرورا کے شغل ایک صنف کواور دومرا دومرے کو آغویش کرنا چاہیے
سین اگر فرق صرف اتنا ہے کہ عورتیں ہے جنتی اور مرد بچے پیدا کرتے ہیں، تو میرے فرد کی بیاتو اس امر کا
شور نہیں ہے کہ جس تم کی تعلیم مردکو دی جائے وہ عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چنا نچہ ہم اس خیال پر قائم رہ
شیرے ہیں کہ چافطوں اور ان کی ہو یوں دونوں کے لیے ایک شغل ہونا چاہے۔

گلوكون في كبا: بالكل يح-

میں نے کہا: اب ہم اپ مخالف ہے بوچیس کہ مشغلوں کے اعتبارے اور شہر کی زندگی کے فنون کے لیا ظے عورت کی طبیعت مردے کی طرح مختلف ہے؟

گلوكون نے كہا: ہاں، سه بالكل جائز سوال ہے۔

میں نے کہا: اور عالبًا وہ بھی آپ کی طرح بیجواب دے گا کہ فورا تو اس سوال کا جواب دیتا مہل مہیں \_البت تھوڑے سے غور کے بعد کوئی دشواری نیمین رہے گی۔

گلوكون نے كہا: كى ، غالباً يمي جواب ملے گا۔

میں نے کہا: اچھاتو ہم اے دعوت دیں کہ گفتگو میں ذراہماراساتھ دےاور جھے اُمید ہے کہ ہم اس پرواضح کر سکیں گے کہ عورت کی طبیعت میں کوئی الی خصوصیت نہیں جس کا اثر ریاست کے انتظام پر پڑتا ہو۔ گلوکون نے کہا: مشر وردعوت دیجیے۔

یں نے کہا: ہم اس کہیں: 'آئے۔ ہم آپ سے ایک موال پو چھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو
یہ نے کہا یہ کہ میں ایک چیز کا ملکہ ہوتا ہے، کی میں دوسری کا ہتواس سے آپ کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ منہ ہوم تھا کہ
ایک آ دی ایک چیز کو آسمانی سے حاصل کرسکتا ہے اور دوسر امشکل سے۔ ایک تھوڈ اساعلم حاصل کر کے بہت
سے انکشافات کرسکتا ہے، دوسر اسخت مطالع اور توجہ کے بعد بھی جو پھی سیکھتا ہے 'کھلا ویتا ہے۔ ایک کاجسم،
اُس کے ذہن کا اچھا تالع اور دوسر سے کاجسم اس کے لیے ایک سنگ راہ ہے، جی تو وہ فرق ہوں گے نا، جن
کی دجہ سے اُس شخص کو جے قدرت نے بہت چھے ود بعت کیا ہے اس سے الگ کرسکیں گے جے اس نے چھ

عطانبس كيا؟

گوكون نے كہا: اس كون انكاركر سكام؟

میں نے کہا: اور کیا آ بانسانی مشغلوں میں سے کی کا نام لے سکتے ہیں جس میں مردکو ورت کے مقاب نے میں مردکو ورت کے مقاب نے میں بین میں اس کے اور مرد یہاں تیاری وغیرہ کے ذکر میں کیوں ضائع کروں کران میں توعورت در حقیقت افضل معلوم ہوتی ہے اور مرد یہاں آ سانی سے ذکر کھاتے اور این بنی اُڑوائے ہیں۔

گوكون نے كہا: آپ سي فرماتے ہيں۔عام طور پر كور تيل مردول سے كم درجد ركھتى ہيں۔ا كر چديد محى ضرور ہے كہ بہت ك كور تيل اكثر كامول ميل بہت سے مردول سے بدر جہا بہتر ہوتی ہيں۔ پھر بجى جموى حيّيت سے آپ جو بكوفرماتے ہيں دوست ہے۔

میں نے کہا: اچھاتو میرے دوست۔ اگرالیا ہے تو انظام ریاست کے اعتبارے کو کی الی خاص قابلیت مجیس جو کورت میں بحثیت کورت، اور مرد میں بحثیت مرد موجود ہوتی ہو۔ قدرت کی دین دونوں میں کمال بٹتی ہے۔ جومرد کے خفل ہیں وہی سب کورت کے بھی شفل ہیں۔ ہاں، سب میں کورت مردے کمتر ورجد کھتی ہے۔

اس نے کہا:بالکل سیح۔

ش نے کہا: ہاں ، تو کیا ہم اپنے قانون صرف مردوں ہی پر لا گوکر یں ، عورتوں پر پھی ہیں؟ اس نے کہا: بحال یہ کیے ہوسکا ہے۔

میں نے کہا: ایک مورت میں مرض سے شفادینے کی قابلیت ہوتی ہے، دوسری میں نہیں۔ ایک موسیقی کی ماہر ہےادردوسری کی نظرت میں موسیقی یک قلم مفقود۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

ٹل نے کہا: یا ایک ورت کوجسمانی ورزش اور فرتی کا مول کی طرف رغبت ہوتی ہے، وومری ورزش سے منظر اور جنگ سے بیزار۔

اس في كها: يقيناً

يس نے كہا: كوئى مورت فلفى موتى ہے، كوئى فلفى كى دشمن كى ميں جرأت موتى ہے، كى ميں يہج

- FECL

گورن نے کہا: تی اِل-

یں نے کہا: لینی کسی عورت کا مزاج محافظوں کا ساہاور کسی کا نہیں؟ مردمی افظوں کا انتخاب بھی تو آخرا نہی اشلاف کی بنا پر ہوا تھا؟

گلوكون في كبا: الى بال-

میں نے کہا: عورت اور مرد دونوں میں محافظ بننے کی صفات موجود ہوتی ہیں، فرق مرف اُن کی اِمتیار کی قوت اور کرور کی کا ہے۔

گلوکون نے کہا: طاہرہے۔

میں نے کہا: جن عورتوں میں بیرمفات موجود جوں اُن کا انتخاب کر کے اُن مردوں کا ساتھی اور معاون بنانا جاہے جن میں ای تتم کی صفات ہوں اور جن سے بیربائتبار صلاحیت اورا خلاق مشابہ ہوں۔

گلوكون في كها: جهت درمبت-

میں نے کہا: اور مکسال طبیعتوں کے لیے ایک سے ہی شغل بھی جا ہمیں۔

گلوكون نے كما: مرور

یں نے کہا: چنانچہ جیسے ہم پہلے کہ چکے ہیں، محافظوں کی بیو یون کوورزش اور موسیقی کا کا م تفویق رنے میں و کی بات فطرت کے خلاف نہیں۔ گھوم گھام کرہم بھرای نقطے پر آن پنچے۔

كلوكون في كها: يقيناً فطرت كي خلاف كوكي بات بيل-

میں نے کہا: البذاہم نے جو قانون بنایا تھا وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اوراس کیے شغیر ممکن ہے، دعض ایک آرزوہ ہی آرزو، بلکہ آج کل جو اس کے خلاف عمل ہوتا ہے دراصل بید قدرت کے قوانین کی نافر مانی ہے۔

گلوکون نے کہا: تی ، آپ کا ارشاد معلوم توضیح ہوتا ہے۔ میں نے کہا: ہمیں پہلے توبید کیمنا تھا کہ ہماری تجاویز پڑمل ممکن بھی ہے یا نہیں اور دوسری ہات سیجی کر اگر عمل ہوسکے تو آیا یہی سب سے زیادہ سود مند تجاویز ہیں؟ گلوکون نے کہا: تی ہال۔ میں نے کہا: آب آن کا امکان او مسلم و کہا؟ گلوکون نے کہا: بی بال۔

مں نے کہا: ہاتی رہاان کے زیادہ سردمند اونے کا جوت۔

گلوكون في كها: ب فلك

میں نے کہا: آپ تو سے ایم کرتے ہیں کہ جو تعلیم مردکوا چھا محافظ ،ناتی ہے وہ عورت کو بھی اچھا کہا تھا۔ بنادے کی ، کیونکہ ان کی اصلی طبیعت ایک ہے۔

گلوكون في كبا: يى بال-

من نے کہا:اب میں آپ سے ایک وال کرنا چاہا ہوں۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: خولی کے اعتبارے کیاسب آدی باہم برابر ہیں یا ایک مخص دومرے سے بہتر ہو

-4

گلوكون نے كها: دوسرى صورت سيح ہے۔

میں نے کہا: اچھاتو ہم جس ریاست کی بنیادر کھرہے ہیں اس میں وہ محافظ زیادہ کا مل انسان ہوں سے جن کی تربیت ہمارے بنائے ہوئے انظام کے ماتحت ہوئی ہے یا وہ موجی جنمیں صرف موجی گری کی تعلیم ملی ہے؟ ملی ہے؟

مكوكون نے كہا: كياخوب أنب ني بحل كيام مطحك خيز سوال دريافت فرمايا ب

میں نے کہا: تی، مجھے اپنے سوال کا جواب ل گیا۔ اب بیفر مائے کہ ہم ذرااور آ کے بڑھ کر کیا ہے

نہیں کہ سکتے کہ مارے عافقین سب سے اچھے شمری ہیں؟

كلوكون في كها: سب الجهيج

میں نے کہا: اور کیاان کی بیویال بہترین خواتین تبیس ہول گی؟

گلوكون في كها: في كسب سي بهتر مول كا-

یں نے کہا: اور کیا ریاست کے اغراض کے لیے اس سے بہتر کوئی ہات ہو عتی ہے کہاں کے مرد اور ڈوا تین مب جہال تک ہو سکے اجھے ہوں۔



گوكون نے كها: ال عابتر اوركيا موسكتا ع

مں نے کہا: اگر موسیقی اور جسمانی ورزش کے نون کواس طرح برتا جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا

بي كيان عينيم رب شاوكا؟

ال نے کہا: بے شک۔

مں نے کہا: تو کو یا ہم نے ایک ایسا قانون تیار کرلیا جو یہ نی کہتاں کہ قابل عمل ہے بلکہ ریاست کے نے نہایت درجہ مذید بھی ہے۔

گلوكون نے كہا: درست\_

میں نے کہا: بچرکیا ہے! ہارے محافظوں کی بیویاں کپڑے اُتارشکی ہیں کہ نیک اُن کالباس ہے۔ اُنھیں جنگ آز ما کی اور ملک کی تفاظت کی تکلیفیں بھی اُٹھائی ہوں گی۔البتہ کام کی تقسیم میں عورتوں کو در ماہا کا کام ویا جائے گا کہ مید بالطبع کمزور ہوتی ہیں ور شدیوں بداعتبار فرائض کے توسب کیسال ہیں۔ پھراُن ہم ہند عورتوں ریج وہترین محرکات کے باعث جسمانی محنت کرتی ہیں اگر کوئی ہنے تو وہ:

ومكت فام ك فوشيني كرتاب

اورخوداس چیزے بے جرے جس پر ہنتا ہے اور جانتا بھی ٹییل کدکیا کردہاہے۔ کیونکہ بہترین مقولہ میہ ہے اور ہمیشہ دے گا کہ:

دد جو چيرمفيد عدائل شريف ع، جومفرع دونان دليل"

گلوكون في كها: بي شك-

میں نے کہا عورتوں کے متعلق ہمارے توانین میں ایک دِقت تو یکی جس سے اب یہ کہ سکتے ہیں کے ہم نے گئے ۔ اس مثیالی قانون کے بنانے پر کہ دونوں صنفوں کے محافظوں کے مشغلے ایک سے ہول ۔ شکر ہے کہ تکت جینی کا سیا بہمیں بہانہیں لے گیا۔ اس انتظام کے افادے اورامکان کی شہادت خود ہمارے دلائل کے بہمی مطابقت سے فراہم ہوتی ہے۔

اس نے جواب دیا: تی میر می زیروست مون تھی دہ جس ہے آپ فکے کھے۔ میں نے کہا: لیکن ابھی اس ہے بھی زور کی ایک اور مون آ رہی ہے؛ اے دیکھیے گا تو کہا کو بول جائے گا۔

اس نے کہا: احمالہ چلنے ، دیکموں۔

میں نے کہا: جوتا نون امجی گزرااس کا اور سب پھلے توا نین کا ماحسل یہ ہے کہ 'جارے کا انظویٰ نی بویاں مشترک ہوں ، بچ مشترک ہوں ، ماں باپ اپ بچیل کونہ پہچا نیں ، ند بچا ہے ماں باپ کو'۔ گلوکون نے کہا: بے فنک ، میلبر تو کہل ہے کہیں بڑی ہے اور قالون کا امکان اور افادہ دووں ہیں ہے کئی ڈیادہ مشتر ہے۔

میں نے کہا: میں تو سمجھتا ہوں کہ فورتوں اور بچوں کے مشترک رکھنے کے بھاری افادے سے والی بھی اٹکارٹیس کرے گا۔ البتداس کا قابلِ عمل ہونا ،ید دوسری بات ہا دوراس کی لوگ فرور کا افت کریں گے۔

گورون نے کہا: میری والے شی تو دونوں باتوں کے متعلق بہت ہے جہات بیش کیے جاسکتے ہیں۔
میں نے کہا: آپ کا مطلب شاید سے کہان دونوں سوالوں کو طا دیا جائے۔ میں سے جا ہتا تھا کہ
آپ اس افادے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور یوں میں ایک جنے کے بار شیوت سے نیج جاتا اور صرف اس کا امکان عاب کی دوجاتا۔

گوکون نے جواب دیا: آپ کی پیچالا کی تو پکڑی گئی۔ اب تو دونوں کی بی دیلیں دیجے!

یس نے کہا: خیر، سرا ابھکتوں گا۔ لیکن جھ پر تھوڑی کی عنایت خردر کیجے، لینی اجافت و پیچے کہ شل خیال پلا کو لگا کا کی جسے اس لیے کہ اپنی خواب دیکھنے والے لگایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اپنی خواب شوں کے بیدا (اوراس بارے بیس تو وہ شاذ بی اپنے آپ کو خواہشوں کے بیدا (اوراس بارے بیس تو وہ شاذ بی اپنے آپ کو تو ایم شوں کے بیدا دریافت کرنے ہے بہلے (اوراس بارے بیس تو وہ شاذ بی اپنے آپ کو تو کی کہ اپنی کہ کا تے۔ بلکہ بہلے تو بیز فرض کر لیتے تولی کے بہلے میں کو این کے ممان کے خیال سے اپنے وہ مان کو فیس تو وہ شاذ بی اس کے بیا کہ نوال کے بہا ہے کہ بیلے تو بیز فرض کرتے ہیں اوران آ رز وڈل کے بہا ہے کہ بیلے اس تجویز کو مکن فرض کے بہا بیلی کو تو ٹیس کو الموان کے بہا اس کے بوال کو رہے دوں۔ جس کے بود جو کچھ کرنے کا ادادہ ہے اس کی تفییلات سے جاہتا ہوں کہ فی الحال امکان کے موال کو رہے دوں۔ جس کے بہلے اس تجویز کو مکن فرض کے لیتا ہوں ، اور بیدریافت کرتا ہوں کہ دکام اس انظام کو جلا کمیں گئے ہیں۔ پھر یہ بہلے اس تجویز کو کی اعتراض میں ہو تو رہا سے اور کا فظ دونوں کو بہت بچھوٹا کیوں پر فورکروں اور بعد بیس اس کے بات کیوں گئی گئی کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا میں میں ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ کو کو کی اعتراض میں ہوتو پہلے بیس آپ کی مددے اس تجویز کے فائدوں پر فورکروں اور بعد بیس اس کے قائل گمل ہوئے ہر۔

گلوکون نے کہا: بی نیس مجھے کو کی احتراض میں۔

میں نے کہا: میں بھتا ہوں کہ اگر ہمارے محافظ اور ان کے معادن جس نام کے حافل ہیں اس کے عالی ہیں اس کے عالی ہیں اس کے عالی ہیں ہوں تو لازم ہے کہ ایک میں اطاعت شعاری اور دوسرے میں تھم دینے کی تابلیت ہو۔ محافظ خور میسی تو اندین کی پابندی کریں اور جہال کہیں تفصیلات میں افتلیا تیمیزی حاصل ہووہاں قالون کے اصلی مقصد کو پیش نظر رکھیں۔

كلوكون في كها: درست-

یں نے کہا: بحثیت قانون بنانے والے ،آپ ہی نے مردوں کا انتخاب کیا تھا، اب آپ ہی عورتوں کا انتخاب کیا تھا، اب آپ ہی عورتوں کا انتخاب کیے۔ جہاں تک ممکن ہو یہ عورتی اور مردایک تل طبیعت کے ہوں ، مب کے سب مشترک مکانات میں دہیں اور مراتھ بیٹھ کر کھانا کھا ئیں کس کے پاس کوئی چیز بھی تھول کی فردگی ملک نہ ہو۔ میسب ماتھ رہیں گے، ساتھ ہی ان سب کی تربیت اور پرورش ہوگی، جسمانی ورزش کے سلطے میں آیک دو مرے کا ساتھ ہوگا اور اس طرح ایک فطری کشش لازی طور پران میں جنسی تعلقات بیدا کردے گی۔ غالبًا اس خیال سے لیے لاوم کا لفظ ضرورت سے ذیادہ بھاری بھی ہیں۔

گلوکون نے کہا: ہی؟ ازوم، علم ہندسہ والا "داروم" نہیں بلکہ دومری قتم کا جس سے محبت کرنے والے آ شاہوتے ہیں اور عام آ دمیوں کے لیے اس کی تربان کی تطعیت اور اس کا جابرانہ تھکم اس پہلے "داروم" سے زیادہ بی آوکی ہوتا ہے۔۔

میں نے کہا: پچ ہے، گلوکون! لیکن اور چیزوں کی طرح اے بھی ایک منفیط طریقے ہے جلنا چاہے۔ مبارک لوگوں کے شہر میں تو عیاثی کوایک نا پاک فعل سمجھا جائے گا،اور محافظ اس کی ممانعت کریں گے۔ گلوکون نے کہا: نے شک،اس کی تو اجازت نہیں ہوئی چاہیے۔

یں نے کہا: البذا دوسری بات سے کہ شادی کو جہاں تک ہو سکے مقدی بنایا جائے ، اور نقدی کا معیاریہ ہو کہ جوسب سے ذیادہ مغیدہ وہی سب سے ذیادہ مقدی ہے۔

گلوکون نے کہا: بالکل بجا۔

یں نے کہا: تو شادیوں کوسب سے زیادہ مفید کیوں کر بنایا جاسک ہے؟ میں آپ سے سے وال اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے مکان میں بہت سے شکاری کتے اور رنگ رنگ کی چڑیاں دیکھ رہا ہوں، براہ کرم فرمائے کہ آپ نے بھی ان کے جوڑا المانے یائے نکالنے کی طرف بھی توجہ فرمائی؟ گلوکون نے کہا: کسی توجہ؟

میں نے کہا: پہلی بات تو بہ ہے کہ ہر چند میرسب جانو راچھی قتم کے ہیں لیکن پھر بھی کیاان میں سے بعض اور وں سے بہتر نہیں؟

گلوكون في كما: إس!

مل نے کہا: تو آ پ سب سے بلاتفریق بچے لیتے ہیں یاصرف بہترین سے؟

گلوكون نے كہا: صرف بہترين سے۔

میں نے کہا: زیادہ عمر دالے جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں یا کم عمر والے یا صرف وہ جو تھیک جوان

-01/25

گلوكون نے كہا: محبك جوان عمروالے-

میں نے کہا: اگر بچے لینے میں کافی محمداشت نہ کی جائے تو سوں اور چرایوں میں بہت انحطاط

رونما بوجائے۔

اس ئے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: یمی حال محور وں اور دوسرے جانوروں کا ہے۔

اس فے جواب دیا: بلاشبہ

میں نے کہا: بخداء اگر یہی اصول نوع انسانی پر عائد کرنا ہوتو ہمارے محافظون کو کتنی اعلیٰ درجے کی مہارت در کار ہوگی۔

گوکون نے کہا: اُصول تو یقینا کہی عاکد ہوگا ہیکن اس میں خاص مہارت کی ایس کون کی ہات ہے؟

میں نے کہا: اس لیے کہ ہمارے دکام کوسیاسی جسم پراکٹر دواؤں کا استعال کرنا ہوگا۔ آپ جانے
میں کے جب مریعن کو دوا دینے کی چندال ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کی مخصوص غذا کا خجو پز کر دینا ہوتا ہے تواس
کے لیے معمول سا طبیب بھی کانی سمجھا جاتا ہے؛ لیکن جب دوادی ہوتو پھر طبیب کا پورا ماہر ہوتا ضروری ہے۔
گلوکون نے کہا: یہتو سب دوست لیکن آپ کا اشارہ آخر کدھرہے؟
میں نے جواب دیا: میرا مطلب ہدہے کہ دعایا کی فلاح کے لیے حاکموں کو جموث اور فریب ک

روائ کی کانی خوراک درکار ہوگ۔ بیتر ہم مان ہی مجھے ہیں کدان چیزوں کا استعال دوا کے طور پر مفید بوتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بى بال اور تحيك مان حكے إلى \_

میں نے کہا: ان چیزوں کا سیجائز استعال شادی بیاہ اور بچے پیدا کرنے کوظم وضبط کا پابند کرنے کے اکثر درکار ہوگا۔

گلوكون في كها: يدكيع؟

میں نے کہا: یہ اُصول تو ہم بیان کرئی چکے ہیں کہ ایک صنف کے بہتر بین افراد کو دوسری صنف کے بہتر بین افراد کو دوسری صنف کے بہتر بین افراد کے جتنی زیادہ سرتیہ ہوسکے ملایا جائے اور دونوں اصناف کے بدتر بین افراد کو جتنا بھی ہوسکے گم؟ اور گئے کواعلی درج کی حالت میں رکھنا منظور ہے تو صرف اوّل الذکر ہے جو بچے بیدا ہوں اُن کی پرووٹ کرنی چاہے کہ میسماری کا دروائی صیفہ راز جس ہواور بس حکام کوائی کا علم ہو، در شد گئے میں بناوت کا ایک اورا تک رہے ہیں ہوجو کے گا۔

گلوكون في كها: بالكل بجار

یں نے کہا: کیا ہے بہتر نہ ہوگا کہ ہم کچے تہوار مقرر کردیں، ان موقعوں پر دُولہا داہن کیجا ہو کیں،
قربانیاں کی جا کیں، شاعر شادی کی نظمیس پڑھیں۔ رہی شادیوں کی تعدادہ سو اے تمام ترحکام کے اختیارِ تمیزی
پر چیوڑ ناچا ہے کہ ان کے بیش نظر ریاست کی اوسط آبادی برقر اور کھنے کا مقصد ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت
می یا تبس ہیں جن کا انھیں خیال کرنا بڑے گا، مثلاً جنگ، ویا اور دوسری ای قتم کی چیز وں کے اثرات، تا کہ
جہاں تک ممکن ہوریاست مذتو بہت بڑی ہوجائے نہ بہت چھوٹی رہ جائے۔

گلوکون نے کہا: یقییاً۔

میں نے کہا: اپنی باری کے لیے لوگوں کو چھیاں اُٹھا کر قسمت آن اُنی کرنی ہوگی یا ایسا ہی اور کوئی علی راند طریقہ ایجاد کرنا ہوگا: تا کہ کم ورج کے لوگ جب بھی کیجا ہونے والے ہوں تو اُٹھیں سے چھیاں اُٹھائی پڑیں اور وہ حکام پر الزام ندلگا سکیس بلکہ خودا پنی بذھیبی کواس کا ذمہ دار قرار دیں۔

گلوكون نے كہا: ضرور\_

میں نے کہا: اور میں توسمجفتا ہوں کہ اعلاقتم کے بہادر توجوا توں کو جہاں اوراعز از وانعام عطا ہوں

وہاں ان کے لیے عورتوں سے خلوت کے معالمے میں بھی سہولتیں بہم پہنچائی جا ہمیں۔ اس کی وجدان کی بہادری ہے، اور مقصد میہ ہے کہ ایسے بابوں کے جتنے زیادہ میلئے ہوسکیس، مول۔

اس نے جواب دیا: بجا۔

میں نے کہا: اور افسر جن کا پیاکام ہوخواہ مرد ہوں یا عورت ، کیونکدافسر تو مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عور تیں بھی .....

اس تے جواب دیا: تی ہاں۔

یں نے کہا: ہاں ، تو افسر جن کا یہ کام ہوا استھے والدین کے بچوں کو باڑے بیس لے جا کیں گے اور انھیں آیا وس کے بردکردیں گے بیآیا کیں علیحدہ مکانوں بیس رہا کریں گا۔ کم درجے والے لوگوں کی اولاد یا استھے افراد کی وہ اولا دجوا تفات سے بھڑگئی ہواتھیں کی تفی نامعلوم مقام پرڈال دیا جائے گا۔ اور بچ تو رہے کہ بیاک کے مستق بھی ہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں ، اگرنسل کوخالص رکھنا ہے تو محافظوں کو میں کرنا ہوگا۔

میں نے کہا: بھر بھی افسر بچوں کی پرورش کا انظام کریں گے۔ جب ماؤں کا دودھ بھر آئے گاتو انھیں باڑے میں داخل کریں گے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ کوئی ماں اپنے بچے کونہ پھپان سکے ۔ اگر ضرورت ہوئی تو دودھ پلانے کے لیے اور دائیاں رکھ ٹی جائیں گی۔ اس کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ دودھ پلانے کا کام زیادہ دیر تک جاری شدہے۔ ماؤں کورات میں وقت بے وقت اُٹھنا اور دوسری پریشانیاں بھی نہ اُٹھانا پڑیں، کیونکہ اس شم کا سارا کام آیاؤں اور ٹوکروں کے پردکر دیا جائے گا۔

گُلوکون نے کہا: لینی محافظوں کی بیوبوں کے جب بچہ ہوگا تو پینوب آرام کیا کریں گی؟ میں نے کہا: کیون نہیں، ضرور کریں گا۔ خیر بیتو ہوا، چلیے اپنی تجویز کوذرااور آ گے بڑھا کیں۔ ہم بیر کہ رہے تھے نا کہ ہاں باپ گی عمر کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہونا چاہیے؟

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: اور اس جوانی کے زمانے کا تعین کیے ہو؟ کیا عورت کا شاب بیس سال اور مرد کا تعیس سال نہیں ہوتا؟

گلوكون في كها: اوراس مدت يس آب عرككون عدال ثال كريس مع؟



ئىر ئى ئى ئالىرى ئى ئى ئى ئىرىك بىلات ئىڭ ئىچ چە ئى ئاقىرى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئالىرى ئى ئىرىن ئىرى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

كورين فيجاب باعدمت

یں نے کہا اور کی قانون مقررہ صدور کے افدائر والف پیڈی ما کر ہوگاہ کروہ فقوائی ہے۔ سک سے کسی کی اجازت کے بغیر کمی فوات سے تعلق پیوا کر لیٹن کے گئے فار بے دوست کے لینے تما کی سیچے پیما اس کے جس کی دائند اپنی ہوگی دائند لیس کے دائند کھی۔

ال في المالية المالية

یں نے کہا: اور جب عمر کی مقررہ صدودے یہ اوگ علی جا کی آؤ بھر آفت آزاد تی ہوئی جا کہ جس سے جا بیا ہے کہ جس سے جا بیل اور تعلق رکھیں : البنتہ یہ منروں ہو کہ کوئی تھی یا نوائی یا آئی وں وہ کائی سے حس البنتہ یہ منروں ہو کہ کوئی تھی یا نوائی یا آئی وں وہ کائی سے حس البند یہ بیٹوں ، پولوں یا باب اور والدائے منون ہو سان اوگوں کو بین سے تا کہ سے ساتھ اس امر پر مشنبہ کردینا جا ہے کہا گراس طرح کوئی مل ہوئم ہوا تو سے کو وہا کہ بین کو اور الدین کو انجھی طرح بچو ایم جا ہے کہا گی اور الدی میدون فیل میں من سے گئی ہور الدی میدون فیل میں من سے گئی ہور الدی میدون فیل میں من سے گئی ہور سے کہا ہو کہا جا ہے کہا گی اور الدی میدون فیل میں میں سے گئی ہور سے کہا ہو گئی ہور سے کہا گی اور الدی میدون فیل میں من سے گئی ہور سے کہا ہو کہا ہو ہے کہا گی اور الدی میدون فیل میں میں سے گئی ہور سے گئی ہور

مكوكون في كهاد يتجويز بحي معقول إلى الكين بيتو قرمات كماضي بيمطوم كي وكاكون إب

إدركون يني؟

میں نے کہا:اس کا توانعیں بھی بھی علم بیں ہوگا۔ لیکن پیطر یقدر کھیں گے کہ شادی کے جش ہے ۔ ت سے ساتویں یا دسویں مہینے تک جنے لڑکے بیدا ہوں گے انھیں ہر دولہا اپنا لڑکا اور جنٹی لڑکیاں بیدا ہوں گے انھیں اپنی بٹی کے گا۔ بیسباے باپ کہد کر پکاری گے، ان بچول کے بچوں کو وہ بچتا بوتی سمجھے گا اور بیاس عمر رسید وجماعت کے سارے افراد کو دادا ، دادی کہیں گے۔ یا دک اور بابول کی خلوت کے وقت جن جن کا تمل ساتھ قرار پایا تھا وہ بھائی بہن مانے جا کیں گا دران میں باہم شادی مع ہوگا۔ لیکن پہنیں سمجھنا چاہیے کہ سمائی بہنوں میں شادی کی بیر ممانعت بالکل تعلق ہے۔ اگر قرعہ اندازی اس کی موافقت کرے اور پانھی بھائی بہنوں میں شادی کی بیر ممانعت بالکل تعلق ہے۔ اگر قرعہ اندازی اس کی موافقت کرے اور پانھی بھائی بہنوں میں شادی کی بیر ممانعت بالکل تعلق ہے۔ اگر قرعہ اندازی اس کی موافقت کرے اور پانھی (Pythian)

اس فے جواب دیا: بالکل درست۔

یں نے کہا: گلوکون مجافظوں میں ہویوں اور خاندان کے اشتراک سے متعلق تو یہ بجو یز ہے۔ اب غالبًا آپ بیوچا ہیں گے کدا سے جماعت کے دوسرے حصول سے بھی مطالبق ثابت کیا جائے اور میہ بھی خلا ہم ہو سکے کہاس سے بہتر اور کو کی صورت نہیں۔ کیوں؟ آپ بھی چاہتے ہیں نا؟

گلوكون تے جواب ديا: كى مان، يقدياً۔

میں نے کہا: کیا یہ ٹھیک نہ ہوگا کہ ہم پہلے ایک مشترک معیار دریافت کرلیں، یعنی یہ کہ قانون بنائے والوں کو قانون بنائے والوں کو قانون وضع کرنے میں اور ریاست کے لقم و ترتیب میں کیا مقصد خاص طور پر اپنے سامنے رکھنا علیہ سب سے زیادہ اچھی صورت کیا ہے، یعنی کثر ت خیر کس میں ہے اور مب سے یُری کیا، یعنی کثر ت شرک میں ہے اور مب سے یُری کیا، یعنی کثر ت شرک میں ہے اور مب سے یُری کیا، یعنی کشر میں ہے اور مب سے یُری کیا، یعنی کشر میں ہے اور مب سے یُری کیا، یعنی کشر سے شرک میں ہے اور مب سے یا شرکا۔

ال في كما: ضروب

میں نے کہا: اچھاتو کیانفاق اور انتشارے بھی زیادہ کری کوئی چیز ہے؟ یا جہاں وصدت مطلوب ہو وہاں کٹرت؟ اور کیاد صدت کے بندھن ہے بھی زیادہ اچھی کوئی چیز ہے؟

ال نے کہا: کی بر کرنیں۔

میں نے کہا: اور وحدت اور ایکا و ہیں ہوتا ہے جہاں لوگوں کا رنج اور داحت، آرام اور تکلیف، مشترک ہو، لینی جہاں شہری خوشی یارنج کے موقعوں پرسب کے سب ایک سے خوش یار نجید و ہوتے ہیں؟

گوئون نے کو بے شک

یں نے کہا اور جہال کوئی مشترک احماس نیمی بکر مرف شخص می ہوتو ریاست فیر مشتم اور منظر ر رے ۔ مین بلب شریمی ایک می واقعہ پر آ دمی ونیا تو خوشیاں مناتی ہوا ور دو مربی آ دمی فی می دو اِل ہو۔ محرون نے کہا: بے شک۔

ير في كما : اوريد اختراف عموماً ان افظول كاستعال على اختلاف سے بيدا ہوتے ہيں ، ليني بير ور الرير دُر مير الأمير كائيس " -" أس كل مي إ" أس كائيس " -

الرون في المادي الماج

سے نے کہ یقو کیا اُس ریاست کا انتظام بہتر زن نیس جس میں اوگوں کا زیادہ سے زیادہ تعدادا ای چر پر میری ہے" یا "میری نہیں" کا کیسال استعال کرسکے!

ال في كم إن ورست \_

یں نے کہانہ ووریاست جم کی حالت ایک فردگی ہو۔ جم طرح انسانی جم میں ایک انگی است کی جو سے ہو ہار حکومت ایک ریاست کی جو بی ہو ہے تو سارے کا سرار بدن (جم کا مرکز دُون ہے اور جو اس کے زیر حکومت ایک ریاست کی حضیت رکھتے ہے ۔ اس تکیف و محموں کرتا اور ماؤف ضے سے ہمددگی کرتا ہے ، اور ہم کہتے ہیں کہ اس آدئی کی تنظیف یا دردگی کی کا وجہ سے آدام بھی دردگی وجہ سے تکیف یا دردگی کی کا وجہ سے آدام بھی در کی وجہ سے تکیف یا دردگی کی کا وجہ سے آدام بھی در کی دردگی دردگی کی کی وجہ سے آدام بھی در قرار سے جی الفاظ استعال کر سکتے ہیں۔

گوئون نے کہا: بالکل ورست۔ می آپ سے متنق ہول کرجم ادیاست میں بہترین نظام ہوگا وہ - بشتر کے احداس کے بہت قریب بیٹی بیکی ہوگی جوآپ نے بیان کیا ہے۔

ش نے کہا: این اگر کسی ایک شہری پر کوئی انجھی یا کری بات گزرے تو ساری ریاست اے اپنا سے مستعمل میں اور کا دوران کے ساتھ "ادائ"۔

گوگون نے کہانی ہاں، ایک اچھی ختظم ریاست بیل تو مجی صورت صال ہوگا۔ ش نے کہانہاں، تو بیل مجھتا ہوں کر آپ وقت ہے کہ ہم اپنی ریاست کی طرف مجر مرسی اور میں اور میں کے سیاسی کی طرف مجر میں اور میں کے سیاسی کی جوشل ہم نے تجویز کی ہے وہی ان ہمیادی اُصولوں کے مطابق ہے یا کوئی دومری۔

كوكون في كبا: بهت خوب

یں نے کہا: ہردوسری ریاست کی طرح ہماری ریاست میں بھی حاکم اور محکوم ہوں مے؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: بیرس کے سب ایک دومرے کوشہری کہا کریں ہے؟

گلوكون نے كہا: الى بال-

میں نے کہا: کیکن دوسری ریاستوں میں کیا حاکموں کوکوئی دوسرالقب نہیں دیے؟

اس نے جواب دیا جموماً" آتا" کہتے ہیں کین جمہوری ریاستوں میں صرف حاکم کہ کر پارے ہیں۔

میں نے یو جیما: اورائی ریاست میں حاکموں کوشہری کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟

اس نے جواب دیا بحافظ اور مدرگار۔

من نے کہا: اور حاکم عوام کو کیا کہتے ہیں؟

اس في جواب ديا: پالخ اور برورش كرف والے۔

میں نے کہا: اور دوسری ریاستول میں؟

اس نے جواب دیا: غلام۔

میں نے کہا: دومری ریاستوں میں حاکم ایک دومرے کو کیا کہتے ہیں؟

ال نے جواب دیا: شریک حکومت۔

من نے یو جھا: اورا نی ریاست مل؟

اس نے جواب دیا: شریک حفاظت۔

میں نے کہا: کیاتم کی الی مثال سے واقف ہو کہ ایک ریاست میں کوئی حاکم اپنے ایک شریک کار

كوتوروست بتاع اوردوم كودوست شمجه

اس نے کہا: تی ہاں والی مثالیں توا کثر ملتی ہیں۔

میں نے کہا: دوست کے ساتھ تو وہ دلچیں کا اظہار کرتا اور اس سے دافتی دلچیں رکھتا مجی ہے، لیکن دوسرے کواجٹی جانتا ہے اوراس سے کوئی دلچین نہیں رکھتا؟

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: کیکن تمحارے محافظوں میں ہے بھی کوئی کسی ووسرے محافظ کو اجنبی بتا سکتا ہے، یاسمجھ

1.1

س نے کہا ہر کرنیں۔ کونکہ بیاتو جس سے لیس کے اُسے اپنا بھائی یا بہن مجس کے ایال یا بہن مجس کے ایال یا بہت ہوئے ا

شرے کہا: بہت خوب الیکن میں آپ ہے ذراایک دفھ اور پوچھ اوں کہ مشترک خاندان کیا اس
میر نے کہا: بہت خوب الیکن میں آپ ہے ذراایک دفھ اور پوچھ اوں کہ مشترک خاندان کیا اب
میر نے میر نے موان ہو گا یا اپنے کروار سے بدلوگ اس نام کوحقیقت بنادیں گے۔ مثلاً '' باپ' کے نفظ کے
میر نے کہ بی گرانی اور تعلق خاطر اور وومری طرف قانون کے احکام کے مطابق آس کی عزت اور
میر میر ہوگی یا نیس؟ پھر کیا بینیں ہوگا کہ ان فرائعل کو پس پشت ڈالنے والا بداور غیر متی جماجائے
میر نے در بندے کی کے ہاتھ ہے اُسے کوئی نیفی نہ پنچے۔ اور کیا بچوں کے کانوں میں اپنا مام نہا وہاں باب
میر میں میر شرد واروں کے متعلق اس تسم کی ہاتھی میں شریع یوں کی ذبائی پڑتی دہیں گی یا نیس؟

س نے جواب دیا: بے شک وہ یکی گئیں گے اور اس کے موا بچھ نہیں۔ کیونکہ میرتوایک بنی کی بات سراً کے میں مخصر سے توانی خاعدانی قرابت کے نام لیں لیکن ان کی اصلیت بردو ابھی عامل نہ ہوں۔

مس نے کہا: لین ہمارے شہر میں دومروں کی برنبت کی جہتی اور میل طاپ کی گفتگو ذیادہ کشرت سے سُنے کی اور جسے کہ میں پہلے کہ چکا ہوں، جب کوئی اجھے حال میں ہوگا یا کہ سے حال میں تو مب کی اور جسے کہ میں خوش ہوں''یا'' میں کھرے حال میں ہوں''۔

اس نے کہا: بے شک۔

ش نے کہا: تو پر فکر و گفتار کے ای طریقے کے میں مطابق ہی تو ہم یہ کہدرے تھے کہ ان کی خوتی میں اور تکیف، سب مشترک ہوں گے۔

اس في كها: في إلى الياني وكار

یں نے کہا: جس چیز کو بیاب "ا بنا" کہیں مے اس میں سب مشترک ولچیں بھی لیس مے اور اس جنیس کی وجہ سے اُن کی خوشیال اور قم بھی مشترک ہول گے۔

ال في كها: ب فل ، دومرى رياستول كمقالح من بهت زياده

عن عن شرك اول كرا ما كالمستور كالما و وال كالك فاص وجه يه وكا كرما فطول كرما فطول كرما فطول كرما فطول كرما فطول كرما

اس نے کہا اور کیا کی آؤٹا کی جو بھوگ ۔

یں نے کہ، ایک اچی پنظمریات وجہم اور اعطاعہ مشابہ کرتے وقت جم نے احسان ہے۔ وحدت کوسب سے بوی خولی تعلیم کیا تھا۔

گوكون نے كها: في الليم كيا تعادون الليم كيا تعا۔

من نے كہا: كويا مادے شرعى فورتول اور بجون كامشترك جونا دياست كے كيے سبت شان

خوني کا باعث ہے۔

كوكون في كها: يقيقاً

میں نے کہا: اور یہ بات اس دوسرے اصول ہے بھی منا بقت رکھتی ہے کہ محافظوں کے پائل مکان ، زمین ، یا اور کسی تم کی اطاک نہیں ہونی چاہیے۔ان کی تخواو بس غزا ہوجو اٹھیں دوسرے شہر بیل ہے مے ان کا کوئی خاعجی اور ذاتی خرج نہ ہوتا کہ پر حیتی کا فظ کی خصوصیات قائم رکھئیں۔

گلوكون نے كها: ووست۔

میں نے کہا: جسے بی نے بتایا مکیت اور خاندان کا اشراک میدونوں ہاتیں اُنھیں حقیق می فقط میا نے میں مدودی کی سیلوگ 'اپنے 'اور' پرائے 'کے جھڑوں بی شہر کے گڑے گڑے میں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس نے جو کچھ حاصل کیا اے بس ایک الگ گھر میں گھیسے لیے جارہا ہے۔ جہاں اس کے میٹھد و بیوں بچے اور آرام و آسالش کا ذاتی سامان ہے، چٹانچیاس کا رفح اور خوشی کا احساس بھی محض شخص ہے بکسہ جس استا تر ہوں گے، اور کر بروں واقارب کے متحلق ان کا ایک بیامتا تر ہوں گے، اور کر بروں واقارب کے متحلق ان کا ایک بی متعمد کی طرف ان سب کا جھکا و بھی ہوگا۔

گلوكون في كها: بي تنك.

میں نے کہا: ان کے پاس چونکہ اپنے برن کے سوال کوئی اور چیز نہیں ہوگی جے یہ ''اپنا'' کہہ سکیس انڈ امقد ہے اور استفاثے کا وجود ای نہیں ہوگا؟ اور رو پیر، اولا داور دوسرے علاقوں کی وجہ سے جو جھڑے منتے اوتے ہیں ان سب سے یہ پوری الحرح مامون ہوجا کی گے۔

اللوكون في كها: كلام ب

یں نے کہا: جملہ یا، حک عزت کے مقدموں کا ہونا بھی زیادہ قرین قیاس نیس ، کونک سے بات تو



جائز اورمستب مجی جائے گی کہ برابر والا برابر والے کا وقابلہ نووکرے اور جسم کی تفاعت وَقِ بھم اور ہی قرار و سے دیں گے۔

كلوكون في كما: يدخوب اوكار

میں نے کہا: ہاں اور اس قانون میں ایک فائد واور ہے۔ ووید کہ جہاں کی کائسی ہے جھڑا ہوا تو ووو ہیں اپنے غصے کو ٹھنٹرا کرنے لے گااور معاملہ زیادہ خطرناک حد تک طول قبیں بکڑے گا۔

اس نے کہا: بے تک۔

میں نے کہا: بوڑھوں کو کم عمر لوگوں پر حکومت کرنے اور اُٹھی سزادیے کا فرض تفویش کیا

-826

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور اس میں توشیدی گنجایش بی نہیں کہ بڑوں پر جیوٹے بھی ہاتھ نیمی اٹھا کیں گے، نہ اُن برکوئی اور تشدور وارکھیں گے، نہ کی طرح ان کی سکی کریں گے۔ سوائے اس صورت کے گروئی حاکم انتصل اس کا حکم دے۔ چیوٹوں کوان باتوں ہے بازر کھنے کے لیے دوز بردست کافظ ہیں، ترم اور خوف شرم تو اس کا حکم دے۔ چیوٹوں کوان باتوں ہے بازر کھنے کے لیے دوز بردست کافظ ہیں، ترم اور خوف شرم تو اس کے جو انسان اپنے مال باپ پر ہاتھ اُٹھائے، خوف سے کہاں بوڑھے کی مددوسر نے لوگ کریں گے جو اس کے بھائی، میٹے یابا ہیں۔

گلوكون نے كہا: على ب

میں نے کہا: غرض یہ کہ بیتا تون ہر طرح شہر یوں بیس با ہمی کے اورا من قائم رکھنے میں مدود سے گا۔ گلوکون نے کہا: خرش کے اورا من کی تو بے شک کوئی کی نہیں ہوگی۔

میں نے کہا: اور جب محافظوں میں آئی میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا تو پھر ہاتی شہر میں بھی ان کے خلاف یا خود آئیں میں تفرقہ ہونے کا اندیشٹیس۔

گلوکون نے کہا: بالکل نیں۔

یں نے کہا: یں ان چھوٹی چھوٹی اوچی ہاتوں کا تو ذکر کرنا بھی خلافہ شان جھتا ہوں جن ہے ہید نے ہائیں گے، مثل غریب لوگ جوامیروں کی خوشا مدکرتے ہیں، یا خاعدان کی پرورش میں جوتکنیفیں لوگوں کو برداشت کرنی ہوتی ہیں، یا گھر یلوضر ورتوں کے لیے جوروپے کی ضرورت ہوتی ہے، اس روپے کا قرض لیما، مجرادا کرنے سے اٹکار کرنا، بھے تیے روپیر ماصل کر کے درتوں یا غلاموں کی تحویل میں دے دینا۔ اس حم کی بہت کا کہ ایک جو لوگوں کو چیس آتی ہیں ایک جانی بہیائی اور اتن ذکیل ہیں کہ ذکر کرنے کے جانی بھی جس

گلوكون نے كہا: كى مان يُرائيوں كرد كھنے كے ليے آ كھيں بھى دركارنيل-

میں نے کہا: اچھا تو یہ لوگ ان ماری ٹرائیوں سے فئی جاکیں کے اور اُن کی زندگی اولی (Olympic) فاتحوں کی طرح بلکھاس سے بھی زیادہ مبارک ہوجائے گا۔

ال في كبانيكي؟

میں نے کہا:ہارے شہر یوں کو جو چرنفیب ہے اس کا محض ایک حصر ل جانے پر لوگ فاتی اور کوئی کو خوش قسمت بچھنے لگتے ہیں۔ہارے شہر یوں نے جو افتی حاصل کی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شا ندار ہے اور صرف عام سے ان کی زیادہ مکمل کفالت ہوتی ہے۔ کیونکہ انھیں جو افتی نصیب ہوتی ہے آل میں تو ساری ریاست کی نجات ہے اور ان کے اور ان کی اولاد کے سر پر جو تاجی رکھا گیا ہے وہ اُن کی تمام زندگی کی ضرور تو ل کا کھیل ہے۔ زندگی میں انہا مطور یرکی جاتی ہے بعد ان کی تجیم و تھین میں اور سرنے کے بعد ان کی تجیم و تھین میں انہا میں انہ انہا میں انہ

كلوكون نے كها: اوركيے شائداراجريں سا

میں نے کہا: تام لینے ہے کیا حاصل ہمیں یاد ہوگا کہ اس ہے پہلے مباحث میں ایک معاحب نے ہم پراٹرام لگایا تھا کہ ہم محافظوں کو نہایت بھٹے حالوں دکھ دہے ہیں اور جہاں میسب چیزوں پر قابض ہو کے تھے ہم نے ان کے لیے بچر بھی تو نہ چیوڑا۔ اس کا جواب ہم نے مید یا تھا کہ اگر آ کے جل کرکوئی موتع ملاتو اس سوال پر پھرغور کریں گے، اس وقت تو ہما واست معمد صرف میہ ہے کہ محافظوں کو حقیق محافظ بنالیں اور دیاست کی تفکیل میں زیادہ خوشحال کو پیش نظر رکھیں، کسی خاص طبقے یا گروہ کی مرف الحالی نہیں بلکہ ساری رہاست کی۔

اس فے جواب دیا: تی ہاں، جھے یادے۔

میں نے کہا: اوراب آپ کیا کہتے ہیں؟ محافظوں کی زندگی تو فاتحانِ اولی سے بھی بہتر نکلی! تو کیا اب بھی اس مے موجوں یا دوسر سے کار مگر دن یا کسانوں کی زندگی کامقابلہ کیا جائے گا؟ گلوکون نے کہا: ہرگر نہیں۔



میں نے کہا: اس کے ساتھ علی اس موقع پہل ال بات کود ہرادوں جو بل پہلے ہی کہد چا ہوں کہ ۔ مر سرر کوئی کا فیدا کی خوشی حاصل کرتا جا ہے کہ دو کا فید کی بال شدہ ہم یا اگر دو اس محفوظ اور خاسب ذھر گی ب فی ٹے نہ میں جو ہمار سے فزو کیے مہتر میں فرندگی ہے بلکہ جو الی کے دیواند میں سے متاثر ہو کر مسرت اور خوشی کے ک سے خیر کو اپنے سر میں جگہ و سے کر سامرکی کی سامرکی دیا ست خود لے پیمول آوا سے بالا فر بنر ہو کے کے ہم و محکمت کی داور تی ہوگی کہ اس نے کیا تھ کہا تھا گہ:

" مركم مركمي أوحالور عصد إده عدا إ

اس نے کہا: یہ اگر مجھے مشورہ کر ہے تو ش اے بھی مائے دوں کہ بھائی جب جسمیں اسک ذیم گا نسیہ ہے تو بہتر بھی ہے کہ جہاں ہوو ہیں رہو۔

یں نے کہا: ہاں آ پ انفاق کرتے ہیں کہ مردورت سب کا زندگی کا وہی مشترک طریقہ ہوجوہ م نے تبویز کیا ہے۔ یعیٰ مشترک تعلیم ، مشترک اولاد، اور شہر شی ، ول یا جنگ پر، مارے شہر یوں کی مشترک حف تقت ہما تھ ل کر چہرہ دیں، ماتھ ل کر شکار کریں (جیے شکاری کئے کرتے ہیں) اور سب بالوں شی جہال تنے ہو سے وہ مردوں کا ماتھ دیں، کہ اُن کے لیے بی بہترین ماہ ہے، اور اس پر چل کروہ مردورت کے

تری بو سے وہ وہ کرورش مردوں کا ماتھ دیں، کہ اُن کے لیے بی بہترین ماہ ہے، اور اس پر چل کروہ مردورت کے

قد نے تعلق کو تو رائے کے بہائے اُسے قائم دمخوظ کریں گی۔

ال في جواب ديا ين إلى القال كرا مول-

میں نے کہا: لیکن ابھی ہے بات تو دریافت کرنی رہ بی گئی کدادر جانوروں کی طرح آ دمیوں میں ہے۔ شتہ اے ممکن مجی و کا اِنہیں؟ اورا گرو کا تو می طرح؟

اس نے کہا: آپ نے بیش تدی کی ، درندیں کی سوال کرنے دالا تھا۔ یس نے کہا: مثل اس بات کے دریافت کرنے یس تو کوئی دخواری نیس کہ میادگ جنگ کس طرح

گلوكون نے كہا: كيے؟

یں نے کہا: کیوں، یہ مب ل کرمہم پر جایا کریں گے۔جو بچے کائی مضبوط ہیں اُٹھیں اپنے ساتھ یہ ہیں گے، تا کہ کار مگروں کے بچوں کی طرح ہے بچی اپنی آ تھے ہے اس کام کود کھے لیس جو بڑے ہو کر اُٹھنے نہ تا ہے ۔ اور پہنی ٹیس کہ یہ بچے صرف جگ کا نظارہ کرلیں، بلکہ جنگ میں دو بھی دیں گے، کارآ ماثابت ہوں کے اور اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ تم نے جمعی مشاہدہ نہیں کیا کہ کمہار کے بچے چاک کو ہاتھ لگانے ہے بہت پہلے اپنے والدین کو کام کرتے و کیمنے اور اُن کی مدوکرتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: تى ہاں، ش نے ويكھاہ۔

میں نے کہا: تو کیا کہار کو کا نظوں کے مقابلے میں اپنے بچوں کی تربیت اور انھیں اپنے کام کے مشاہرے اور مشق کا موقع فراہم کرنے کا زیادہ خیال ہوگا؟

گلوكون نے كها: يو خيال اى مفتك خيز ب-

میں نے کہا: پھرایک بات اور بیہ کہ والدین پر بھی اُن کی موجودگی کا اثر ہوگا اور جا توروں کی طرح انسان کے نیے بھی اپنے بچوں کی موجودگ شجاعت کے اظہار کی زبروست محرک ہوتی ہے۔

گوکون نے کہا: یہ تو یج ہے لیکن اگر انھیں شکست ہو کی (اور جنگ تو آخر جنگ ہے ایسا بھی ہوگا) تو بچر خطر و کمتنا بڑا ہے؟ مال باب کے ساتھ بچے بھی ضائع ہوجا کیں گے اور ریاست کو دوبارہ پنینے کا کوئی موقع نہیں دے گا۔

م نے کہا: ٹھیک ہے۔ لیکن کیا آپ اٹھیں بھی کی خطرے میں نہیں ڈالناجا ہے؟ گلوکون نے کہا: نہیں میرا پر مطلب تونہیں۔

میں نے کہا: تو اگر بھی نہ بھی خطرہ بر داشت ہی کرتا ہے تو بھرا پیے موقع پر کیوں نہ ہو کہ اگر وہ تباہی سے نئے جا ئیں تو بھراس خطرے کو بر داشت کرنے کی وجہ ہے اُنھیں پچھ حاصل بھی ہو؟ گلوکون نے کہا: جی بیرتو ٹھیک ہے۔

میں نے کہا: آئندہ سیابی بغنے والے آیا کمسنی کے زمانے میں جنگ کا نظارہ کریں یا نہ کریں میں ایک ایک ایک ایک ایک ا ایک اہم معاملہ ہے جس کی خاطر کچھ نہ کچھ خطرہ جائز طور پر بر داشت کیا جاسکتا ہے۔

گلوكون في كها: بي شك معامله بي وبهت اجم

می نے کہا: لہٰذا ہمارا پہلا قدم توبیہ ونا چاہیے کہ بچوں کو جنگ کا نظارہ کرائیں، لیکن ایسی تدابیر بھی کرنی چاہئیں کہ یہ خطرے سے محفوظ دہیں۔ پھر توسب ٹھیک ہوگا؟

كلوكون في كها: من إل-

مں نے کہا:ان بچوں کے ماں باپ کھوا ندھے تو ہوں مے نہیں کہ جنگ کے خطرول سے واقف نہ



۔ برس تک انسانی دورائد کی کام دے عق ہے بیار یکی جان سکتے ہیں کدکون کی مجفوظ ہے ، کون ک

گھوکون نے کہا: ہاں ، بیٹو فرش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا: تو پھر یہ بچوں کو کفوظ مہم میں لیے جا کیں گے اور کہ خطر مجم میں احتیاط سے کام لیس کے۔ گھوکون نے کہا: وومت۔

می نے کہا: اور ان بچل کو تجرب کا راور جنگ آ ڈمودہ لوگوں کے یٹجے رکھی گے اور اٹی کو ان کا سروٹرا ورشعق متر رکریں گے۔

الكوكون في كما: بالكل فعيك

س نے کہا: تاہم جنگ کے خطرے ہمیٹ پہلے ہے معلوم ٹیس ہو سکتے ۔ پیر بھی ہزارا تفاق ہیں۔ اس نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ایسے اتفاقات کے خلاف توان بجوں کے پرلگادیے جا بیکن تا کہ ضرورت کے وقت س آؤ کر چھ تکلیں۔

ان نے پوچھا: وہ کیے؟ آپ کا کیا مطلب ؟

میں نے جواب دیا: میرا مطلب سے بے کہ شروع بجین ہی سے انھیں گھوڑوں پر مواری کرانی جے ہے۔ بہ سواری سیکھ جا کی تو انھیں گھوڑوں پر سوار کر کے جنگ دکھانے کے لیے لیے جانا جا ہے۔ سید خیب رہے کہ ان کے گھوڑے جو شیلے اور جنگی نہوں بلکہ بہت سرھاتے ہوئے لیکن نہایت سبک دفرار ہوں۔ میں رہے کہ ان کے گھوڑے جو شیلے اور جنگی نہوں بلکہ بہت سرھاتے ہوئے لیکن نہایت سبک دفرار ہوں۔ سی طرح یہ بچھے بی ابنی آیندہ وزندگی کے شغل کا خوب نظارہ کرسکیں گے اور اگر خطرہ ہواتو بس اپ ہم عمر سردادوں کے جیجے بی بھی کیا گی وال بی جا لیل گے۔

گلوكون نے كہا: ميرى دائے مين آب بالكل درست فرماتے ميں۔

میں نے کہا: اس کے بعد دیکھنا ہے کہ جنگ میں سپاہیوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں گے اور بن سے کیا؟ میں تویہ بچویز کروں گا کہ جو سپاہی اپنی جگہ چھوڑ دے، یا ہتھیار ڈال دے، یا کسی اور بُرولانہ حریمت کا مرتکب ہوائے کسانوں یا کار مگروں کے طبتے میں اُتاروینا چاہیے۔ کیوں ، آپ کا کیا خیال ہے؟ گلوکون نے کہا: ضرور۔ میں نے کہا: جوایئے آپ کوتو تید ہوجانے دے وہ دشنوں کی نذر ہے۔ وہ اُن کا جائز شکار ہر اس لیے وہ اس کے ساتھ جوچا ہیں موکریں۔

گلوكون نے كہا: بے شك

میں نے کہا: لیکن جس بہادر شخص نے بنگ میں امتیاز حاصل کیا ہواس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اُس کی اپنے ہم عمر ساتھیوں سے عزت افزالی کرائی جائے اور پھران میں سے ہمرا کیک اُس کے مر پرایک تاج دیکھے کیوں بھیک ہے؟

اس نے جواب دیا: کی ہاں، ش اسے پند کرتا ہوں۔ میں نے کہا: پھرسب اپنا پٹا پٹا ہاتھ اس سے ملانے کو آ کے بڑھا کیں۔ اس نے جواب دیا: ش اس سے بھی متفق ہوں۔ میں نے کہا: کین عالیاً آپ میری اگلی تجویز سے اتفاق نیس کریں گے؟ اس نے بوتھا: وہ کیاہے؟

میں نے کہا: وہ یہ کہ ان سب کا بوسد لے اور بیسب لوگ اس کا بوسہ لیں۔

اس نے جواب دیا: ضرور۔ بلکہ میں تواس ہے بھی ایک قدم آگے بڑھاؤں گا۔ وہ یہ کہم کے دوران وہ جس کی کا بوسد لینا جاہے وہ أے بوسد دینے سے انکار نہ کر سکے۔ تا کہ اگر فوج میں کوئی عاشق ہو (چاہے اُس کا معتوق کوئی لڑکا ہویالڑک!) تو وہ اس طرح اپنی شجاعت کا انعام عاصل کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے کہا: بہت خوب۔ یہ بات تو پہلے ہی طے ہو پچی ہے کہ بہادر آ دمی دوسروں سے زیادہ بویاں رکھ سکے گا۔ اوروں کے مقابلے میں اے انتخاب میں پہلی کا تق بھی عاصل ہوگا تا کہ یہ جینے نے ممکن ہو پیدا کر سکے۔

اس نے کہا: صادے۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ ہوم کے نزدیک بہادر جوانوں کی عزت افزائی کا ایک اور طریقہ ہے۔ ہوم نے اجیکس (Ajax) کا حال بیان کیا ہے کہ میدان کا رزار میں متاز خدمات انجام دینے پراسے "دگائے کے گوشت کے لوتھڑے " انعام میں لمے تھے۔ یہ ایک شجاع شخص کے لیے جس نے جوانی میں قدم رکھا ہونہایت مناسب ہدیہ تھیسین مدر من حکاس سے میں سی کواس کو عدافرال مولی ہے بلکہ یہ فود بہت ماقت دینے والی بیز

ال نے کہا: بے تک۔

یں نے کہا: چنانچہ اس معالمے میں ہم ہومری اُستادی تبول کرتے ہیں، اور ترباغوں یا دومرے مر کرتے ہیں، اور ترباغوں یا دومرے مر کے مواقع پرہم بھی اپنے بہادر مردوں اور تورتوں کی عزت افزائی ان کی شجاعت کی مناسبت سے گیتوں اور دور سے میلے بتائے ہوئے طریقوں سے کیا کریں گے۔اس کے علاوہ یہ کہ اُٹھیں:

"اعزازی جگر" بھی دیں گے اوران کے لیے" اچھا کھنا ہوا گوشت اورشراب کے لیاب بھرے ہوئے جام مبیا کرین گے"۔
لباب بھرے ہوئے جام مبیا کرین گے"۔

اوراليي عزت افزال كيسليط بين أن كاتعليم بحى بوتى جائے كا۔

گلوكون نے كہا: بالكل تعميك قرماتے ہيں، آپ۔

میں نے کہا: اور جب کوئی بہادری کے ساتھ جنگ کے میدان میں جان دے گا تو سب سے پہلے ہمائے دریں سل کارکن بتا کیں گے۔

گوكون نے كہا: يقيناً-

یں نے کہا: یکی نہیں۔ کیا ہمارے پاس ہر پوڈکی شہادت موجود نہیں ہے کہ بیلوگ مرنے کے بعد: ''زیمن پر پاک اور مقدس فرشتوں کی طرح رہتے ہیں لیعنی منبع خیرو مانع شراور صفتِ گفتار رکھنے والے انسان کے محافظ''۔

گلوکون نے کہا: ہاں ہاں اور ہم اس کی شہادت کوشلیم بھی کرتے ہیں۔

یں نے کہا کی و یوتا ہے جمیں سے سیق بھی لینا جا ہے کہ ان الہی ہستیوں کے اور مشاہیر کے مقبروں کی جمیل اس کے مطابق کی جمیر کس طرح عمل میں آئے اور ان کا خصوصی اقمیاز کیا ہو۔ پھر دیوتا جو ہدایت کرے جمیل اس کے مطابق

عمل پيرا ہونا جا ہے۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہان کی عزت کریں گے اور مشاہیر کے مقبروں کی طرح ان کے مزار دن پر اپناسر جھکا یا کریں گے۔ بیٹزت انہی تک محدود نہیں ہوگی بلکہ ہروہ شخص اس اعز از کامستحق تھہرایا

جائے جوغیر معمولی طور پراچھااور نیک خیال کیا جا تا ہو، چاہے وہ لمبی عمر کو پینٹی کر اِ جل کا شکار ہو یا اور کس طرح۔ گلوکون نے کہا: بہت ٹھیک۔

یں نے کہا:اب دوسری بات بیہ کہ ہمارے سپائی دشنوں کے ساتھ کیسابرتاؤ کریں معے؟ گلوکون نے کہا: کس معالمے میں؟

میں نے کہا: سب سے پہلے تو غلای کے بارے میں۔ کیا آپ کے نزدیک بونا نیول کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اور دومری بونا نی ریاستوں کو غلام بنا کیں یا اگر اُن میں ان کی حفاظت کی توت ہوتو انھیں دومرول کا غلام بنے دیں۔ اس خطرے کا خیال کر کے کہ ہیں ساری بونا ٹی نسل دشی قو مول سے مغلوب نہ ہوجا ہے ، کیا ان لوگوں میں بیرواج نہ ہو کہ اُنھیں غلام بنانے سے درگز درکریں؟

گلوکون نے کہا: میرے خیال میں کہی بہترہے کہ یونانی ایک دومرے کو گزندنہ بہنچا کیں۔ میں نے کہا: لینی یکی یونانی کواپی غلامی میں شرکھیں۔ میخوداس قاعدے کی بابندی کریں مے اور دومرے یونا ٹیوں کو بھی اس برعال ہونے کامشورہ دیں گے۔

گوکون نے کہا: اس طرح بیلوگ ایک دوسرے پردست درازی نبیس کریں مے اور وحثی تو موں کے مقالے بیل متحدد ہیں گے۔

میں نے کہا: دوسری بات، دریانت طلب، مقولوں کی بابت ہے۔کیافاتی مقولوں کے ہتھیا مول کے مقولوں کے ہتھیا مول کے علاوہ اور پچر بھی لیں گے؟ کیاد شمن کولو شنے کاشغل جنگ سے بچنے کا ایک حیار نہیں بن جاتا؟ گردل لوگ الشوں کے قریب جیپ رہتے ہیں اور بہانا میر سے ہیں کہ ہم بھی تو ایک فرض انجام دے رہے ہیں۔ آت جسے پہلے کتنی ہی فوجیس ای لوٹ مارکی محبت میں تباہ ہو چکی ہیں۔

اس نے کہا: بجاہے۔

میں نے کہا: اور کیالاش کو کو شنے کھسو شنے میں شقاوت اور ہوں کی کوئیس آتی؟ مردہ جسم کووشن سمجھتا ، حالانکہ اصل دشمن صرف اپنالباس جنگ جھوڑ کر اُڑگیا ہے۔ اس میں بھی ایک طرح کا کمینہ پن اور ایک قسم کی نمائیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو وہی کئے کی ک مثال ہو کی کہ جب اپنے حمل آور تک نہیں پہنچ یا تا تو اُن پھروں پر منصارتا ہے جوآ آگرا ہے گل۔ ہے تیں۔

گوكون نے كہا: بى بال ، بالكل اى تح كى مثال ہے۔

م \_ ز كها: النداجمين لاشول كولو في سے بازر منااور أن كر دن كر نے بيس ممي مارج نبيل مونا

گوكون فركها: بى بال اس تويقينا بازر بناجا ب

میں نے کہا: یوں تو بھی بھی دیوتا ڈن کے مندروں پراسلی کا نذرانہ چی نہیں کرنا چاہے اور اگر درسرے یو بینوں سے اچھے تعلقات رکھنامنظور ہیں تو پھر یونا نیوں کے اسلی کا نذرانہ تو ہر گرنہیں ،اور کی بوچھوتو عزیز دن اور رشتہ داروں سے حاصل کیے ہوئے مالی نئیمت کا نذرانہ تو ناپاک سمجما جاسکتا ہے۔ ہاں سوائے اس صورت کے کہ خودو یوتا نے اس کا تھم دیا ہو۔

گلوكون نے كہا: بہت تے-

میں نے کہا:اس کے بعد بونانی علاقوں کی تاخت و تاراج اور مکانوں کے جلانے کے متعلق مارا کیا

رونه بوناوا ہے۔

اس نے کہا: آپ اپی رائے فرمائے ، میں اُسے سنا جا ہما ہول۔

میں نے کہا: میری رائے میں تو دونوں یا تیں منع ہونی چاہیں۔ میرے نزدیک مرف سالانہ بیں اور کے اس کی مجہ بناؤں۔ پیدا وار لے لینی چاہیے اور بس اس کی مجہ بناؤں۔

گلوكون نے كہا: فرمائے -

میں نے کہا: آپ جانے ہیں کہ باہمی نفاق وفساد اور جنگ میں بس نام ہی کافرق نہیں بلکہ میں اسلام ہیں کافرق نہیں بلکہ میں سمجت ہوں کہ اُن کی ماہیت بھی مختلف ہے۔ ایک سے اندرونی اور خاک کیفیت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے سے بیرونی اور خار جی کا یہیں کیفیت کوفساد اور دوسری کو جنگ کہتے ہیں۔

گلوكون نے كها: يى، بالكل صحيح تقريق ہے-

میں نے کہا: پھر کیا ہے بات بھی ای طرح مسلم نہیں کہ یونانی نسل سب کی سب خون اور دوئی کے تعلق کی وجہ سے متحدہے، اور وحثی تو مول سے اجنبی اور جُدا۔

م المولون في كما: ين بال-

میں نے کہا: چنانچہ جب وحثی اور ایونانی برسر پیکار ہوں توبیا یک دوسرے کے دشمن کہلائیں گے اور اس حالت کو جنگ سے تعبیر کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایونانی آپس میں لڑیں تو کہا جائے گا کہ ایونانِ میں بنظمی اور فساد ہر پاہے۔ بیلوگ دراصل دوست ہیں اوران کی وقتی دشمنی اوراڑا کی'' فساد' سے تعبیر کی جائے گا۔ گلوکون نے کہا: یمی آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

میں نے کہا: تو ذراسو چو کہ اگر کی شہر میں وہ کیفیت پیدا ہوجے ہم نے فساد کا نام دیا ہے لینی شہر میں دو فرقے ہوجا کئیں اور مدونوں ایک دوسرے کی زمینوں کو تاخت و تاراج کرنے لگیں اور مکا نوں کو آگ و سے تو یہ لڑائی کس قدر فقتہ فیز ہوجائے گی۔ ملک کا کوئی سچا مجت کرنے والا کس طرح اپنے آپ کو اپنی مال دار وطن) اور دائی (پرورش کرنے والے وطن) کے گئڑے کرنے پر آمادہ کرسکے گا۔ البتہ فاتح اگر مفتوح کو اس کی سالا نہ فصل سے محروم کردے تو اس میں بھر بھی کچھ محقولیت ہے۔ لیکن اس میں بھی اُن کے دلوں میں صلح اور امن ہی کا خیال ہوگا اور وہ ہرگز ہمیشہ برسم پیکارد ہے کا ادادہ نہیں کریں گے۔

گلوكون نے كہا: تى بال ، كى بهتر روبي -

میں نے کہا: اورجس شہر کی آپ بنیا در کھرہ میں کیا وہ یونانی شہر نہ ہوگا؟

گلوكون نے كها: كيول بيس، ضرور-

میں نے کہا: تو کیااس کے شہری بہت اچھے اور مہذب لوگ نہیں ہول مے؟

گلوكون نے كها: بے شك، بہت مهذب-

میں نے کہا: کیا وہ بینان کے عاش نہ ہوں گے، اوراہے اپناوطن نہیں مجھیں گے؟ یا بینان کے مشرک مندروں اور عبادت گا ہول میں شریک نہیں ہوں گے؟

گلوكون نے كما: كيول بيس بضرور مول كے۔

میں نے کہا: ان میں جب بھی کوئی باہمی اختلاف ہوگا تو بیائے مض ایک نفاق یا ضاد خیال کریں مے ؟ یعنی دوستوں کا آپس کا جھڑا جے جنگ کے نام سے نہیں پکار سکتے۔

گلوکون نے کہا: اے ہر گزیشگ نہیں کہ سکتے۔

میں نے کہا: وہ ان لوگوں کی طرح جھڑیں گے جوروشتے ہیں لیکن پھرایک دن بلنے کے لیے۔ گلوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: یہ باہم دوستانہ اصلاح کی کوشش کریں مے۔اپ تخالفین کو نہ تباہ کریں مے نہ آتھیں غلام بنا کیں گے: ایک دوسرے کے اصلاح کرنے والے ہول کے نہ کہ دشمن؟

گلوكون نے كہا: بے شك-

میں نے کہا: چونکہ خود مجی ایونانی ہیں اس لیے بونان میں تاخت و تارائ نہیں کریں ہے، نہ مجی کے ان کون کوآ گ لگا کیں گے۔ نہ بیخال کریں گے کہ کی شہر کی ساری کی ساری آبادی مرد، عورت، ہے سب کی اُن کے دشن ہیں۔ وہ خوب جانے ہیں کہ جنگ کا جرم چند آ دمیوں تک محدود ہوتا ہے اورا کثریت دراصل کی اُن کے دشن ہیں۔ وہ خوب جانے ہیں کہ جنگ کا جرم چند آ دمیوں تک محدود ہوتا ہے اورا کثریت دراصل ان کی دوست ہے۔ ان وجوہ سے بینہ تو ان کی رہینیں خراب کریں گے، نسان کے مکان مساور کریں گے۔ ان کی دشنی بس اس وقت تک رہے گی جب تک کہ معصوم مظلوموں کی اکثریت ان چند مجرموں کواپنے جرم کی جان کی دشنی بس اس وقت تک رہے گی جب تک کہ معصوم مظلوموں کی اکثریت ان چند مجرموں کواپنے جرم کی جان کی دشنی بس اس وقت تک رہے گی جب تک کہ معصوم مظلوموں کی اکثریت ان چند مجرموں کواپنے جرم کی جان خیان کرنے پر مجبور کردے۔

گلوکون نے کہا: میں آپ ہے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کی اپنے ایونا فی دشنوں سے میر دمیر تھیں سمحے اور دحشیون سے وہ طریقہ جو آن کل آپس میں برتے ہیں۔

میں نے کہا: اجھاتو ہم اپنے محافظوں کے لیے میتا ٹون بھی بنادیں کہ وہ نہ تو بوتا نیوں کی زمینوں پر عاصت وتاراج کریں نداُن کے مکان جلا کیں۔

گلوکون نے کہا: طے ہاور دوسرے دضح شدہ تواجین کی طرح ہم سیجھ سکتے ہیں کہ دیمی ہوت اپنیا تا فون ہے۔ لیکن سراط، ش بھر یہ کہنا جاہتا ہوں کہ اگر آ ب ای طرح چلے گئے تو اس دوسرے سوال کو آپ بالکل بھول جا کیں سراط، ش بھر یہ کہنا جاہتا ہوں کہ اگر آ ب ایک طرف ڈال دیا تھا۔ لیخی آ یا یہ صورت اور بینظام ممکن بھی ہے؟ اور ممکن ہو تو کس طرح؟ اس لیے کہ آ ب کی تجویزا گر قابلی ممل بھوتو میں اس کے تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ اس سے دیا ست کو طرح طرح کے فوائد ہوں گے۔ بلکہ ہیں تو بیا وراضافہ کروں گاجو آپ نے چھوڑ دیا ہے لیکن امارے شہری بہا دوتر ین جنگ آ ذما ہوں گے اور پھھ ہو، بیا بی جگھ سے نہیں طلمیں گے۔ اس لیے کہا ہیک دوسرے دوافف ہوں گا اور جاہم باب، بھائی یا بیٹا کہدرا یک دوسرے کو نہیں طلمیں گے۔ اس لیے کہا یک دوسرے دوافف ہوں گا اور جاہم باب، بھائی یا بیٹا کہدرا یک دوسرے کو بیارتے ہوں گا اور جاہم باب، بھائی یا بیٹا کہدرا یک دوسرے کو بیارتے ہوں کے اور اس کے دوسرے کو دقت مردوں کو مدو پہنچانے جاتھ ساتھ ہوں، میں شامل ہوں گی، جاسم ساتھ ہوں، میا سے بیچھے بیچھے، دشمن کے لیے تو جرایقین ہے کہ یہ فورج ہی بارئیس سے اس کے علاوہ بہت سے خاتی فائد ہے بھی ہیں جن کی جاست سلم کی مالاوہ بہت سے خاتی فائد ہے بھی ہیں جن میان تمام فائدوں کو اور اس کے علاوہ و جن کی جارہ اس کے علاوہ و جن آ ہوں کہا تا ہوں کہ آ ہوں کہ است سالم کی میں دوسرے عالم و جود ش بھی کہ علاوہ و جن آ ہوں کہ اس سے دوس کے کہا میں سے کہ کی میں بیاست سالم کو کہ دوس کو کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی بین بیاست سے مالم و جود ش بھی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو ک

آ جائے اور اس لیے اب ان فائدوں کے متعلق زیادہ کہنے سننے کی تو ضرورت نہیں۔ البعقہ میں اب ریاست کے وجود میں آئے کے امکان اور اس کے وسائل اور ذرائع کی طرف توجہ کرنی جا ہیے۔

میں نے کہا: میں جہاں ذرا بھٹکا، کہ آپ فورا وارکردیے ہیں اور ذرارعایت نہیں کرتے ؛ میں پہلی اور دور کی روز ہیں کہا کہ آپ فورا وارکردیے ہیں اور درارعایت نہیں کرتے ؛ میں پہلی اور دور کی روز ہیں اور میں کہا ور آپ شاید نہیں جانے کہ آپ نے تیمری موج کودیکھ بھال لیں مجتوبی امید کرتا ہوں سب سے زبردست اور سب سے بڑی ہے جب بھی اس تیمری موج کودیکھ بھال لیں مجتوبی ہیں کرنے سے کہ آپ میری مشکل کا زیادہ خیال کریں مجاور عالبات کی کہا ہی غیر معمولی تجویز چیش کرنے سے میلے میرا خوف اور میری ججک فطری تھی۔

گلوکون نے جواب دیا: آپ جتنی زیادہ اس تم کی درخواشیں کرتے ہیں اتنابی ماراعزم قو کی ہوتا ہے کہ آپ سے اس ریاست کے وجود میں لانے کے دسائل دریافت کرکے چھوڑیں گے۔ بس کہیے بھی۔ جلدی تجھے۔

مں نے کہا: میں پہلے تو آپ کو یہ یادولادوں کہ ہم یہاں پنچے ہیں عدل اور ناانصافی کی تلاش میں! اس نے کہا: تی ہاں، لیکن اس مطلب؟

میں نے کہا: میں صرف یہ ہو جھنا جاہتا تھا کہ اگر ان چیز دل کی اہیت معلوم ہو چکی ہے تو کیا عادل انسان کوکی معالمے میں بھی عدل مطلق کے رائے ہے انحراف نہیں کرنا چاہے؟ یا ہم بس اس پر مطمئن ہو جا کیں گے کہ وہ قریب قریب عادل ہوا درصف عدل کا وجوداس میں دوسرے انسانوں ہے زیادہ پایا جاتا ہو؟ اس نے کہا: بس قریب قریب عادل ہونا کائی ہوگا۔

بیں نے کہا: گریادر ہے کہ ہم عدل مطلق کی ماہیت اور عادل کامل کی خصوصیات وریافت کر دہے سے ، اور اس طرح مطلق نا انصانی کی ماہیت اور کامل غیر منصف کی خصوصیات ۔ مقصداس کا میر تھا کہ ہمارے سے ، اور اس کی خصوصیات ۔ مقصداس کا میر تھا کہ ہمارے سے اور اس کی حال سے ان چیز وں کا ایک تصور قائم ہوجائے اور ان کی حال ساس لیے تھی کہ اس معیارے مقابلہ کرنے اور میر در کی ہم خودا نی خوش حالی ، بدحالی کا انداز و کر سکیس ۔ میر تھوڑ کی ہی طاہر کرنا تھا کہ ریقسور و اقتی موجود ہی ہوسکتے ہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: کیا ایک مصوراس وجہ سے نم المصور ہوجائے گا کہ کمال ہنر مندی سے ایک حسین شکل

ے خط و خال تیار کرنے کے بعد وہ پنہیں بتا سکتا کہ آیا ایک شکل بھی موجود بھی تھی۔ اس نے کہا بنہیں بھی نہیں۔ میں ڈکھانا تھا، تو ہم بھی تو ایک کا ٹی دیاست کی تصویر میان میں متع

میں نے کہا: اچھا، تو ہم بھی توایک کال ریاست کی تصویر بنارہے تھے۔ ۔

- 4 12: 20

میں نے کہا: تو کیا ہماری تصویراس وجہ سے ناقص قرار پاجائے گی کہ ہم یہ بیس ثابت کر سکتے کہ کی شہر یاریاست کے اس طرح تشکیل پانے کا امکان بھی ہے۔

ال نے کہا: ٹیں، ہر گر نیں۔

میں نے کہا: بے شک، حقیقت تو یہی ہے۔ لیکن میں آپ کی درخواست مان لوں اور یہ بتانے کی کوشش کر دن کہ کن حالتوں میں الیکن ریاست کے وجود کا امکان سب سے زیادہ ہے تو میں پہلے آپ سے تمام سابقہ مسلمات کے دُہرائے کی درخواست کرون گا۔

اس نے پوچھا: کون سے مسلمات؟

یں نے جواب دیا: میں معلوم کرنا جاہتا ہوں کدآیا زبان بھی بھی تصورات کی پوری ترجمانی کر علی ہے؟ کیا الفاظ واقعات سے زیاد واظہار نہیں کرتے اور آوی جو جا ہم بھی میا ماہیت اشیا کا تقاضا ہے کہ لفظ حقیقت سے پیچھے رہ جا کیں۔ کہے آپ کا کیا خیال ہے؟

اس في جواب ديان شي آپ كا يم خيال مول-

یں نے کہا: تو پھرا پ اس امر پر مصر شہوں کہ عالم وجود میں جوریاست ہو میں اُسے من وہن اُسے من وہن اُسے من وہن ا اپ تصور کے مطابق ٹابت کروں۔ اگر بس اُتا ہی معلوم ہوجائے کہ ہماری تجویز کے لگ بھک کی شہر پر کس طرح حکومت ہوگئا۔ طرح حکومت ہوگئی ہے تو غالبًا آپ تسلیم کرلیں گے کہ آپ جس امکان کا مطالبہ کردہے ہیں وہ معلوم ہوگیا۔ بس ای برقناعت تیجے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تو اس پر قائع ہوجاؤں گا۔ کیوں ، کیا آپ نہیں ہوں گے؟

اس نے کہا: ہاں ہاں، میں بھی ہوجا وُل گا۔

میں نے کہا: اس کے بعد میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ریاستوں کی کون کی قلطی اُن کی موجودہ ۔ برظمی کا باعث ہاور وہ کم ہے کم اصلاح کون ک ہے جو ریاست کو بہترشکل میں تبدیل کر عتی ہے۔ ممکن ہوتو اصلاح بس ایک بی چیز کی ہونی چاہیے یا دوکی ۔ الغرض تبدیلیاں جتنی کم اور جس تدرخیف ہوں بہتر ہے۔

ال في كما: بي شك

میں نے کہا: میرے خیال میں بس اگر ایک تبدیلی کر دی جائے تو ریاست کی اصلاح ممکن ہے۔ ہر چند یہ تبدیلی ندا سان ہے نہ خنیف، البنة ممکن ضرور ہے۔

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: میں اب اس چیزے دوجار ہوتا ہوں جے میں نے سب سے برای موج سے تعبیر کیا تھا۔ اب جائے بیلیر مجھے تسنحر وتحقیر کے طوفان میں غرق ہی کیوں نہ کردے، حقیقت کا اظہار تو بہر حال ضروری ہے۔ اچھا تو غورے میری بات سُفو۔

ال نے کہا: ارشاد۔

يل في الما

و شروں کو بلکہ نوع انسانی کو معیبتوں ہے اُس دقت تک نجات نصیب نہیں ہوگ جب

تک دُنیا میں قلفی بادشاہ نہ ہوں یا بادشا ہوں اور شنرا دوں میں فلنے کی رُوح اور فلنے کی
قوت نہ آجائے لیعن جب تک سیای عظمت اور حقیقت کا عرفان دونوں کیجا نہ ہو
جا کیں اور وہ عامیا نظیعتیں جوان میں ہے صرف ایک کی اتباع کرتی اور دوسرے کو
چھوڑ دیتے ہیں، علیحہ ہونے پرمجبور نہ ہوجا کیں۔ایا ہوجائے تو ہماری ریاست عالم
وجوڑ دیتے ہیں، علیحہ ہونے پرمجبور نہ ہوجا کیں۔ایا ہوجائے تو ہماری ریاست عالم

گلوکون نے کہا: میر او بی خیال ہے، اور اگر میاس درجہ مبالغہ آمیز ند معلوم ہوتا تو میں اب تک اس کا اظہار کر چکا ہوتا ۔ لوگ اس کے بوئ مشکل سے قائل ہول کے کہ کی اور طرح کی ریاست میں شخص یا جماعتی خوشی کا یا جا تا ممکن بی نہیں۔

م نے کہا: تی جی بتم نے بی تو جھے اس معیبت میں ڈالا۔

گلوکون نے کہا: اچھاتو کیا۔ لیکن فیریس آپ کواس سے نکالنے کی بھی ہر مکن کوشش کروں گا۔ لیکن موائے نیک ارادے اور نیک مشورے کے اور میرے پاس ہے ہی کیا؟ البتہ شاید آپ کے موالوں کا جواب اور دن سے بہتر دے سکوں تو دے سکوں ، آپ نے سُنا؟ آپ کے مددگار کا تو بیال ہے ، اب مشکروں اور مخالفوں کوایے تن بجائب ہونے کا لیقین دلاہے۔

یں نے کہا: آپ جب ایک گرال قیمت کمک بہم پہنچا کیں تو پھر جھے بھی کوشش کرنی ہی جا ہے۔

ہرارے نیچنے کی بس ایک میصورت ہے کہ ہم پہلے ہی بتادیں کہ جب ہم کہتے ہیں کوفلٹ بی بادشاہ ہوں ، تو ہماری

مراد کن لوگوں ہے ہے۔ اس طرح ہم اپنا بچاؤ کر سکیں گے۔ و نیا ہی بعض طبائع آپ کوالی ملیں گی جنھیں فلسفہ
کا مطالعہ کر تا اور ریاست کا سروار بنتا جا ہے اور بعض طبائع ایسی ہوں گی جوفلٹ فی بننے کے لیے بیدا ہی نہیں

ہوئیں۔ میہ بیچھے چھے چھے چھے کے لیے ہوتی ہیں، رہنمائی کے لیے نہیں۔

گلوکون نے کہا: ہاں ،تو قلسفی کی تعریف کردیجیے۔ میں نے کہا: مئیتے ۔ مجھے اُمید ہے کہ جیسے تیسے اس کی تملی بخش تو منج کر دوں گا۔ گلوکون نے کہا: فرمایئے۔

یں نے کہا: آپ کوتو یا دہوگا ،اس لیے دُہرانے کی چندان ضرورت نہیں، کہایک عاش کو (بشرطیکہ و داس نام کا دانتی ستحق ہو) اپ محبوب کے کسی جز وے اظہارِ مجت نہیں کرنا چاہیے بلکہ گل ہے۔ گلوکون نے کہا: ہل نہیں سمجھا۔ ڈرامیرے حافظے کی مدوثر مائیے۔

یں نے کہا: کو لک اور شخص بھی آسانی ہے بھی آپ کا ساجواب دے سکتا تھا لین آپ جیے طرح دار

ا دی کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب وہ لوگ جو عفوانِ شاب میں ہوتے ہیں کی نہ کی طرح کی عاشق کے سینے
میں ایک کمک بیدا کرتے یا کی جذبے کو تحریک دیتے ہیں اور عاش آخیں اپنی مجت آمیز توجہ کا مستحق سمجھتا

میں ایک کمک بیدا کرتے یا کی جذبے کو تحریک دیتے ہیں اور عاش آخیں اپنی مجت آمیز توجہ کا مستحق سمجھتا

میں ایک کمک بیدا کرتے یا کی جذبے کو تحریک دیتے ہیں اور عاش آخیں اپنی مجت آمیز توجہ کا مستحق سمجھتا

میں ایک کما جائے ہیں لوگوں کا طر زعمل کیا پہنیں ہوتا کہ آگر معثوق کی ناک ذراجیٹی ہوتو اُس کے شاہاندا نماز کی تعین ہے، جس میں در فرر یہ چہرے کی تعریف ہور ہی ہے، جس میں بید دونوں با تیں نہیں تو اس میں حسن تا سب کی مدح سرائی ہے۔ اگر دیگ ذراسیاہ ہے تو بیمردانگی کی علامت بید دونوں با تیں نہیں تو اس میں حسن تا سب کی مدح سرائی ہے۔ اگر دیگ ذراسیاہ ہے تو بیمردانگی کی علامت ہے؛ صاف دیگ والے دیوتاؤں کی اولاد ہیں، دے ''شہد کی کی زردگی لیے ہوئے'' تو اُن کے تو نام ہی سے

معلوم ہوتا ہے کہ بیکی عاش کی تلاش اور تھنیف ہے جس کے لیے زردی اگر عارض شباب پرنمووار ہوتو وہ بھی نا گوار نیس \_غرض وہ کون سما بہانہ ہے جولوگ اس غرض سے نہ تر اش لیس کے ۔ اور کون کی بات ہے جواس لیے نہیں ڈھویڈ ھ لیس کے کہ بہارستان شباب کا ایک چھول بھی ان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے۔

گلوكون نے كہا: اگروليل كى خاطراً ب مجھے عشق ومحبت كے معالموں ميں سند بناتے ہيں تو خير مجھے

منظوري

میں نے کہا: پھرشراب کے دلدادہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ کو تم کی شراب ہو، اُسے پینے کے لیے ہر طرح کا بہانہ خوشی سے ڈھونڈ لیس گے۔

گلوكون نے كمها: بهت دوست .

میں نے کہا: یکی حال حریص اور حوصلہ مندلوگوں کا ہے۔ پوری ٹون کی تیادت نصیب نہیں ہوگی تو ایک قطار بی کی سمی۔ اگر بڑے اور معزز لوگ ان کی عزت نہیں کرتے تو کم حیثیت اور پنج لوگوں سے خراج مخسین وصول کر کے خوش ہیں، بس غرض ریہ ہے کہ کی نندگی تنم کی عزت ضرور ہو۔

گلوكون في كها: تى ، بالكل كى حال ب-

میں نے کہا: تو میں پھرایک مرتبہ پوچھتا ہوں کہ جب کوئی شخص کی نوع خوبی کا دلدادہ ہوتا ہوتا پوری نوع کی آر زور کھتا ہے یااس کے صرف ایک جزوگ ۔

گلوکون نے کہا کل کی۔

میں نے کہا: چنا نچہ ہم فلف کے متعلق کہ سکتے ہیں کہ دہ حکمت اور عرفان کے کسی جز وکا عاشق نہیں ہوتا بلکہ کل کا۔

گلوكون نے كها: بے شك ، كل كا۔

میں نے کہا: جوملم کونا پیند کرتا ہوخصوصاً کم سنی میں ہی ، کدا بھی خیروٹر میں تمیز کی قوت نہیں ہو آن ، تو ایسے آدی کو ہم فلنی یا میب علم نہیں قرار دے سکتے۔ جوغذا سے انکار کرے وہ مُصو کا نہیں ، اُس کی اشتہا کم کی ہے، اچھی نہیں۔

گلوکون نے کہا: یا لکل ٹھک۔

میں نے کہا: اس کے برطس جے برقتم کے علم کا ذوق ہواورجو ہر بات کوسکھنے کامتنی ہواور مجی اس

ے سربی نہ ہوتا ہوتو ایسے تحفی کو بچاطور پرفلسٹی ( عکیم ) کہا جاسکتا ہے۔ کیوں، پسٹی گیک کہتا ہوں تا ؟

گلوکون نے کہا: اگر آ وی تحض بجس سے فلسٹی بین جا تا ہے تو آپ کو بجیب وغریب ہمتیاں اس لقب کی سنتی ملیس گی یحتیف نظر آ نے بیس اس کے سنسی کی سنتی ملیس گی یحتیف نظر آ نے بیس اس کے کہان کے بیس اس کے کہان کے بیان کے کہان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے کہان کے بیان کے کہان کے بین پڑے تو بھی فلسٹر آ نے بیس اس کے کہان کے بیان کو بیان کی فلسٹری فلسٹری اس کے کہان کی موجود والی کے بیان کو بیان کی بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو

یں نے کہا نہیں، ہر گرنہیں۔ بیاوگ تو خال فال ہیں۔

اس نے کہا: اوراصل پر کون ہیں؟

يس نے کہا: وہ جونظارہ حقیقت کے دلداوہ ہیں۔

اس ئے کہا: بہت خوب، کین میں ذرا آپ کامفہوم جھنا جا ہتا ہوں۔

میں نے کہا کسی اور کے سامنے اس کی تشریح شاید کچھ مشکل ہوتی، نیکن میں جو کچھ کہنے والا ہول

أعة توعالباضرورتنكيم كراوكم

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: چونکہ کُسن ، یُمو تڈے جُن کی ضدے ،اس لیے بیدودالگ الگ چیزیں ہیں۔ اس نے کہا: نے شک۔ م

یں نے کہا: اور چونکہ بیدو مختلف چیزیں ہیں، ای لیے ان میں سے ہرایک، ایک چیز ہے۔ اس نے کہا: یہ مسج ہے۔

میں نے کہا: ای طرح عدل و ناانصافی ، خیر وشراور ہر دوسری تقسیم کے متعلق میں بیان راست آتا ہے۔ علیحد و قوان میں سے ہرایک ایک وحدت ہے۔ لیکن اعمال اوراشیا بیں اُن کے باہم جو مجموعے بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے بیر مختلف صور توں میں دکھائی دیتے ہیں اور بہت سے معلوم ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: بہت تھیک۔

میں نے کہا: کی امتیاز ہے ایک طرف تماشائیوں عملی فنون کے دلدادہ لوگوں اور ناچ گانے کے رسالوگوں میں اور دوسری طرف اُن لوگوں میں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بس یہی مؤخر الذکر لوگ حقیقی فلسفی کہلائے کے مستق ہیں۔

اس نے کہا: آپ بی تفریق کی طرح کرتے ہیں؟

میں نے کہا: یہ نٹنے کے شیدا اور جلو کا کے دلدادہ میرے خیال میں بچ پوچھو تو اچھی آ وازوں، بھلے رنگوں اور خوشما شکلوں اوران سے جومصنو کی چیزیں بیدا ہوتی ہیں اُن کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔لیکن ان کا دماغ خُسن مطلق کے نظارے یا اس کی محبت کی ذراصلاحیت نہیں رکھتا۔

اس نے کہا: ہے تک۔

یں نے کہا: وہ لوگ بہت کم ہیں جواس کا نظارہ حاصل کر سکیں۔

ال في كما: بلاشبه

یں نے کہا: تو یہ بی چھتا ہوں کہ آیک آدی ہے جو حسین چیز دل کی حس تور کھتا ہے کین حسنِ مطلق کا اُسے بالکل احساس نہیں، چرا گرکوئی اے اس حُسن کی طرف لے جانا چاہے تو بیاس کے چیچے چیچے چل بھی نہیں سکتا ، تو آیا بیدا رہے یا خواب میں ؟ سوچو کیا خواب دیکھنے والا ، سویا ہوا ہو کہ بیدار ، وہ نہیں ہوتا جو غیر مماثل اشیا کو باہم مشابہ کرے اور اصل چیز کے بجائے اس کی نقل کو تبول کرئے۔

اس نے کہا: بے شک الیافخص خواب میں ہے۔

میں نے کہا: اس کے مقابلے میں ایک دوسرے مخص کا حال دیکھیے جو نسبِ مطلق کے وجود کو پہچانتا اوراُس کے تصور کوان اشیا ہے مینز کرسکتا ہے جواس تصور میں شریک ہیں اور نہ تو ان اشیا کو اس تصور کی جگہ رکھتا ہے، شاس تصور کوان اشیا کی جگہ تو پیخص خواب میں ہے یا بہدار۔

اس نے کہا: بالکل بیدار۔

میں نے کہا: گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوجا نتا ہے اس کے ذہن میں علم ہوتا ہے، اور جو محض قیاس نے کام کرتا ہے اس کے پاس ظن ورائے۔ اس نے کہا: بے شک۔



میں نے کہا: لیکن فرض کر و کہ میخف ہم ہے جھڑے اور ہمارے بیان کی تر دید کرے تو ایسی حالت میں کیا میکن ہے کہ اس پر اس امر کا اظہار کے بغیر کہ اس کے حواس میں سخت بے ترقیمی اور خبط ہے ہم کوئی جد اگا نہ مسکن اس کے لیے تبحر پر کردیں یا کوئی اور بہتر مشور واسے دے کیس۔

اس نے کہا: بے شک ،اس غریب کوکوئی اچھامشورہ دینا جاہیے۔

میں نے کہا: انچھاتو آؤٹ و سوچیں کراس سے کیا کہاجائے۔ میں جانتا ہوں کہ پہلے تواسے یقین دلائیں کر بھائی شھیں اگر کی چیز کاعلم ہے تو ہم بہت خوش ہیں، سیسمیں مبارک لیکن ہاں اس سے ایک سوال بھی یو چھنا جا ہے، لیخی جس فخص کوعلم ہوتا ہے وہ مجھ جانتا ہے یانہیں جانتا؟ آپ اس کی طرف سے جواب دیجیے۔

اس نے کہا: میں جواب دیا ہوں کہ وہ کھے جاتا ہے۔

من نے كہا: يہ كھ يزمود بيامور فيل

اس نے کہا: موجود ہے۔ کیونکہ جو ہے بی نہیں اس کاعلم کس طرح ہوسکتا ہے؟

میں نے کہا: تو کیااس مسلے پر مختلف پہلوؤں سے نظر ڈالنے کے بعد ہم کو یقین ہے کہ وجودِ مطلق معلق تو علم ہے یا ہوسکتا ہے؛ لیکن جو چیز بالکل غیر موجود ہو یا معدوم ہووہ بالکل غیر معلوم بھی ہوگ؟

اس نے کہا: اس سے زیادہ مینی ادر کیایات ہو کئی ہے۔

میں نے کہا: بہت خوب کیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ ہو بھی ،اور نہ بھی ہوتو اے خالص وجو داور مطلق عدم وجو د کے درمیان جگہ دی جائے گا۔

اس نے کہا: ہال، ان کے تُلن مُلن

بیں نے کہا: اور جس طرح علم کو وجود سے مطابقت تھی اور جہل لا زماعد م وجود سے وابستہ تھا، ای طرح اس عدم ووجود کے درمیانی حالت کے لیے ایک کیفیت معلوم کرنی چاہیے جوعلم اور جہل کے بین بیکن ہو بشر طیکہ ایسی چیز کہیں ہو بھی۔

ال نے کہا: بے شک۔

يں نے كہا: كياآ پ ظن اوررائے كا وجود تسليم كرتے ہيں؟

ال في جواب ديا: بلاشيد

مِن نے کہا علم اور رائے ایک ہی چیز ہیں یا مختلف صلاحیتیں؟

اس نے کہا: مختلف مملاحیتیں۔ میں نے کہا: تو اس ملاحیت کے اختلاف کے مطابق علم اور رائے مختلف چیزوں سے بحث بھی کرتے ہوں گے؟

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: علم تو موجود سے متعلق ہے اور موجود کوجا نتا ہے۔ لیکن ہاں آ مے چلنے سے پہلے میں ایک تقسیم اور کروں گا۔

اس نے کہا: کیسی تقسیم؟

میں نے کہا: پہلے تو میں سب ملاحیتوں کوایک گردہ میں رکھتا ہوں۔ ملاحیتیں ہماری اور دیگر اشیا کی دہ تو تیں ہیں جن کے باعث ہمارائل وہ ہوتا ہے جو کہ ہے۔ مثلاً باصرہ اور سامعہ کو میں صلاحیتیں کہوں گا۔ میں جس گروہ کاذکر کررہا ہوں اس کی عالباً کافی توضیح ہوگئی ہوگی؟

اس نے کہانی ہاں، مل مجھ گیا۔

میں نے کہا: تواب میں ان کے متعلق اپنا خیال ظاہر کروں۔ اُن کو چونکہ میں دیکھانہیں اس لیے رسی میں نے کہا: تواب میں ان کے متعلق اپنا خیال ظاہر کروں۔ اُن کو چونکہ میں دیا ہوں جب رسی ہے مثل وغیرہ کا اختلاف جو دوسری چیزوں میں باہم اقمیاز کرا دیتا ہے وہ اُن پر عائد نہ ہوگا۔ میں جب مسلاحیت کا خیال میرے ذہ کن میں ہوتا ہے۔ جن صلاحیت کی خیال میرے ذہ کن میں ہوتا ہے۔ جن صلاحیت کہتا ہوں ، جن کا حیطہ عمل اور نتیجہ مختلف ہوانھیں مختلف موانھیں میں ایک صلاحیت کہتا ہوں ، جن کا حیطہ عمل اور نتیجہ مختلف موانھیں میں ایک صلاحیت کہتا ہوں ، جن کا حیطہ عمل اور نتیجہ مختلف ہوانھیں ۔ آب بھی کیا ای اُن مول پر گفتگو کریں گے؟

-- 42:12-01

میں نے کہا: کیا آپ مہر ہائی فر ماکر ایک سوال کا اور جواب دیں گے؟ علم کو کیا آپ صلاحیت مائے میں! یا اُے کسی اور گروہ میں جگہ دیے ہیں؟

اس نے کہا: بے فنک ، علم ملاحیت ہے ، اور سب سے زبر دست صلاحیت۔ یس نے کہا: اور دائے وقیاں مجمی ایک صلاحیت ہے؟ اس نے کہا: بے شک ، کیونکہ قیاس ہی وہ صلاحیت ہے جس سے ہم رائے قائم کرتے ہیں۔ یس نے کہا: اور امجمی تھوڑی ویر ہوئی آ ب نے شلیم کیا تھا کہ علم اور دائے ایک چیز نہیں۔ اس نے کہا: ہاں، تو کیا ہوا؟ کوئی معقول شخص ایک الیک چیز کو جو غلطی اور خطامے بری ہے اس چیز یوں کر ملاسکتا ہے جس بیش غلطی اور خطا ہوتی ہے۔

میں نے کہا: آپ نے کیا خوب جواب دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں کے زن ہے بخولی آ شاہیں۔

اس نے کیا: تی ہاں۔

مں نے کہا: کو یاعلم اور قیاس کی جُدا جُدا تو تیں ہیں۔ان کا میدان جُدا ہے اور ان کا موضوع

فتن جُدا

اس نے کہا: یقیناً۔

مں نے کہا علم کا موضوع یا میدانِ تحقیق وجود ہے،اورعلم ماہیتِ وجود کے جانے کا نام۔

-U/B:1/2-01

مں نے کہا: اور قیاس کو یا ایک رائے رکھے کہتے ہیں۔

10 - 24:540-

الله عن المان الم جوقياس كرت إن كياأے جانے بھى بين؟ اوركيا قياس اور علم كاموضوع ايك

اجرن

اس نے کہا: نہیں، اس کے تو خلاف پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ صلاحیت کے اختلاف کے معنی رُبین چیط اٹر کا اور موضوع کا اختلاف اور اگر علم وقیاس مختلف صلاحیتیں ہیں تو پھرائن کا میدانِ تحقیق ایک نہیں ہوسکتا۔

میں نے کہا: اگر علم کاموضوع وجود ہے قاتیاں کااور پھے ہونا جا ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں، چھاور جاہے۔

میں نے کہا: اچھا تو قیاس کا موضوع کیا غیروجود ہے؟ گرمعددم اور غیر موجود کے متعلق رائے کیسے ہُمُ ہُوئی ہے؟ ذرا سوچو۔ جب انسان رائے قائم کرتا ہے تو کسی چیز کے متعلق بی تو قائم کرتا ہے یا ایس رائے مکنا ہمی کمکن ہے جو کسی چیڑ ہے متعلق ندہو۔ اس نے کہا: ریتو ناممکن ہے۔ میں نے کہا: جو محض رائے رکھتا ہے وہ کی چیز کی بابت رکھتا ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔

یں نے کہا: اور معدوم وغیر موجود چیز نبیس ہوتی۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: غیرموجود کالازی نسیب توجہان تسلیم کیا گیا تھاا در وجود کاعلم۔

اس نے کیا: تی ہاں۔

یں نے کہا: تو گویارا مے موجودا درغیر موجودد دنوں میں ہے کی سے تعلق نہیں رکھتی۔

اس نے کہا: تی ہال کی سے س

الله المنظم عن المجال

ال نے کہا: یہ فیک معلوم ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اس رائے کی تلاش کیا ان دونوں کے باہر اور ان سے پُرے کرنی جا ہے لیے لیے نام زیادہ مغالی اور وضاحت میں یا جہل سے زیادہ تاریکی میں؟

اس نے کہا: دونوں میں سے کی میں نہیں۔

میں نے کہا: میں مجمعا ہوں کہ آپ کے خیال میں دائے علم سے کھ تاریک اور جہل سے کھ روژن ہوتی ہے۔

اس نے کہا: تی ، یکی دونوں صور تیں ہوتی ہیں اور کسی کچھ تاریک اور کسی پکھروش؟ میں نے کہا: ہاں ، اور رائے علم اور جہل کی صدود کے اندر اور اُن کے بین بین ہی ہوتی ہے تا؟

اس نے کہا: تی ہاں۔

من نے کہا: کویاآ پ مینتج نکالتے ہیں کہ قیاس اوروائے درمیانی جزے۔

اس في كها: بلاشبه

یں نے کہا: تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ ہم کہدرہ سے تھے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوکہ ایک ہی وقت میں ہوہمی اور نہیں بھی ہو، تو وہ خالص وجود اور مطلق غیر موجود کے در میان رکھی جائے گی اور اس کے مطابق صلاحیت منظم ہوگی نہ جہل بلکہ اُن کے بین بین ایک کیفیت۔

اس نے کہا: تی ال-

یں نے کہا: اس ج کفعل میں ہمیں ایک چیز معلوم ہو کی ہے جم رائے اور قیاس سے موہوم

-0125

-0/13:16201

میں نے کہا: اب جس کا پہالگانا ہے وہ وہ چیز ہے جوموجود اور فیرموجود دونوں کی اہیت کی حامل ہو، اور جو نہ خالص وجود کہی جاسکے نہ محض غیر وجود ۔ بیہ نامعلوم لفظ جب معلوم ہوجائے گا تو میکی بجاطور پر رائے وقیاس کی صلاحیت کا موضوع قرار پائے گا۔ پھرسب موضوع اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کر دیے حاکمیں کے دونوں انتہائی موضوع انتہائی صلاحیتوں کے اور دومیانی موضوع درمیانی صلاحیت کے۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: جب میہ طے ہو چکا تو میں اب ان صاحبوں سے ایک سوال کروں گا جن کی رائے
میں محسن کا کوئی میں اور غیر متغیر تصور نہیں ہے جن کے فزد کی کسن کثرت میں ہے؛ وہی ، وہی آ پ کے
حسین نظاروں کے ولداد وجنھیں اس امر کا اظہار گوارانہیں کہ کسن ایک وحدت ہے اورای طرح عدل وحدت
ہے اور دومری چیزیں بھی۔ میں ان حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ''جناب عالیٰ۔ کیا آپ
ازراو نوازش تمام حسین وجیل چیزوں میں سے کوئی ایک بھی ایک بتا کے ہیں جو بھو غری اور بدشکل بھی نہ معلوم
ہوتی ہو، یا کوئی انصاف وعدل کی ایک مثال جوغیر منصفانہ بھی نہ پائی جائے ، یا کوئی الی مقدس چیز جوغیر مقدی

اس نے کہا نہیں، ہر سین کی نہ کی پہلوے ضرور بھونڈ ااور بدشکل معلوم ہوگا،اور یہی حال دومری چڑوں کا ہے۔

میں نے کہا: بہت ی چیزیں جودگی ہیں کیاوہ آرھی بھی ٹیس، لیٹی اگر کی کی دوچھ ہیں تو کی کی نصف؟

اس نے کہانہاں۔

یں نے کہا: جن چیز وں کوہم بھاری یا ملکا، برایا چھوٹا کہتے ہیں کیا یہی بالکل اُلئے نام سے نہیں یکاری جا سکتیں، لینی بھاری کو ملکا، برزے کو چھوٹا، کہ بیسب اختیاری لفظ ہیں۔ اس نے کہا: ہاں ہاں اودوں نام عائدہ وسکتے ایں۔ میں نے کہا: اور کیاان بہت ی چیزوں کے متعلق جنسیں مخصوص ناموں سے نگارتے ہیں، بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیںاور بھی بیرکنیں؟

اس نے کہا: یہ چیزی تو ان پہلیوں کی حیثیت رکھتی ہیں جنھیں لوگ دعوتوں کے موقعوں پر بو چھا

کرتے ہیں یا پچوں کے اس معے کی ی جس میں ای خواجہ مرانے چھاڈر کا نشانہ بنایا تھا۔ اس لیے تو بو چھتے ہیں

کراس نے چھاڈرکوکس چیزے مارا اور چھاڈر ہیٹھا کس پرتھا۔ جن انفر ادی چیزوں کا نیس نے ذکر کیا وہ بھی معما

ہیں اور وہرے معنی رکھتی ہیں۔ آپ انھیں اپنے ذائن میں نہ تو موجود کی حیثیت سے قائم کر سکتے ہیں نہ میں موجود کی حیثیت سے قائم کر سکتے ہیں نہ موجود کی حیثیت سے قائم کر سکتے ہیں نہ موجود کی حربے دی طرح، نہ بی ہے کہ دونوں ہوں یا بھرا کی بھی نہ ہو۔

میں نے کہا: تواب اُن کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیا دجوداور عدم وجود کی درمیانی جگہ سے کوئی اور بہتر جگہ اُن کے لیے نکل علی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ غیر موجود ومعدوم سے زیادہ تاریکی اور عدم میں تو نہیں ہیں اور نہ موجود سے زیادہ رو تُنی اور وجود میں۔

اس نے کہا: یہ وہالکل می ہے۔

میں نے کہا: تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بتالگایا کہ عوام کسن اور دوسری چیز ول کے متعلق جو بہت ہے خیالات وتصورات رکھتے ہیں وہ سب کے سب ایک چیز ول کی بابت ہیں جواس علاقے میں ماری ماری بحر تی ہیں جو خالص وجو داور بالکل غیر موجود کے درمیان واقع ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں، یبی با جلا۔

میں نے کہا: اور میہ م پہلے ہی طے کر بھے ہیں کہ اس تنم کی جس چیز کا بھی پتا بھے گا وہ قیاس کا موضوع قرار پائے گی ندکھ کا لین میدوہ درمیانی برزخ ہے جونے والی صلاحیت کی گرفت میں آتا ہے اور دہتا

گلوکون نے کہا: بالکل بجا۔

یں نے کہا: تو پھر جولوگ بہت کے حسین اور جمیل چیزیں تو دیکھتے ہیں پھر بھی نہ تو حُسنِ مطلق کا نظارہ انھیں نھیب ہے، نہ دہ کسی ایسے راہبر کی بیروی ہی کرتے ہیں جواس کی راہ بتا سکے؛ یا وہ لوگ جو کشرت سے عادل تو دیکھتے ہیں اور لوگ، ان سب کو تیاس اور رائے والا کہا جا سکتا

علم والأثين-

گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: لیکن جو هیقتِ مطلق کا نظارہ کرتے ہیں جوابدی اور غیر مقبدل ہے وہ علم کے حامل ہوتے ہیں! بیزی رائے ہی رائے نہیں رکھتے۔

گلوكون نے كہا: اس سے كے الكار موسكتا ہے؟

میں نے کہا: ایک گروہ تو علم کے موضوع ہے محبت کرتا اوراُ سینے سے نگا تا ہے، دوسرا گروہ تیاس کے موضوع ہے۔ بید دسرا گروہ ان ہی لوگوں کا ہے جوسامعہ نواز ترانے سُنتے اورنظر فریب نظارے دیکھتے تھے لیک خُس مطلق کا دجو دائھیں گوارا ندتھا۔

گلوكون نے كہا: في مان، وه مجھے مادے۔

میں نے کہا: تو اگر انھیں بجائے شیفت گانِ معرفت کے مجانِ قیاس ورائے کہیں تو کیا پھے بے جا ہوگا؟اور کیاواتعی اس پریہ ہم نے بہت ناخوش ہوجا کیں گے؟

گلوکون نے کہا جنیں نہیں، میں مجھادوں گا تھیں کہ خفا نہ ہوں۔ حق بات پرتو کی کو ناخوش نہیں

ہوناجا ہے۔

ہوں چہہے۔ میں نے کہا:اس کے برعکس جولوگ ہر شے میں حقیقت کے دلدادہ ہیں انھیں محبانِ معردت و حکمت کہا جائے گانہ کہ شیدائیانِ تیاس و دائے۔

گلوكون نے كہا: يقيناً

\*\*\*



## چھٹی کتاب

میں نے کہا: گوکون! اس قدرطول طویل دلیل اور بحث کے بعد آخر کو سے اور جمو نے فلسفیوں کی عقیقت طاہر ہوگئ -

اس نے جواب دیا: میں توسمحتا ہوں کہ بحث میں اختصار ممکن عی ندتھا۔

میں نے کہا: ہاں غالباً نہیں تھا۔ لیکن بحث اگر ای ایک موضوع تک محدود رہتی اور دوسرے سوال منظر تحقیق ندہوتے ، جن پرغور اور نظر ای مخص کے لیے از بس ضروری ہے جوعدل اور نا انصانی کی زندگی میں وجہ اتمیاز معلوم کرنا چاہتا ہے ، تومیر ایفین ہے کہ ہم فلسفیوں کی ان دوا قسام کا بہتر نظارہ کرسکتے۔

اس نے کہا: تواب اس کے بعددومرامئلریاہے؟

میں نے کہا: یقیناً وی سوال جو ترتیب ہے اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ لیعنی چونکہ فلسفی ہی ابدی اور غیر متبدل حقیقت کو پاسکتے ہیں اور جولوگ کٹر ت اور تغیر کے میدان میں دشت پیائی کرتے ہیں وہ فلسفی نہیں ، تو سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون ساگر وہ ہماری ریاست کا حکمر ان ہو؟

اس في حِها: السوال كالمح جواب كس طرح د ياجاني؟

میں نے جواب دیا: یوں کہان میں سے جوگروہ بھی حارے تو انین اوراداروں کی بہتر تھا ظت کر سکے بس ای کوہم اپنا محافظ بنا کیں۔

اس نے کہا: بہت خوب۔

میں نے کہا: اس میں بھی کلام نہیں کہ جس محافظ کوکوئی چیز قائم وبرقر ارر کھنی ہواس کی آ تکھیں ہوئی یا بھیں، یہیں کہا عما ہو۔

اس نے کہا:اس میں کیا کلام ہے۔ میں نے کہا:اور کیا وہ لوگ جو ہر چیز کے حقیقی وجود کے علم سے محروم ہیں، جن کی روح میں کوئی صاف نمونه موجود نبیس، جواس قابل نبیس که مصور کی که آنکه سے حقیقت مطلق کود کیھ سکیں اور پھرای اصل کی طرف رجوع کریں، اور دوسری دنیا کا کائل مشاہدہ کر کے اس عالم بیس حسن اور نیکی اور عدل کے متعلق قانون ما فذکر سکیس (بشرطیکہ پہلے سے ان توانین کا نفاذ نہ ہو چکا ہو) اور پھران کی ترشیب اور نظام کو برقر اراور محفوظ رکھ سکیس یہن وگوں بیس بیرکوئی بات موجود شہوکیا وہ اندھے نہیں؟

ال نے کہانی ہے۔ وہ تو کھا ہے تا حال میں ہیں۔

میں نے کہا: بھر کیا یہ لوگ الی حالت میں امارے محافظ ہو سکتے ہیں جب کہ دوسرے ایسے لوگ موجود ہوں جو تجربے میں ان کے ہم پلہ ادر کی خاص خوبی میں ان سے کم نہ ہونے کے ساتھ سماتھ ہر چیز کی اصل حقیقت کاعلم بھی رکھتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: کوئی وجہنیں کہ جن لوگوں میں یہ بہترین صفت موجود ہوانھیں مستر دکیا جائے۔ انہی کو ہمیشہ تقدم حاصل ہونا جا ہے بشر طبیکہ یہ کی دوسری جیشیت سے کم شہول۔

میں نے کہا: اچھا تواب بیرمعلوم کریں کہ یہ لوگ اس خوبی کے ساتھ دوسری خوبیوں کو کہاں تک یکھا کر سکتے ہیں۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: جیسا کہ ہم شروع میں کہ بھے ہیں سب سے پہلے توفلفی کی مادیت دریافت کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق پہلے ایک مجھوتا ہوجائے۔ جب یہ ہوگیا تو غالبًا (اگر میں غلطی پر نہ ہوں) ہم یہ میں تسلیم میں ہے۔ اس کے متعلق پہلے ایک مجھوتا ہوجائے۔ جب یہ ہوگیا تو غالبًا (اگر میں غلطی پر نہ ہوں) ہم یہ بھی تسلیم مرکب کے رخو بیوں کی یہ بھی گئی کمکن ہے اور صرف وہی لوگ ریاست کے حاکم ہو سکتے ہیں جن میں یہ خو بیاں متحداور یکیا ہوں۔

گلوکون نے کہا: آپ کا کیامطلب ہے؟ میں نے کہا: فرض کیجے کہ فلسفیانہ دہاغ ہمیشہ ایسے علم سے انس رکھیں گے جوانھیں اشیا کی اس از فی ما ہیئت ہے آگاہ کرے جوکون وفسادے منظیر نہ ہو۔

. گلوكون نے كہا: طے ہے-

یں نے کہا: یہ بھی فرض کیجے کہ وہ گل کے گل وجود بھتی سے مجت کرتے ہیں اور کوئی حصہ بروا ہو یا چھوٹا، کم قابل عرات ہو یا خاشق اور حریص

انسان کے متعلق کہ چکے ہیں۔

گلوكون في كها: ورست\_

می نے کہا: اور اگر ان لوگوں کی میں حالت ہے جوہم نے بیان کی تو کیا ان میں ایک اور مفت بھی ۔ نہیں ہوگی؟

ا كلوكون في كها: وه كما صفت؟

میں نے کہا: صداقت۔ یہ اوگ مجھی اپنے ذہن میں جان ہو جھ کر جھوٹ اور کذب کو جگہ نہ دیں سے جھوٹ سے تو یہ خت متنفر ہوں مجے اور صداقت کے دلدادہ۔

میں نے کہا: کیا جاسکتا ہے، نہیں بلکہ کہے کہ" کیا جاتا جائے" کونکہ جس طبیعت میں کی چیز کی محبت ہے بغیر نہیں روسکتا۔

اس نے کہا: بجا۔

یں نے کہا: کیا کوئی اور چیز علم وحکمت سے اس درجہ لی جلتی ہے جنٹی کد مدانت؟ اس نے کہا: اور کون ی چیز ہو علق ہے۔

میں نے کہا: کیا ایک ہی طبیعت علم اور حکمت کی عاشق بھی ہو کتی ہے اور جموث اور کذب کی بھی؟ اس نے کہا: کیجی نبین۔

میں نے کہا: سے محب علم کوتو شروع عمر ای سے جہاں تک ہوسکے سارے تن وجداقت کی آرزو

ہونی چاہیے۔

اس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ ہم تجربے ہے جانتے ہیں کہ کی شخص کی خواہشیں ایک طرف توی ہوتی ہیں تو دوسری جانب کزور ہوجاتی ہیں۔ اس کی مثال ایک وریا کی ہے جس کا پانی ایک طرف نہرے نکال لیا میں ہو۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

یں نے کہا: چٹانچہ جس شخص کی تمام خواہشیں بس جملہ انواع علم کی طرف منعطف ہوں تو وہ

روحانی لذتوں میں محوجوجائے گااور جسمانی لذتوں کومشکل ہے محسوں کرے گا۔ لیکن میرامطلب حقیقی قلسفی سے ہے ہوں ہی کسی ایسے ویسے ہے ہیں۔

گلوکون نے کہا: یہ تو مقتی امر ہے۔

میں نے کہا: ایسا آ دی یقیداً معتدل مزاج اور باعفت ہوگا اور لا لی کی ضد کیونکساس کی طبیعت میں ان محرکوں کی جگہ ہی نہیں ہوگی جواوروں کو پانے اور صرف کرنے کا آرز ومند بناتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: درست\_

مں نے کہا:اس کے علاوہ فلسفیانہ طبیعت کا ایک اور معیار بھی توجہ کے لاکق ہے۔

گلوكون نے كہا: وہ كيا؟

میں نے کہا: لین اس میں ونائت اور بے مروتی کے لیے کوئی چھپا ہوا کونا نہ ہو۔ جوطبیعت کہ الی اور انسانی اشیا کی کلیت کی آرز در کھتی ہواس کے لیے کم ظرفی اور کینے پن سے زیادہ کوئی چیز مخالف نہیں ہو سکتی۔ گلوکون نے کھا: مالکل بحا۔

میں نے کہا: تو جس شخص میں وہنی بلندی ادرعظمت ہو، اور جو گل زمانداور گل وجود کا ناظر ہو، وہ انسانی زیدگی کو بہت ایمیت کیے دے سکتا ہے۔

ری درہیں ہیں ہیں ہے۔ گلوکون نے کہا: جی ماں نہیں دے سکتا۔

من في كها: اوركيااية وي كوموت كاخوف بوسكماع؟

گلوکون نے کہا: ہر گزنیں۔

میں نے کہا: اور کیا پیشخص، جس کی طبیعت کی ترکیب نہایت متناسب ہو گی ہے، جو نہ لا کی ہے نہ کم ظرف، شیخی خور ہے نہ ہزول، میں پوچھتا ہوں کیا میشخص بھی اپنے معاملات میں غیر منصف اور متشدو ہوسکتا ہے؟

گلوكون نے كها: نامكن\_

میں نے کہا: تو پھرتم آسانی سے دیکھ سکتے ہو کہ آیا ایک شخص منصف مزاح اور شریف ہے یا اکھڑاور وشی۔ میدوہ علامتیں ہیں جو کمنی ہی میں فلسفیانہ اورغیر فلسفیانہ طبیعتوں کوایک دوسرے سے متناز کردیتی ہے۔ گلوکون نے کہا: درست۔ میں نے کہا: ایک اور بات بھی ہے جس پر نظر کر لینی جا ہے۔ گلوکون نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: وہ سر کہ آیا سکھنے (مخصیل علم) ہے اسے بچھ لذت اور حظ حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ کو گی آ دمی الیمی چیز سے محبت نہیں کرتا جوا سے دکھ پہنچاتی ہویا جس میں بہت می محنت کے بعدوہ تھوڑی ک زتی کرتا ہو۔

كلوكون في كها: يقيينا نبيس-

مِي نے کہا: یا اگر وہ مجول جاتا ہے اور جو پھے کھتا ہے اے تفوظ نیس رکھ سکتا تو بس بیظرف تو خالی کا خالی رے گا-

اس في كها: يقيناً-

میں نے کہا: اس معی لا حاصل کا نتیجہ سیہوگا کہ وہ بالآ خرخودا پٹی ڈابت اورا پیے نضول شغل دونوں نے نفرت کرنے گئے گا۔

گلوكون في كها: بى مال-

میں نے کہا چنانچہ حسروح میں بحول ہووہ حقیقی فلسفیانہ طبیعتوں میں شار نہیں کی جاستی ہمیں اس ات پراصرار کرنا جا ہے کہ فلسفیوں کا حافظ اچھا ہو۔

گوكون في كها: ب شك

یں نے کہا: تم نے پھر دیکھا کہ ناہموا داور بھدی طبیعت کا جھکا وَعدم تناسب کی طرف ہے۔ گلوکون نے کہا: بلاشبہ۔

> یں نے کہا: اورتم صدالت کو تناسب سے متعلق سمجھتے ہویا عدم تناسب سے؟ گلوکون نے کہا: تناسب ہے۔

میں نے کہا: تو علاوہ دوسری صفتوں کے، ہمیں ایسے دماغ کی تلاش کرنی جاہیے جواہیے ابدر فطر تا صن تاسب اور شرافت رکھتا ہوا درخود بخو دتمام اشیا کے وجود حقیق کی طرف حرکت کرے۔

گلوكون نے كہا: يقيياً\_

میں نے کہا: کیا یہ تمام صفات جنس ہم ایک ایک کرے گنوار ہے ہیں یکجانہیں ہوتین اورالی روح

کے لیے جو وجو دیس تمام د کمال شرکت کرے بیسب کو باایک طرح لا زی نہیں۔ گلوکون نے کہا: قطعالا زمی ہیں۔

میں نے کہا: تواس علم پر کون حرف رکھ سکتا ہے جس کا اکتساب بس وہ خفس کر ہے جو ذکی اُفتہم ہواور امچھا حافظ رکھتا ہو، شریف ہواور شفیق اور صداقت اور انصاف جراکت واعتدال کو دوست رکھتا ہو کہ بیاس ہے مجانس ہیں۔

گلوكون نے كها: اس علم من تورشك كا ديوتا تك كوئى برائى نبيس تكال سكتا\_

یں نے کہا: چنانچہ ایسوں کو اور صرف ایسے افراد کو ہم اپنی ریاست پر دکریں گے جب عمر اور تعلیم

ان کی تعلیل ہوجائے۔ نہاں ایڈ یمٹن نے بات کا ٹی اور کہنے گئے۔ '' جناب ستر اطا آ آپ کے ان دھوی کا تو کوئی جواب ہیں وے سکن والوں کے ذہان

علی آلک جیب احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ بیجے ہیں کہ دلیل کے ہرقدم پر وہ حقیقت سے تھوڑا تھوڑا اس ہے جاتے ہیں

اور ساس لیے کہ انھی سوال پوچنے اور ان کا جواب دیے بیس کا ٹی عبارت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا لی کر بہت ہو جو باتا ہے اور جب بحث ختم ہو تی ہو معلوم ہوتا ہے کہ انھیں بخت شکست ہوئی۔ اور باب کی آم پہلے والے سے الکی المث جاتے ہیں۔ کر دیتا ہے اور وہ ب بحث ختم ہو تی ہیں۔ جس طرح شطرخ بیں ایک ماہر کھلاڑی اسے غیر ماہر حریف کہ تمام گر والے سے الکی المث جاتے ہیں۔ جس طرح سے مراح سے تعام کر دیتا ہے اور وہ کوئی جال نہیں جس کے مہرے لفظ ہیں ان کے باس کوئی جال بی نہیں رہی ، لیکن با وجود اس کے دراصل وہی کہ سکتا ہے کہ باوجود کی وہ دلدادہ جو ہوں کی گولوں سے آپ کا مقالہ نہیں کر سکتا ہتا ہم وہ اس بات کو بلوں وہ تھیں کہ باوجود کہ وہ دلدادہ جو اس کا مطالعہ صرف جو ان ہی ہیں تعلیم کے ایک جزو کے طور پر بی جارک کوئی جاری میں تعلیم کے ایک جزو کے طور پر بی موات نہیں بلکہ اپنی آ خری عمر کے شغل کے مور پر بھی جاری رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر آگر مطلق بدمعاشن نہیں تو بھیں بیا ہیں ہیں دنیا کے لیے بے کا مواح کے ہیں۔ ان میں سے اکثر آگر مطلق بدمعاشن نہیں تو کہ جو بیر شری کر دیج ہیں۔ ذیا کے لیے بیر دوران میں سے بہترین لوگ ای مطالعہ کے باعث جس کی آ ہواں کی آپ اس کوئی جو بیس نے کہ ہور دوران میں سے بہترین لوگ ای مطالعہ کے باعث جس کی آب ہوں کی آپ اس کوئی ہوں۔ کہتریں لوگ ای مطالعہ کے باعث جس کی آب ہوں کی آپ اس کوئی ہوں۔

میں نے کہا: اچھالو جولوگ بیکتے ہیں کیاوہ آپ کے خیال میں غلط کہتے ہیں؟ ایڈ یمنٹس نے جواب دیا: میں شمصیں کہ سکتا ہوں، البتہ میں آپ کی رائے معلوم کرنا جیا ہتا ہوں۔ میں نے کہا: تو لیجے میرا جواب سنے ۔ میری دائے ہے کہ بیالاگ کے گئے ہیں۔

ایڈ میٹس نے کہا: جب ہم شلیم کرتے ہیں کہ بیالاگ شہر کے لیے مغیر نہیں تو پھرا ہے ہے کہ طرح

فر ہاتے ہیں کہ شہراس وقت تک برائی ہے پاک نہیں ہوں کے جب تک فلسفی ان میں حکومت نہ کریں۔

میں نے کہا: آ پ نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب صرف ایک تمثیل ہے دیا جا سکتا ہے۔

ایڈ میٹس نے کہا: تی ہاں۔ اور جس مجمتا ہوں کہ آپ اس طریق کلام کے سرے سے عادی

108

میں نے کہا: ہاں ، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس مشکل بحث میں ڈال کرآپ بردا مزہ لے رہے ہیں۔ کین اب میری تمثیل منے، اس کے بعد میرے تخیل کی تنگی ہے آپ اور بھی محظوظ ہوں گے۔ کیونکہ بہترین آ دمیوں کے ساتھان کی ریاستوں میں جس طرح سلوک ہوتا ہے وہ اس درجہ رنج دہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور چیز اس کے مقابلے میں پیش نہیں کی جاسکتی اور اس لیے اگر میں ان کی طرف سے وکالت کروں تو مجھے انسانے کا سہارالیزا ہوگا اور بہت ی چیزیں ملا کرا یک شکل کھڑی کرنی ہوگی، جیسے بکروں اور بارہ منگھوں ک خیالی ترکیب تصویروں میں ملتی ہے۔ اچھا توایک بحری بیڑے یا ایک جہاز کا تصور سیجے جس کا کپتان دوسرے ملاحوں ہے مضبوط اور زیادہ قد آور ہے لیکن ذرااو نیجاستناہے، اس کی بصارت بھی ذرا کمزور ہے اورفن جہاز رانی میں بھی اس کاعلم دوسروں سے کھے زیادہ بہترنہیں۔ طلاح ناخدائی کے بارے میں ایک ووسرے سے اڑ جھڑ دہے ہیں۔ ہر محف کی رائے ہے کہ اسے ناخدائی کاحق ہے اگر جداس نے بھی جہاز را فی کافن نہیں سیکھا اور یہ تک نہیں بٹا سکتا کہ کب اور کس نے اسے میڈن سکھایا بلکہ وہ ایک قدم اور آ گے بڑھتا ہے لینی دعویٰ کرتا ہے کہ بیٹن سکجایا ہی نہیں جا سکتا۔اگر کو کی شخص اس کے خلاف کچھ کیے تو پیلوگ اے کا ٹ کرٹکڑے گڑے کرنے پرتیار ہیں۔ یہ سب کے سب کیتان کے گردجمع ہوتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ بتواران کے سپر دکر دیاجائے اور اگر کھی ایہا ہو کہ ان کی بات ندمانی جائے اور دوسروں کوان پرتر جی دی جائے تو بیان دوسروں کو مازکر جہازے پھینک دیتے ،اور پہلے شریف کپتان کے حواس کوشراب یا سمی ننے وال دوا ہے محبوں کر کے بیاوگ بغاوت کا جھنڈ ابلند کرتے ہیں اور جہاز پر قبضہ کر کے سب ذخیروں کو خوب اللے تللے سے اڑاتے ہیں۔اور ای طرح کھاتے اڑاتے اسے سفرکوبس ای طرح جاری رکھتے ہیں۔جیسا کہا بےلوگوں سے تو تع ہوسکتی ہے۔ جوکوئی ان کا شریک ہےاور جالا کی سے ان کی اس سازش ايْمِسْ نے كہا: بے تك-

میں نے کہا: غالبًا اب آپ کواس تثبیہ کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیدریاست اور سیج فلفی کا تعلق بیان کرتی ہے، آپ نے شایدائے انجی سے جھ لیاہے۔

الديمش تي كها: بي ال-

میں نے کہا: اچھا تو اب آ باس تمثیل کو ان صاحبوں کے پاک لے جائے جو اس بات پر متبجب تھے کہ شہروں میں فلسفیوں کی کوئی عزت نہیں۔ انھیں میا چھی طرح سمجھا دیجے ادر باور کرانے کی کوشش سیجھے کہ ان لوگوں کا شہروں میں معزز ہونا زیادہ معمول کے خلاف اور تنجب خیز ہوتا۔

الديمش في كها: من ضرورايا كرول كا-

میں نے کہا: ان ہے کہے کہ فلنے کے دلدادہ لوگوں کو باتی دنیا کے لیے ہے کا رسیحے میں دہ ہے ہیں ،
لیکن انھیں یہ بھی بتا دیجے کہ ان کی ہے کاری کو ان لوگوں کی غلطی ہے منسوب کرنا چاہیے جوان سے فائدہ نہیں اٹھاتے نہ کہ خودان کی ذات ہے۔ ناخذ اکو یہ تھوڑی بی چاہیے کہ ملاحوں ہے بہ بخر التجا کرے کہ وہ اس کا تھم مانیں۔ یہ نظام فطرت نہیں۔ نہ یہ ہوسکتا ہے کہ ''عاقل و دانا لوگ دولت مندوں کے در بر جا کیں''۔اس منفولے کے چالاک مصنف نے ایک جموٹی بات کی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آ دی بیمار ہوتا ہے تو چاہے کہ جب آ دی بیمار ہوتا ہے تو چاہے کہ باس جانا ہوتا ہے، اس طرح جواہے اور حکومت کرانا چاہتا ہے۔

ا سے ایش خص کے پاس جانا ہوگا جو حکومت کرنے کا قابل ہے جس حاکم میں پھر بھی خوبی ہے اسے ہرگزا پی رعایا ہے التجانیس کرنی چاہیے کہ میر مے حکوم بنو، اگر چہنو ہا انسانی کے موجودہ حکران ذرادوسری تم کے جیں۔ ان کی مثال تو باغی ملاحوں کی ہے اور سے ناخدا کی مثال ان کی ہے جنعیں میر باغی بے کا راور کما اور خیالی بلاؤ رکانے والا کہتے ہیں۔

ایدیمس نے کہا بالکل بی ہے۔

میں نے کہا: اس نتم کے لوگوں میں ، ان وجوہ سے جن کا ذکر ہو چکا ، یہ قرین قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ گر و و نخالف قلفے کی ، کہ اشرف ترین مشاغل ہے ، پچھوزیا دہ عزات کرے اور یہ بھی درست نہیں کہ اس علم کوا ہے نخالف سے ، کوا نے نخالف سے ، کوا ہے نکافین سے ہی شدیر ترین اور پائیوار نقصان پہنچتا ہے بلکہ خود اپنے نام نہا دپیروؤں ہے ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آ ب کے فرضی مستغیث نے کہا تھا کہ ان میں سے اکثر ، برخور غلط بدمعاش ، اور ان کے بہترین ، برکار اور منکے ہوتے ہیں ۔ اور اس واس واس سے میں نے اتفاق کیا تھا۔

الْدِيمُ عَلَى اللهِ عَلَى إلى - اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مں نے کہا:ان میں سے جواجھے ہوتے ہیں ان کے بیار ہونے کی وجہ تو ظاہر ہوگئا۔

ایڈیمنٹس نے کہا: ورست۔

میں نے کہا: اب کیا ہم بتا کیں کہاں گروہ میں ہے اکثر کا خراب ہوتا بھی ناگزیہ ہے، اور یہ کہ جو صورت او پرگزر چی اس کی طرح اے بھی فلنفے کے جرائم میں شامل کرنا جا ہے؟

ایدیمنس نے کہا: ضرور فرمائے۔

یں نے کہا: اچھا توباری باری سوال اور جواب کریں ، اور سب سے پہلے زم اور شریف طبیعت کے بیان کی طرف ذرا پھر لوٹیں ۔ آپ کو یا د ہوگا کہ صدافت اس کی رہنمائتی جس کی بیروی وہ ہمیشہ اور ہر چیز میں کرتا تھا ، کہا کر پنہیں تو وہ کذاب ہے اور حقیق قلفے میں اس کا ندکوئی دخل ہے ندکوئی حصہ۔

اليمنش نے كہا: كى ال-يه بات تو ہو بكى ہے

میں نے کہا: دوسری صفات کا تو ذکر ہی کیا، کیا فالفی کا جوموجودہ تخیل ہے اس سے خود یہی صفت

بالكل بعير تبين المي -المريش في كها: يقيدًا- میں نے کہا: اور کیا ہم اس کی وکا اس بیں بنیں کہہ سکتے کہ علم کا بچا عاش ہمیشہ حقیقی وجود کی تاش میں کوشاں رہتا ہے۔ یکی بیہ کہ بیتواس کی فطرت ہے۔ افراد کی اس کثرت میں جو صرف ظاہر کی ہے اسے نہ چین پڑے گا، بلکہ اپنی آرزو کی تیز دھار کو کند کے بغیراور اپنی خواہش کی توت میں کی کیے بناوہ برابر بڑھتا جلیج حتی کہ اپنی روح کی مماثل اور ہمدردانہ قوت کے ہراصلیت کی حقیق ماہیئت کا علم حاصل کرلے۔ اور ماس قوت کے ذریعے حقیقی وجود سے قرب واختلاط پیدا کرے اور آخر کو اس میں ٹل جائے۔ جب اس طرح ذبمن اور مدافت پیدا ہوجا کمی تو اے علم حاصل ہوگا اور اب میسیج معنوں میں زندگی گزارے گا اور نشو و نما پائے گا۔ کہیں اس وقت جاکراس کی تکلیف دو محنت ختم ہوگی ، اس سے پہلے نہیں۔

الديمش نے كها: ال توضيح يوزياد المح ال كاكونى بيان نبيل بوسكا-

میں نے کہا: اور کیا کی مجمود کی محبت قلفی کی طبیعت کا جزو ہوگ؟ کیا وہ جموث سے مطلقاً

تفرت بيس كركا؟

ايْدِيمنش ئے كہا: مروركرے كا۔

یں نے کہا: اور جب صدانت رہنما ورسردار ہوتوجس گروہ کی بیقا کدہاں پرہم کی برائی کاشبہ

نبیں کر مکتے؟

ا يُريمنس ئے کہا: ناممکن۔

میں نے کہا: عدل اور دہنی صحت مندی ان کے ہمراہ ہوں گے اور عفت اور پر بیز گاری بیچھے بیچھے۔ ایڈ یمنٹس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اب عالباس کی ضرور نے نہیں کہ میں پھر قلف کے تمام محاس کو صاحت لاؤں ، آپ کو

یقینا یاد ہوگا کہ جرائت ، فراخ دلی ، ذکاوت ، حافظ ، اس کی فطری صفات ہیں۔ اس پرآپ نے اعتراض کیا تھا

کداگر چہ میرے اس قول سے انکار ممکن نہیں ، پھر انجی اگر لفظوں کو چھوڈ کر واقعات پر نظر کی جائے تو جن لوگوں کا

یوں ذکر ہور ہا تھا ان میں سے بعض بین طور پر نے کا راورا کم قطعی بدمعاش ہوتے ہیں۔ اس پر ہم نے ان

الزایات کی وجوہات دریافت کیں ، اور اب اس سوال پر پہنچے تھے کہ بیدا کھریت کیوں خراب ہوتی ہے اور اس
سوال نے ضرور جا ہمیں سے قلنی کی تعریف اور خیش کی طرف چھیرا تھا۔
سوال نے ضرور جا ہمیں سے قلنی کی تعریف اور خیش کی طرف چھیرا تھا۔

الديمتس في كها: بالكل بجا-

میں نے کہا: اب اس کے بعد ہمیں فلسفیانہ طبیعتوں کی خرابی پر فور کرنا ہے کہ اتن بہت کی کیوں خراب ہو جاتی ہمت کی کیوں خراب ہو جاتی ہیں اور کیوں اتن کم گرئر نے سے بچتی ہیں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جنس بے کا رکہا گیا ہے ، شریر نیس ۔ جب ہم ان سے نمٹ چکیں گے تو پھر فلسفے کے نقالوں کا ذکر کریں گے ، کہ رہے کہ تم کے لوگ ہیں جو اس سے بالاتر ہاور جس کے وہ المل نہیں ، اور جوابے گوٹا گوں فلسی لوگ ہیں جو اس سے بالاتر ہاور جس کے وہ المل نہیں ، اور جوابے گوٹا گوں فلسی تا تعمل و تعناد کے باعث فلسفے پر اور تمام فلسفیوں پر وہ عالی ملامت عامد کراتے ہیں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔

اید مش نے کہا: بیزابیال کیابی

یں نے کہا: دیکھیے میں اس کی توضیح کی کوشش کرتا ہوں ،معلوم نہیں بن پڑے یا نہیں۔ کیوں ،اس بات کو تو ہر شخص تسلیم کرے گا کہ ایک الیک الیک طبیغت جس میں وہ تمام صفات بدرجه کمال موجود ہوں جو ہم فلسفی میں طلب کرتے ہیں انسانوں میں ایک کم یاب نورے کی طرح شاذ دنا دردکھائی ویت ہے۔

ايديمش في كما: بي مك بهت كم ياب

من نے کہا: اور کتنے بے شار اور زبردست اسباب بیں جوان کم باب طبیعتوں کو بھی برباد کر

ريے ہیں؟

ایدیمنس فے کہا: کون سے اساب؟

یں نے کہا: سب سے پہلے خودان کے کائن ہیں، لینی ان کی جراُت، ان کی عفت اور اعتدال وغیرہ کی ان بی سے جرایک قابل قدر صفت ہے (اور بیا ایک عجیب معالمہ ہے) اس دوح کو جوان کی حال اس میں معامر کرتی ہے۔ سباہ اور قلنفے سے مغامر کرتی ہے۔

الميمس في كهانية طرفه اجراع!

میں نے کہا: پھران کے بعد زندگی کی معمولی خوبیاں ہیں مثلاً حسن، دولت، توت، مرتبہ ریاست میں اعلیٰ تعلقات۔ آپ ان چیزوں کو بچھتے ہوں گے توبیسب بھی خرابی اور بگاڑ کا ازر کھتی ہیں۔

الْدِيمنش في كها: ين مجماليكن من ذرا تحيك تحيك معلوم كرنا جا بهنا مول كرآب كاان كمتعلق

كيامطلب-

یں نے کہا: ذراصح طریقے ہے پوری حقیقت سجھنے کی کوشش کروتو پھران پھیلی ہاتوں کے سجھنے میں

دشواری نیس ہوگی۔اور پھر بیٹسیس عجیب بھی معلوم نیس ہول گی۔ ایڈ مشل نے کہا:کین بیس آخر مدکسے کرول؟

میں نے کہا: کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ ہم سب جائے ہیں کہ تمام جرافیم یا نیج خواہ نباتی ہوں خواہ حیوانی جرافیم ان کے خواہ نباتی ہوں خواہ حیوانی جب انھیں سیجے غذا، یا آب وہوا، یاز مین نبیس ملتی تواس وقت سے جینے تو کی ہوتے ہیں اس قدرا پنے ماحول کی ناموافقت کا اگر لیتے ہیں ۔ کیونکہ جو چیزیں اچھی نبیس ہیں ان کے مقابلے میں برائی ان کی زیادہ وشمن ہے جواچھی ہیں۔

ايديمش في كها: بهت تح-

میں نے کہا: بیفرض کرنے کے وجوہ ہیں کہ ناموائق حالات میں بہترین طبیعتوں کو بہ نسبت ادنی طبیعت کے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ کیونکہ تضاوزیادہ ہے۔

اید بمنس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: اورا یُریمنٹس کیا ہم ای طرح بینیں کہ سکتے کہ اگر تعلیم خراب ہوتو بہترین وہائ ہی
اس سے سب سے زیادہ بگڑتے ہیں۔ اور کیا خالص شرکے جذب اور بڑے بوے برائم کا سرچشمہ وہ نشویا فتہ
طبیعتیں ہیں ہوتی جنص تعلیم نے بر بادکر دیا ہے نہ کہ کم ورجہ اوراد ٹی طبیعتیں۔ برخلاف اس کے کر ورطبیعتوں
میں نہ کی بڑی اچھائی کی صلاحیت ہوتی ہے نہ کی بڑی برائی کی۔

الميمش في كها بال، مرافيال ب كما ب بحافرات إلى-

میں نے کہا:اور ہار فلفی کی مثال بھی ہیں ایک ہی ہے۔وہ ایک پودے کی طرح ہے کہ اگراس کی سجے پرورش ہوتو وہ ضرور بڑھے اوراس میں تمام خوبیال پیدا ہول ۔ لیکن اگر تا موافق زمین میں اس کا بڑی ہویا اوراس میں اسے فیسب کیا جائے تو وہ ک سب جھاڑیوں سے زیادہ معنرت رسال ثابت ہوتا ہے۔ إلى سد کہ کوئی اللّٰی طاقت اے محفوظ و برقر ارد کھے جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں، کیا آ ب کا بھی واقعی سے خیال ہے کہ سوفسطائی گروہ ہوا دو ہمارے نو جوانوں کی تخریب کا باعث ہے یا فنون کے خاتمی اس تذہ کا اس میں معتد بداور تا بل ذکر حصہ ہے؟ اور کیا سب سے بڑا سوفسطائی گروہ خودوہ عام جمہور نہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں؟ کیا یہی نہیں ہیں جو ہر جوان اور بوڑھے، مرداور عورت سب کو پورے طور پر تعلیم دیتے ہیں اورا پئی مرضی کے مطابق تربیت کرتے ہیں۔

المريش في كها: اوريب كمحة فركب؟

جس نے کہا: جب سے ہاہم ملتے ہیں، یا مجلسوں ہیں ساری تلوق جمع ہوتی ہے، یا عدالتوں،

تراث کا ہوں، لشکروں اور دومری عام ملاقات کی جگہوں پر آبجوم ہوتا ہے، سب کے سب شورو فوعا مچاتے

ہیں، کسی چیز کی جو دہاں کئی یا کی جارہ ہی ہوتتر بیف کرتے اور کسی کی فدمت کرتے ہیں، اور لطف ہیکہ چیخ چلاکر

اور تالیاں بجا بجا کر دونوں حالتوں ہیں مکسال مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ خودجلسرگاہ اور قر بہی پہاڑیوں سے

اس کی بازگشت ان کی تحسین یا فدمت کی صداؤں کو دوچند کر دیتی ہے۔ تو جب بیرسب پچھ ہور ہا ہوتو تم ہی بتاؤ

کیا ایک جوان آ دی کا دل اس کے پہلو میں اچھلے ہیں گئے گا۔ کیا کوئی خاگی تربیت اسے دائے عامہ کے اس

امنڈ تے ہوئے سیا ہے کہ مقابلے میں ثابت قدم دہنے کے قائل بنا سے گی ؟ یا وہ اس کی ترمین ہوجائے گا؟

عام جہور کے ذہن میں خیروشر کا جو تی اس کے دماغ میں بھی نہ ہوگا؟ جو دہ کرتے ہیں ہیرک گا،

اور جسے دہ ہیں دیسانی ہیں ہے گا۔

اس نے کہا نگی ہاں، جناب ستراط، ضرورت اے اس پر مجبور کرے گی۔ میں نے کہا: اور بھی تبیں۔ ابھی تو ایک اس سے بڑی ضرورت یا تی ہے جس کا ذکر میں نے مہیں کیا۔

ال في المادوه كيا؟

بس نے کہا: شہری حقوق سے محروی ، اطاک کی ضبطی ، یا موت کی زم طاقت ۔ کہ جب باتوں سے کا مہر ہے اس قوت کا مہر ہے اس قوت کا کا مہر ہور ہے ، اس قوت کا کا مہر ہور ہے ، اس قوت کا استعمال کرتا ہے ۔

اس نے کہا: بےشک۔ کرتے ہیں اور نہایت زوروں میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا: بھلا اس غیر مساوی مقابلے میں کسی دوسرے سوفسطائی با کمی عام شخص کی رائے

كاغاب آناكي مكن ب

اس نے کہا: جی ،کوئی صورت میں۔

یں نے کہا: چے پوچھوتو اس کی کوشش کرناہی ہوئی جمانت ہے۔رائے عامدے اخلاقی خوبیوں کی تعلیم پاکر جونمونہ بیدا ہوتا ہے اس سے مختلف نمونہ اخلاق کانہیں ہے، نہ بھی ہوا ہے، نہ آ بندہ الیا ہونا قرین

قیاس ہے۔خیال رہے کہ میں مرف انسانی خوبیوں کا ذکر ہے، جوٹوق الانسان ہے وہ اس میں شامل نہیں۔ کیونکہ میں آپ کواس امرے بے خبر نہیں رکھنا چاہتا کہ حکومتوں کی موجودہ ابتر حالت میں جو پچھٹی جاتا اور خیر میں منتج ہوتا ہے وہ بچ میہ کہ خداکی تائیدے محفوظ رہتا ہے۔

> ایڈ یمٹس نے کہا: میں اسے پوری طرح سے تبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا: تو پھر میں ایک مزید اسر میں بھی آپ کے تبول کا پتی ہوں۔ ایڈ یمٹس نے کہا: آپ کیا فرمانا جائے تیں؟

ایڈیمٹس نے کہا: یہ کہ آمام وہ کرایے کے ٹوجنیں عوام سونسطائی کہتے ہیں، اوروہ جنیس ان کا مدمقائل خیال کیا جاتا ہے، سب کے سب دراصل عوام کی رائے ہی کی تعلیم دیتے ہیں، لین اپنی اپنی مجلسوں کی رائے گی۔ بس بجی ان کی محکمات ہے بہی ان کاعرفان ہیں مان کی مثال اس شخص ہے دے سکتا ہوں جوالیک بہت بوٹے مضبوط جانو رکو کھا تا اور اس کے خواج اور فواہشوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ بیشخص رفتہ رفتہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس جانو رکے پاس کس طرح جائے اور اس سے کیسا برتاؤ کرے، کون سے وقت اور کن وجوہ سے میہ خطرناک ہوجاتا ہے اور کن جاس ماس کی مختلف پکاروں اور آوازوں کا کیا مفہوم ہے، دو مرافخص کیسی آوازیں ٹکا لیو می شخص ان باتوں ہیں کا اللہ ہوگیا تو لگا ہے اس کام کو کھت کہنے، اس سے ایک نظام یا فن مرتب کرنے ، اور اس فنی کی تعلیم و بے حالا نکہ جن اصول یا جذبات کا یہ ذکر کرتا ہے اس کے ذبی شمان کے بی کو کوئے تھی ورنیس کے تو کوئی ہو بیا تھی نے باتوں کے مواز کی ہمنوائی میں ایک چیز کو عزت کے قابل اور ورمری کو قدمت کے قابل ، اسے ایک فاور کے عزاری اور کی کوئی بریول اور کی کوئی میں ایک جن بریوں سے مورنیس دیا تو کہ میں ایک بریوں کی ماریت یا ان کا وقتی ہو بیا تھی خور کو ان چیزوں کی ماروں کا کوئی ہو بیا تو کی اس کے کوئی میں بینا پہند کر سے ایک کوئی ہو بیا تو کہ کی کہنے ان کا مشاہدہ کیا ، نداس میں مورنیس بیا تا کہ عدل و مثر اور کوان چیزوں کی ماریک ہو۔ دراں حالیہ اس نے بھی ندان کا مشاہدہ کیا ، نداس میں میں مدروں کوان چیزوں کی ماریک یا ایک تاری کا وقتیع ہا ہمی فرق سمجھا ہوگا ہو۔

اس نے کہا: بچ ہے، نہایت ہی نادر! پس نے کہا: اوراس آ دی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا وہ شخص کس ظرح مختلف ہے جو سجھتا ہے کہ سرت بی ریک ابوه کے مزاج اور دول کی بجیان کا نام ہے، خواہ مصور کی بیں ہو یا موسیقی بیل ہو یا بالآخر

المیف کام، یار یاست کے لیے اپنی خدمات بیش کیں اور انھیں اپنا ظکم بنایا ( حالانکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور شیں )

تو پھر ایومیڈی ( Diomede ) کی کی خرورت اے ایس چیزیں بنانے پر مجبور کرے گی جس کی میالوگ تحرافی 
تو پھر ایومیڈی ( Diomede ) کی کی خرورت اے ایس چیزیں بنانے پر مجبور کرے گی جس کی میالوگ تحرافی 
کریں یا جم ، اور قابل عرات ، کے متعلق اپنے خیالات کی تقدیق میں میدلوگ جو وجوہ پیش کرتے ہیں 
و د بالکل مجمل اور مشخکہ خیز ہوتے ہیں ۔ کیا تم نے مجمع کو کی وجہ ٹی جس پر میصادی نساتا تا ہو؟

اس نے جواب دیا جیس باور ندم می سفتے کا احمال ہے۔

میں نے کہا: جو پچھ کہدر ہاہوں آپ اس کی صداقت تعلیم کرتے ہیں نا؟ تواب ہیں آپ ہے اس امر پرغور کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ کیا دنیا بھی بھی حسن مطلق کے یقین پر آسکتی ہے بجائے اس کے کہ بہت کی حین چیزوں کے اس کے بہت کی حیث چیزوں کے اس کے بہت کی حیث چیزوں کے اس کے بہت کی حیث مطلق پر۔

اس في كهانم كرنيس.

مِن نَهُ كِهَا: تُودِينًا كِلْقَ مِونَهُ كَا كُويًا كُولُ الْمُكَانَ تَبِينٍ؟

اس نے کہا: نامکن۔

مں نے کہا: البذالاذم ہے کافسیوں پر ہمیشہ دنیا کی اعت رہے۔

اس نے کہا: لازی۔

میں نے کہا: اوران لوگوں کی لعنت بھی جو وام انبوہ سے ساز بازر کھتے اوراسے خوش کرنے کی کوشش

-0:25

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اچھا، تو پھر کوئی طریقہ تصیں ایب نظر آتا ہے کے فلفی آخر تک اپنے کام میں ٹابت قدم روسے؟ اور ہم اس کے متعلق جو پچھے کہدرہے ہیں وہ یا درہے یعنی ان میں چستی، حافظہ، جراکت اور فراخ ولی ہو کے انھیں ہم سے فلف کی صفات تسلیم کر بچکے ہیں۔ ایڈیمنٹس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: تو کیا ایبا مخفی شروع بچپن سے بی ہر چیز میں سب سے آ کے نہیں ہوگا۔خصوصاً اگراس کے جسمانی قوئی بھی دماغی قوئی کی طرح ہوئے؟

الميمش نے كها: يقيناً-

میں نے کہا: جوں جون اس کی عمر ہوھے گی اس کے دوست اور دوسرے شہر والے اسے اپنی اغراض کے لیے استعمال کرتا جا ہیں گے؟

الديمش في كما: اس ش كيا كلام ع؟

میں نے کہا:یاس کے پیر پڑپڑ کراس سے درخواسیں کریں گے، اس کی عزت اورخوشامہ ہوگی، کیونکہ بیاوگ اس وقت اس قوت کواپنے ہاتھ میں لیما چاہتے ہیں، جوا یک دن اس کے قبضے میں ہوگی۔

الديمس نے كها: كى اكثر اليا بوتا ب-

یں نے کہا: پھراگریہ چوڑا چکلا جوان کی بڑے دوئت مندشہر کا باشندہ ہے تو ان حالات میں اس سے کیا سرز دہونے کا اجمال ہوگا؟ کیا اس کا دہاغ بے شار حوصلوں سے پرنہیں ہوجائے گا۔اوروہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو ہیلا ز (Hellas) کے باشندوں اور دحمی تو موں سمیت سب کے معاملات کے انتظام کا اہل نہیں بچھنے لگے گا۔اور جب اس کے سر میں یہ سودا سایا ہے تو کیا متمر دانہ شان و شوکت اور بے معیٰ غرور میں وہ دل کھول کرا ہے آپ کو بڑھائے گانہیں۔

ایدیمش نے کہا: ضرورایا کرےگا۔

یں نے کہا: اچھا تو جب اس کی دماغی کیفیت کا بیرحال ہواوراس کے پاس آ ہتہ ہے کوئی شخص آ ئے اور کیے کہتم بے دقو ف ہو، بجھ حاصل کرنے کی کوشش کر داور سیجھ جان کھپائے بغیر نہیں ملتی ، تو کیا تم سیجھتے ہوکہ ان نا موافق حالات میں وہ با سانی اس شخص کی بات سننے پرآ مادہ ہوجائے گا؟

المريمش في الوبريجي!

میں نے کہا:اور اگر کئی کی آئی تعمیں اپنی ذاتی خوبی یا فطری معقول پیندی کی وجہ ہے پہر کھلیں بھی ،اس میں انکسار پدا ہواور فلسفہ اے اپناشید انکی بنائے تو الیے شخص کے دوستوں کا کیا رویہ ہوگا ، جب میہ لوگ موجیس کے کہائی کے ساتھ ہے جن فوائد کی تو تعقی وہ سب کے سب ہاتھ ہے جاتے ہیں؟ کیا بیلوگ اے اپنی فطرت کے ایسے جزوکی پیروی ہے روکنے ،اور اس کے معلم کو بے بس بنانے میں قولاً وفعلاً سب پچھے

نہیں ر ڈالیں مے اور اس غرض کے لیے پوشیدہ سازشیں اور علانیہ سزائیں سب کچھ استعال نہیں سری مے؟

اس نے کہا:اس میں بھلا کیا شہرہ۔ میں نے کہا: تو پھر جس شخص کے ماحول کا حال سے مودہ کیے فلفی بن سکتا ہے۔ اس نے کہا: ناممکن ہے۔

میں نے کہا: پھرکیا ہم اپنے اس تول میں سی خیم نہیں تھے کہ اگر تعلیم خراب ہو کی تو مذصرف دولت اور اس کے متعلقات یا اور نام نہا دمتاع زندگی بلکہ خودوہ صفات جوانسان کوفلسفی بناتی ہیں اسے فلسفے سے منحرف کرنے کا باعث ہوں گی؟

المريمش في كها: بم لوك بالكل فيك تقر

میں نے کہا: تو میرے ایجے دوست شغلوں میں افضل ترین شغل کے لیے جن طبیعتوں میں بہترین مناسبت ہوتی ہے ان کی تابی و تاکای اس طرح عمل میں آتی ہے۔ یہ وہ طبیعتیں ہیں جو ہمارے خیال میں مرز انے میں کم یاب ہوتی ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جس میں سے وہ لوگ نگلتے ہیں جوریاست اور افرا و دونوں کے ہرز انے میں کم یاب ہوتی ہیں، یہی وہ طبقہ ہے جس میں سے وہ لوگ نگلتے ہیں جوریاست اور افرا و دونوں کے لیے بری پری پری پری کی بانی ہوتے ہیں اور اگر تر واضحیں دومری طرف لے جائے تو بردی سے بردی بھلا میوں کے بی بری ہونے آتی کی خور کے لیے باریاست کے لیے بھی کوئی بردا کام کیا نہیں۔

الديمش في الالكا ع --

یں نے کہا: چنانچہ یوں فلنے کی واہن اپنی شادی کی رسیس پوری کے بغیر تنہا اور بے یارو مددگار رہ جاتی ہے۔ جو اس کے اپنے تھے انھوں نے ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب بدلوگ ایک باطل زیرگ کر ارنے لگے جوان کی شان کے شایان نہیں اور جب دوسرے نا اہلوں نے دیکھا کہ اب اس کا کوئی عزیز قریب نہیں رہا جو اس کی حفاظت کر بے توبیا اس کے گھریش گھس پڑے اور اس کی آبر دوریز کی کی اور اس پروہ ماشیں عائد کر ائیس جن کا بقول آپ کے فلنے کے خالف اظہار کرتے ہیں، یعنی یہ کہ فلنے کے بعض دلدا دہ تو کے کاراوریکے ہوتے ہیں اور اکثر ویٹیشر شدیورین تعزیر کے مستحق ہوتے ہیں۔

الميكس في كها: في بال ، ب شك ، اوك يمي كمت إلى -

میں نے کہا: ہاں، تو جبتم اس حقیر مخلوق کا خیال کروتواس کے علاوہ اور تو تع ہی کیا ہو عتی ہے۔ یہ

اس میدان کواپ لیے کھلا پاکر (اور میدان بھی کیما، اجھے اجھے نامون اور نمایی خطابوں سے بر) ان تیدیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جو مجلس سے کی اس کی جگہ میں فائ کر جارہ ہوں، بیاپ ہیٹوں کو ترک کرکے فلنے میں کو و پڑتے ہیں۔ اور لطف بید کہ ایسا کرنے والے عالبًا وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اپنی بدنھیں ہر وفت میں سب سے ہوشیار تھے۔ کیونکہ فلنے لاکھ بری حالت میں ہو بھر بھی اس کے ساتھ اتی شان اور اتناوقار باتی میں سب سے ہوشیار تھے۔ کیونکہ فلنے لاکھ بری حالت میں ہو بھر بھی اس کے ساتھ اتی شان اور اتناوقار باتی میں سب سے ہوشیار تھے۔ کیونکہ فلنے لاکھ بری حالت میں ہو بھر بھی اس کے ساتھ اتی شان اور اتناوقار باتی طبیعتیں ناتھی اور جن کی رومیں کم ظرفی اور کمینہ بن سے ای طرح مجروح و بدنما ہوگئ ہے جسے ان کا جم ان کے بیٹھی اور جن کی رومیں کم ظرفی اور کمینہ بن سے ای طرح مجروح و بدنما ہوگئ ہے جسے ان کا جم ان کے بیٹھی اور حرفے ہے۔ کیار میصورت حال ناگر رئیسی؟

المريمش في كمان في ال

یں نے کہا: کیاان کی مثال بالکل اس سنج حقیر پھیری والے کی کی تہیں جس نے ابھی قیدے نکل کرخوش بختی کا منصد کھاہے، اوراب نہاد ہو، نے کپڑے پہن، بن سنور کر دولہا بتا ہے اورا پنے آتا کی لڑک سے جوبے یارو ندوگار رہ گئی ہے شاد کی کرنے جارہائے۔

اس في كها: فهايت الاستحقمة شل --

م<u>ں نے کہا: تو بھرا کی شادیوں کے نتیج میں کیے بچے ہوں گے؟ کیا یہ پائی حرائی تیں ہوں گے۔</u> اس نے کہا: اس میں کیا کلام ہے؟

میں نے کہا: ای طرح جب نا قابل تربیت لوگ فلنے کی طرف بڑھتے، اور اس سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں جومرتبے میں ان سے بالاتر ہے تواس سے کم فتم کے افکار وا راکے بیدا ہونے کا اخبال ہے؟ کیا میں سوفسطائی مغالطے نہ ہوں گے جوبس سامعہ فریب ہوں لیکن ان میں نہ کوئی اصلیت ہونہ یقی حکمت سے میں سوفسطائی مغالطے نہ ہوں گے جوبس سامعہ فریب ہوں لیکن ان میں نہ کوئی اصلیت ہونہ یقی حکمت سے قرب، نہاس کے شایان شان۔

الديمش نے كما بلاشيد

ٹیں نے کہا:اٹی منٹس! اس طرح حیث جوٹا کر قلنے کے سیج پیروبس تھوڑے ہی ہے باتی رہ جا کیں ہے باتی رہ جا کیں گئی ہے۔ مثل ٹاید کوئی ٹریف اور تعلیم یافتہ مخص جلا وطنی کی وجہ ہے اس کی خدمت میں لگا ہواور بگاڑ کے اسباب نہ ہونے ہے اب تک اس کا شیدائی رہا ہو، یا کوئی بلند پایدروح کی چھوٹے ذلیل سے شہر میں پیدا ہوجائے اوراس کی سیاست کوتھارت کی نظرے دکھے کراس کی طرف رہ نہ کرے یا کچھا ہے با کمال لوگ مجمی



ہو سکتے ہیں جوننون کوچھوڑ کر (جن کی جائز طور پر پیتحقیر کرتے ہیں) فلنفے کی طرف آئے ہوں، یا مجرالیا بھی ہوسکا ہے کہ بعض کو ہمارے دوست تھیا گیس (Theages) کی لگام روے ، کیونکہ تھیا گیس کی زندگی میں تمام چزوں نے گویا سے فلغے مے مخرف کرنے کی ایک سازش می کی تھی لیکن بس بیاری نے اسے ہمیشہ سیاست ے الگ رکھا۔ رہا خودمیرا سا معاملہ یعنی دلیل یاطن، تو اس کا ذکر بھی چنداں ضروری نہیں، کیونکہ ایسا خبر دار كرنے والا اگر كى كوعطاكيا كيا بھى موتوبہت شاف ہاں توجولوگ (حقیق فلسفوں كے) اس جھوٹے سے كروہ تعلق رکھتے ہیں انھوں نے اس کا مزہ چکھا ہے اور اس کی شیرین اور برکت سے واقف ہیں۔ انھوں نے انبو و کے جنون کو بھی خوب دیکھا ہے۔ میرجانتے ہیں کہ سیاست دانوں میں کوئی بھی ایمان دارنہیں۔ شان میں عدل وانصاف کا کوئی ایساحای ہے کہ اس کے ساتھ معرک آ راہوکریدا پی نجات حاصل کر سکیں۔اس گردہ کے افراد کی مثال اس انسان کی ہے جوجنگلی درندوں میں جایرا ہو، کہ نہ تواہے ساتھیوں کی شرارت کا شریک موسكا بناكيان ك خونوارطبيقول كادفاع ال معمكن بال لي جب بيد كما بكمين ندرياست كے ليے مفيد ہوسكا ہوں ندايے دوستوں كے ليے، اورجب موچنا ب كدائي ذات يا دوسرون كو كھ فيفن بہنیائے بغیراے بس اپنی زندگی اکارت کھونی ہے تو یئریب دم سادھ کر حیب رہتا اورا بی راہ جاتا ہے۔اس کی مثال اس شخص کی ہے جوگر دوغبار کے اس طوفان میں جوآ ندھی کے ساتھ اٹھتا ہے کسی دیوار کی بٹاہ لے کر الگ كوب بائے۔ يہ جب باتى نوع انسانى كى شرے يُرياتا ہے توبس اى پر قائع موجاتا ہے كہ خودتواني زندگی جول تون شراور باطل سے پاک رہ کرگز اردے اور روشن امیدیں لیے ہوئے امن اور آشتی کے ساتھ مبال سے رفصت ہوجائے۔

اس نے کہا: ہاں، دخصت ہونے سے پہلے اس نے ریوا ایک بڑا کام انجام دے دیا۔ میں نے کہا: بے شک بڑا کام لیکن جب تک بدائ مناسب حال ریاست نہ پالے اسے سب سے بڑا کام تو نہیں کھ سکتے ۔ کیونکہ مناسبِ حال ریاست میں اس کی نشو ونما زیادہ بھیلی ہوئی ہوگی اور بیا پی اور اینے ملک دونوں کی نجات کا باعث ہوگا۔

اچھاتواب فلنفے کی بدنامی کے اسباب کی کافی تشریع ہوچک ہے، فلنفے کے خلاف جوالزام ہیں ان کی ہاتھ کے الزام ہیں ان کی بدنامی کی ایر اور پر کھے کہنا ہے؟

اس نے کہا:اس مسلے پرتواب بجونیس کہنا،البتہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آب کی رائے میں

موجودہ حکومتوں میں ہے کون کی فلفے کے لیےسب سے زیادہ سازگارہ؟

میں نے کہا: کوئی بھی نہیں۔ اور بس بہی الزام تو میں ان سب پرلگا تا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی فلسفیا نہ طبعیت کے شایان نہیں اور اس لیے بہر طبیعت ٹیڑھی اور برگانہ کی ہوجاتی ہے جس طرح پردلی ن آبا ہرک زمین میں اپنی ٹھیک فطرت کے مطابق نہیں اگرا بلکہ اس نی مٹی میں اس کے دب کرفنا ہوجانے کا ڈر ہوتا ہے، اس طرح قلفے کی بینشو و نما بجائے قائم رہنے کے بگڑ کر ایک ٹیارنگ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن اگر فلفے کو بھی ریاست میں وہ کمال مل جائے جس سے کہوہ خود عبارت ہے، تو اس وقت بہا چلے کہ بیا بی صدافت میں النی میں اور جس جا دورتمام دوسری چیزیں چاہے، انسانی طبیعت ہویا نظام اور ادارے، سب کی سب انسانی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آب یہ سوال کرنے والے بی ہیں کہائی ریاست کیا ہے؟

ایڈ میش نے کہا جہیں جیس آپ نے ملطی کی میں ایک اور سوال پوچھنے والا تھا۔ وہ بید کہ آیا وہ ریاست وعل ہے جس کے بانی وخترع ہم ہیں یا کوئی اور؟

یں نے جواب دیا: ہاں ہاں ، اکثر اختیارے ہماری بی ریاست ہے۔ سمسی یا دہوگا میں نے پہلے کہاتھا کہ جس ریاست میں اساسی دستور کا وہی تخیل ہوجس نے آئین بناتے وقت تمھاری رہنمائی کی تھی توالیک ریاست میں ہمیشہ کسی زندہ اور کا رفر ماسیادت کی ضرورت ہوگی۔

الديمنس نے جواب دیا: میتو کہا گیا تھا۔

میں نے کہا: ہاں، لیکن قابل اطمینان طریقے سے نہیں کہا گیا تھا۔تم نے نیج میں اعتراض کرکے سب کوڈرا دیا تھا، اوران اعتراضات سے بیٹنی طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ بحث طویل اور دشوار ہوگا اوراب بھی جو سب کوڈرا دیا تھا، اوران اعتراضات سے بیٹنی طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ بحث طویل اور دشوار ہوگا اوراب بھی جو سب کوڈرا دیا تھا، اور ان اعتراضات سے بیٹنی طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ بحث طویل اور دشوار ہوگا اور اب بھی جو

الريمش في كها: كون اوراب باق كياب؟

یں نے کہا: یہ موال کہ فلنے کے مطالعے کو کس طرح منظم کیا جائے کہ ریاست کی تباہی کا باعث نہ ہوتم جانے ہوکہ تمام بزی کوشنوں میں کچھ خطرہ ضرور ہوتا ہے، عام قول ہے ''جو کشن سوا جھا''۔

ایڈ مینٹس نے کہا: پھر بھی اچھا ہے بینکتہ صاف ہی ہوجائے۔ تو پھر کہیں جا کر تحقیق پوری ہوگی۔

میں نے کہا: شمن اگر رکا تو خواہش اور اراوے کی کی وجہ سے نہیں ، توت اور قدرت کی کی کی وجہ سے رکوں گا۔ میرا جو ش آ ب خود دیکھ سکتے ہیں اور ش جو پچھا اب کہنے والا ہوں اس میں مہر یانی کرے ذرا



ویکھیے گا کہ میں کس جرأت کے ساتھ بے ہیں وچیش اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ریاستوں کوفلفے کا حصول اس طرح ہر گزنمیں چاہیے جس طرح وہ آج کل کرتی ہیں، بلکہ اس سے مختلف طریقے ہے۔ ایڈ یمٹس نے کہا: یعنی کس طرح ؟

یں نے کہا: آئ کل فلنے کے متحلم بالکل او جوان ہوتے ہیں، ابھی بحین سے بمشکل گر رہاتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہوجاتی ہے، روبیہ کا نے اور گھر کے کا مول سے جو دفت بچتا ہے صرف وہ ان مشاغل ہیں صرف کرتے ہیں اور ان میں سے وہ تک جن کی بڑی دھوم ہوتی ہے کہ ان میں فلسفیانہ جذبہ بہت ہے، جہال مضمون کی بڑی دشواری لیحنی منطق پر نظر بڑی کہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیدہ عمر میں اگر کہیں کمی ووسر سے نے بلالیا تو جا کرایک آ دھاتھ رین آتے ہیں اور پھراس کا بڑا جرچا کرتے ہیں۔ کیونکہ بیٹو دفلنے کو اپنا اصلی اور سیحے شغل نہیں بچھتے۔ بالآخر بوڑھ جو کرا کش صورتوں میں سے ہراگلیٹس (Heracleitus) کے آفاب اسلی اور سیحے شغل نہیں بچھتے۔ بالآخر بوڑھ جو کرا کش صورتوں میں سے ہراگلیٹس (Heracleitus) کے آفاب سے بھی زیادہ سے معتوں میں بچھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر روش بھی ہوجا تا ہے، یہ پھر بھی روشن نہیں ہوتے۔ ایڈ بھرش نے کہا نیکن آخر اور کیا طریقہ ہوتا جاتے ہیں، کیونکہ وہ تا ہے، یہ پھر بھی روشن نہیں ہوتے۔

میں نے کہا: اس کا بالکل اُک ۔ بھین اور جوانی میں ان کا مطالعہ ، اور فلنے میں سے جو بچھ یہ ہیں ، وہ

ان کی عمر کے مناسب ہونا چاہے۔ اس زمائے میں جب وہ بڑھ کر پورے آدمی بن رہے ہیں ان کے جسمول

کی طرف خاص توجہ کرنی چاہے تا کہ اُنھیں فلنے کی خدمات میں لگا سکیں ۔ جوں جو ل عمر بڑھے اور ذبی پختہ ہونا

شروع ہوتوں تو ل ہے روح کی پرودش کو بڑھا کیں لیکن جب ان کی طاقت جواب دے دے اور سیدنی یا نوبی خدمت کے لائن ندر ہیں تو انھیں اپنی مرضی کے مطابق دہے جائے اور ان سے کوئی مشقت ند کر ائی

جائے ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں خوش رہیں اور آئیدہ زندگی میں بھی الی بی خوش پاکر اس بھی لی زندگی کے سریرتان رکھیں۔

کے سریرتان رکھیں۔

ا ٹیریمنٹس نے کہا: جناب سقراط! میں تواجھی طرح جانتا ہوں کہ آپ اس رائے میں کس ورجہ خلوص رکھتے ہیں۔ بجھے تو یقین ہے، لیکن اگر میں غلطی پرنہیں تو آپ کے سامعین میں سے اکثر آپ کی مخالفت میں غالبًا اس سے بھی زیادہ خلوص رکھتے ہیں اور بیٹا پر بھی قائل نہ ہوں ، ان میں سب سے بڑھ کرتھر کی میکس۔

میں نے کہا: تھر کی میکس اور جھے میں کیول خواہ ٹواہ پھر جھڑا کراتے ہو، ابھی تو ملاپ ہوا ہے

اگر چہ بچ پوچھوتو دشمنی ہی کہ بھی۔البتہ میں تواپنے ہی بحر کوشش کیے ہی جاؤں گاختی کہ یا تو تھر لیک میکس اور دوسرے لوگوں کو قائل کرلوں یا کو گی الیمی ہات کروں جواس دن ان کے کام آئے جب وہ دوبارہ زندہ ہوں اور ای تیم کی گفتگوا کی دوسرے عالم میں کرتے ہوں۔

ایدیمش نے کہا: آپ تواس وقت کی باتیں کردہے ہیں جو کھے بہت قریب نہیں ہے۔

یں نے کہا: بلکہ یوں کہوکہ ایے زیانے کی جوازل کے مقابلے میں پھی کھی کھی کہیں ہے۔ ہم بھے
چرے نہیں کہ اکثر لوگ یقین کرنے ہے انکار کرتے ہیں، کونکہ ہم جس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں
اے انھوں نے کہی عاصل ہوتے نہیں دیکھا۔انھوں نے تو بس فلنے کی ایک رئی نقل دیکھی ہے جوالفاظ
کے محن ایک مصنوی مجموعے پر مشتل ہوتی ہے جن ہیں ہماری گفتگو کی ک فطری وصدت بھی ٹہیں ہوتی ۔ لیکن ایسانسانی وجود جوائے تول اور فعل کے اعتبارے کا مل طور پر ایے سانچے میں ڈھل چکا ہو کہ اس میں بھذر
اریاانسانی وجود جواہے تول اور فعل کے اعتبارے کا مل طور پر ایے سانچے میں ڈھل چکا ہو کہ اس میں بھذر
امکان خیرے مناسبت اور مماثلت بیدا ہوجائے اور پھر سے خص ایک ایے شہر پر حکمران ہوجو خود بھی اس سانچے میں ڈھلا ہو، ایبانسان انھوں نے بھی نہیں دیکھا، نہ ایک ، نہ بہت ۔ کیاتم سجھتے ہو کہ انھوں نے بھی

الديمش في كها: واتعنائبين ديكا-

میں نے کہا: اور میرے دوست، کہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اگر بھی آ زاداور شریفانہ جذبات سے بھی ہوں گے تو بس یوں بی شاذ و ناور میرا مطلب ایسے خیالات سے ہے جوانسان کے منصب اس وقت نکلتے ہیں جب وہ خلوص کے ساتھ اور اپنی تمام امکانی توت سے علم کی خاطر جن اور مبدادت کے متلاثی ہوتے ہیں، اور ان مناظر اند موشگانیوں کی طرف سے سر دمہر کی اور بے اعتمالی برتے ہیں جن کا حاصل بس مناقش اور تیاس ہوتا ہے خواہ یہ موشگانیاں قانونی عدالتوں میں ہوں یا معاشرے میں۔

اید منس نے کہا: کی ہاں۔ جن الفاظ کا آپ ذکر کردہ ہیں ان سے بیلوگ بالکل تا آشنا موتے ہیں۔

میں نے کہا: اور یہی بات تھی جوہم نے پہلے ہے دیکھ لی تھی اور یہی وجہ تھی کہ صداقت نے ہمیں باخوف و رواس امر کے شلیم کرنے پرمجور کیا کہ شہر، مکوشیں، یا افرادان میں سے کوئی اس وقت تک کمال کو جہیں پہلے سکتا جب تک فلسفیوں کا وہ چھوٹا ساگروہ جے ہم نے بے کا رکہا ہے لیکن جو بگڑ نے نہیں ہیں اسے خواہ وہ



وا ہے یا نہ جا ہے ریاست کی خبر کیری پر کن جائب خدا مامور نہ کیا جائے۔ اورای طرح ریاست بران کی اطاعت الازم نہ کر دی جائے ، یا مجر بیہ ہو کہ بادشا ہوں، بادشا ہوں اورشنراووں کی اولا دے دل میں خداکی طرف ہے تھتے فلنے کی محبت پیدا کر دی جائے۔ میں بیہ کہنے کی کوئی وجہنیں ویکھا کہ ان ووصورتوں میں ہے کوئی ایک یا دونوں ناممکن ہیں، اگر ایسا ہوتا تو لوگ بے شک ہمیں تخیل پرست یا خیالی بلا و لیا کے والا کہر کر ہماری انسی از کے ایک جاتا ہوں نام

الديمنس في كها: بالكل دوست.

یں نے کہا: تو اگر ماضی کی ہے شار جگہوں میں یا خودا ک دفت کی ایسے ملک میں جوہم ہے دوراور ہرارے علم سے باہر ہے بھی کا طاقت نے حکومت کی باگ ہاتھ میں لینے پر مجبور کیا ، یا بھی آئیدہ اس طرح مجبور کرے تو ہم دعوے ہے کہ سکتے ہیں (اوراییا دعویٰ کرا گر غلط ہوتو ہماری سزاموت) کہ وہاں بہارا دستور رائے تھا ، یا رائح ہے ، اور جہال کہیں فلنے کی دیوی ملکہ ہوگی وہاں بہی رائح ہوگا۔ اس میں کوئی یات کال نہیں ، ہال مشکل ضرور ہے ، مواس کا ہمیں خودا قرار ہے۔

ایدیمش نے کہا: میری دائے آپ سے متفق ہے۔ میں نے کہا: کیا تما را مطلب ہے کہ وام کا بی خیال نیس؟ ایدیمش نے کہا: ہاں میں وسمجھتا ہوں کنیس ہے۔

یں نے کہا: اے میرے دوست، عوام پر تملینہ کرو، یہ توابی دائے بدل دیں گے بشر طیکہ مر پر پڑھ کر جارہ جارہ اند طریقے ہے نہیں بلکہ زمی ہے انھیں تسکین دینے اور ضرورت سے زیادہ تعلیم کے ساتھ ان کی جو نفر ت ہاں کو دور کرنے کے لیے تم انھیں اپنے اصلی فلنی دکھا وَاوران کے سامنے ان فلنیوں کے خصائف اور اشغال کو اس طرح بیان کر وجس طرح ابھی ابھی بیان کر دہ سے تھ تجہور عوام دیکھ لیس گے گئم جس کا ذکر کر ہے بودہ ایسانیس جیسا کہ یہ بچھتے تھے۔ جب وہ اسے اس ڈی روثی میں دیکھیں گو یقینا اس کے متعلق اپنا خیال بھی بدل دیں گے اور بالکل دومرے بی انداز میں تھارے اس موال کا جواب دیں گے۔ بھلا اپنے حبت کرنے والے سے کون دشمنی کرے گا۔ جو خود زم دل اور حمدے پاک بودہ ایس وال کا جواب دیں گے۔ بھلا اپنے حبت کرنے والے سے کون دشک نہیں نہیں میں نہیں ہیں میں انہا کہ حراب دیا ہوں کو کمکن ہے ایک ور در شک نہیں نہیں ہیں نہیں ہیں تا ہوں کو کہیں نہیں ماتی۔

طبیعت کی ہے تی یہ تی یا کی جائے لیکن فور انسانی کی اکثریت میں قریب ہیں نہیں نہیں ماتی۔

ایڈیمٹس نے کہا: میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔

یں نے کہا:اور کیاتم بھی میری طرح ینہیں سجھتے کہ عوام میں فلنفے کے خلاف جوشد یداحساس پایا جاتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے دراصل ان نام نہا دفلسفیوں سے جو بن بلائے آ کودتے ہیں اور بھیشہ لوگوں کو مرا کہتے ہیں اوران پر نکتہ چینی اوران کی عیب جو کی کرتے اوراشیا کے بجائے اشخاص کوا بٹی گفتگو کا موضوع بناتے ہیں؟اور قلسفی کی شان کے منافی اسے ڈیا وہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

الديمش في كها: يدبهت على نازيباب-

میں نے کہا: کیونکہ ایڈ بمٹس، جس کی لو وجود حقیق ہے گئی ہے اسے یقیناً دنیاوی معاملات پر نظر
ڈالنے کی فرمت نہیں ہوتی، نہ اے اس کی مہلت کہ کیناور ہیر ہے پُر انسانوں سے جھڑتا پھرے۔ اس کی نگاہ
جی ہوتی ہے قائم اور دائم چیزوں پر جنھیں وہ دیکھا ہے کہ نہ بیا یک دوسرے کو ضرر پہنچاتی ہیں، نہا تھیں کوئی ضرم
پہنچاہے، اور سب کی سب عقل کے مطابق ایک نظام ہے متحرک ہیں۔وہ ان کی نقل کرتا ہے اور جہاں تک اس
سے بن پڑتا ہے، اور سب کی سب عقل کے مطابق ایک نظام ہے متحرک ہیں۔وہ ان کی نقل کرتا ہے اور جہاں تک اس
سے بن پڑتا ہے، ان سے مطابقت کرنا جا ہتا ہے۔اور انسان بھلااس کی نقال کیے بغیر کیے وہ سکتا ہے جس سے
اسے معتقد اندانگا دَاور نسبت ہو۔

اس نے کہا: نامکن۔

میں نے کہا: اوراس طرح نظام الی سے ربط منبطر کھنے والاقلسفی خود بھی، جہال تک انسانی فطرت اجازت دیت ہے، منظم اورالی ہوجاتا ہے۔البتداور ہر چیز کی طرح اس میں بھی تھوڑی تی کی ضرور ہوگی ۔ اس نے کہا: طاہر ہے۔

یں نے کہا: اور اگراس پر بیکام لازم کر دیا جائے کہ نہ صرف اپنی بلکہ عام انسانی فطرت کی تشکیل خواہ ریاست میں ہویا افراد میں اس کے مطابق کرے جو وہ کہیں اور دیکھ رہا ہے تو کیاتم سجھتے ہو کہ وہ عدل، عفت اور اعتدال، اور دوسرے شہر کی ٹرندگی کے کاس کا کوئی اناٹر کی کاریگر ٹابت ہوگا۔

اس نے کہا: سب کھے موسکتا ہے، لیکن انا ڑی نہیں۔

یں نے کہا:اوراگر دنیاد کھے لے کہ ہم جو بچھ کہدرہ ہیں وہ بچ ہے تو کیاوہ فلفے سے ناراض رہ عتی ہے؟ اور کیا لوگ ہمارے اس کہنے پر یقین نہیں کریں گے کہ وہ ریاست کہی خوش نہیں رہ عتی جس کا نقشہ ایسے مناعوں نے نہ بنایا ہو جو آسانی نمونے کی فق کرتے ہیں؟

اس نے کہا: بھنے کے بعد تو پھر بینا راض ندر ہیں گے لیکن جس نقٹے کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بید سمس طرح کھینچیں گے؟

بیں نے کہا: بیر میاست اور آ دیموں کے اطوارے ابتدا کریں گے اور جیسے تختی ہے تصویر منا دیسے ہیں۔ بیسب منا کرصاف سطح چیوڑ دیں گے۔ بیر پھے ہل کام نہیں لیکن ہمل ہو یا نہ ہوان میں اور دوسرے قانون بنانے والوں میں بس بھی فرق ہوگا۔ بیراس وقت تک فردیا ریاست ہے کوئی سروکا رئیس رکھیں گے، نہ کوئی قانون بنا کیں گے جب تک یا توانھیں پہلے ہے ایسی صاف سطح نہ لے یا خودا ہے صاف نہ کرلیں۔

> اس نے جواب دیا: بہت ٹھیک کریں گے۔ میں نے کہا: جب سے ہوجائے گا تو پھر بیاسای دستور کا خاکہ بنانا شروع کریں گے۔ اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: اور اس خاک کو پُر کرتے وقت میرے خیل کے مطابق یہ اکثر اوپر تلے نظر ڈالیس سے میر امطلب میہ کہ یہ پہلے تو عدل مطلق، اور حن مطلق اور اعتدال وعفت سے مطلق کو دیسیں مے اور کیران کی انسانی نقل کو، اور ذندگی کے مختلف عناصرانسانی شکل میں ملا کر داخل کریں گے اور اس کا تخیل وہ اس دوسری شکل سے قائم کریں گے کہ جو جب انسانوں میں آ موجود ہوتی ہو جومر اسے شکل و تمثال عداوندی کہتا ہے۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: یہ ایک شکل کومٹا کیں گے اور دوسری کواس کی جگہ بٹھا کیں گے۔ یہاں تک کہ انسانی اخلاق کہ جہاں تک ہوسکے گاالی اخلاق کے مطابق بنادیں۔

اس نے کہا: بے شک، کی اور طرح یا اس سے زیادہ حسین تقور نہیں بناسکتے۔

یں نے کہا: ہاں توجن لوگوں کے متعلق تم نے کہا تھا کہ ہم پرغوا کرجھیٹیں گے شایداب ہم انھیں سے سے سے سے سے سے میں کے بین کرریاست کے اساسی دستور کا نقشہ کھینچنے والا مصورا بیا ہی ہے جس کی ہم تعریف کررہے ہے اور جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دے دینے پروہ اس درجے بھرے تھے۔ کیا بیلوگ ہماری ابھی کی ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دے دینے پروہ اس درجے بھرے تھے۔ کیا بیلوگ ہماری ابھی کی ہے۔ بیل میں کر کچھ کچھ شاڈے بیل ہوئے گئے؟

اس نے کہا: اگران میں ڈرامجی عقل ہے تو ضرور شنڈے پڑیں گے۔ میں نے کہا: اب آخراعتراض کی کون ک وجہ باتی رہی ؟ کیا پہلوگ اس میں شبہ کریں مے کہ فلسفی حق اور صدافت اور وجو دِمطلق کا عاش ہے؟

ایڈیمٹس نے کہا:ایے بے عقل تو کیا ہوں گے!

میں نے کہا: یاس میں شبر کریں گے کہ اس کی فطرت کی تصویر جیسی کہ ہم نے اتاری ہے خیراعلیٰ کے مطابق ہوگ!

ايْرىش فى كها: نداس ين شبركر سكت بيل-

میں نے کہا: تو کیا پہلوگ پھر بیکس کے کہالی فطرت موافق اور مساعد حالات میں بھی کا ال اچھی اور عقل مند نہیں ہو عتی (بشر طیکہ کا ال خیر و عکمت بھی کسی کو حاصل ہو کی ہو) یا کہیں پیلوگ انھیں تربیج نہیں دیں جنمیں ہم نے مستر و کر دیا ہے؟

اس في جواب ديا جيس مركز نيس-

میں نے کہا: پھر کیا ہے ہمارے اس کہنے پراب بھی خفا ہوں گے کہ جب تک فلسفیوں کے ہاتھ میں حکومت نہ ہوریا ستوں اور افراد کو شرہے بیٹن فعیب نہیں ہوگا اور نہ ہماری بیر خیال ریاست بھی عالم وجود میں آسکے گی؟

اس نے کہا: بیں مجھتا ہوں کہ بیاوگ اب کم ناخوش ہول گے۔

میں نے کہا: کیا ہم ینییں فرض کر سکتے ہیں کہ اب بیند صرف کم ناخوش ہوں گے بلکہ بالکِل زم ہوں کے ، اب ان کا خیال بلیٹ گیا ہوگا اور پچھنیس تو شر ما شری ہی میٹ کرنے سے اٹکارٹیس کریں گے۔

اس نے کہا: ضرور فرض کر سکتے ہیں۔

میں نے کہا: تو پھر فرض کرو کہ میہ باہمی مجھوتا ہو گیا۔اب کیا کوئی شخص ہاری دوسری صورت سے انکار کرے گا تو بادشاہوں اور شہرادوں کی الی اولا دہو عمق ہے جو بالطبع فلنفی ہو۔

اس نے کہا: یقینا، کوئی انکارنبیں کرسکتا۔

میں نے کہا: اور کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ عالم وجود میں آنے کے بعد ان کا تباہ ہوجا نالاز می ہے؟ اس ہے تو ہمیں بھی انکار نہیں کہ ان کا بچانا نہت دشوار ہے۔لیکن میں بھلا کون کہ سکتا ہے کہ قرنہا قرن میں ان میں

ا يك فردوا حد محى نبيس في سكي كا؟

اس نے کہا: بے شک، کون کہ سکتا ہے۔

میں نے کہا: کین ایک کافی ہے۔ بس ایک آ دمی جا ہے کہ ایک شہراس کے ارادے کا تالع ہو، اور بیر اسلاحکت کے اس بہترین نظام کو دجود میں لاسکتا ہے جس کے متعلق دنیااس قدر شک وشے میں ہے۔

ایدیش نے کہا: ہاں۔ بسائیک کافی ہے۔

میں نے کہا: حاکم ان تواعداور توانین کونافذ کرے گا جوہم بیان کررہے تھے اور رعایا غالبًا ان کی اطاعت پر آبادہ ہوگا۔

ايديمش نے كہا: يقيناً-

میں نے کہا: اور یہ بات ندمحال ہے نہ مجز ہ کہ جے ہم پیند کرتے ہیں اے دومرے بھی پیند کریں۔ ایڈیمٹس نے کہا: میں اوسمجھتا ہوں کر ہیں ہے۔

میں نے کہا: اپنی ساری گفتگو میں ہم نے کانی صدتک طاہر کر دیا ہے کہ اگر میرسب پچھ ممکن ہوتو یقیبتاً بہتر مین چیز ہوگ ۔

اید بمش نے کہا: تی ہاں۔

میں نہ کہا:اوراب ہم صرف مینیں کہتے کہ اگر ہمارے توانین نافذ ہوسکتے تو بہترین نتائج کا باعث ہوتے۔ بلکہ اب ہم مینی کہتے ہیں کہ ان کا نفاذ اگر چہ شکل ہی لیکن ناممکن نہیں ہے۔

ایدیمش نے کہا: بہت خوب۔

یں نے کہا: خیر، ہزار کا وش اور دشواری کے بعد ہم ایک مضمون کے تم پرتو بہنچ لیکن ابھی بحث کے لیے اس سے زیادہ باتی ہے، باتی اساسی نظام کے محافظ کس طرح، کن اشغال سے اور کن چیزوں کے مطالعے سے بیدا ہوں گے، اور بیان مختلف علوم کی تخصیل پر کس مسم عرض معروف ہوں گے۔

ايديمنس في كها: بي تك-

یں نے کہا: یس نے عورتوں پر تبضیہ بچوں کی بیدالیش اور حکام کے تقرر کے تکلیف دہ معاملات اس لیے حذف کر دیے تھے کہ پس جانیا تھا کہ کائل ریاست پرلوگ رشک اور رقابت سے نظر ڈالیس مے اور اس کا قیام دشوار ہوگا، کیکن بیرچالا کی میرے زیادہ کام نہ آئی اور جھے پھر بھی ان پر بحث کرنی ہی پڑی۔اب عورتوں اور بچوں کا معاملہ تو طے ہے لیکن دوسرا مسلہ یعنی حاکموں کے سوال کی بالکل شروع سے تحقیق ہونی چاہے۔

چاہے۔ تسمیں یاد ہوگا ہم کہدرہ سے کہ بیا پنے ملک کے عاشق ہوں، مسرت والم، حظ و کرب کے امتحان سے ان کی آ زمایش ہو چی ہو، صعوبتوں ہیں، خطرے ہیں یا کی اور اہم اور کھفن موقع پر بیا پنے حب وطن کے جذبے کو کھونہ بیٹیس، جوان آ زمایشوں ہیں ناکام ہو، اے مستر دکر دیا جائے ، لیکن جو ہمیشہ خالص نکلے جیسے منار کی بھٹی سے تیا ہوا سوٹا لکل ہے تو وہ حاکم بنایا جائے اور زندگی ہیں اور مرنے کے بعداعز از وافعام کا مورد ہو۔ ہم اس تم کی با تیس کررہ سے تھے کہ دلیل نے ایک طرف کوم کر کرا ہینے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ وہ جا ہم تی گھر کے مسلہ اب اٹھا ہے اس وقت نہ پھیٹرے۔

گر جومسلہ اب اٹھا ہے اسے اس وقت نہ پھیٹرے۔

گر جومسلہ اب اٹھا ہے اسے اس وقت نہ پھیٹرے۔

اید سند کا بیجها چی طرح یادے۔

میں نے کہا: ہاں میرے دوست، میں اس وقت صاف صاف کہتے جھجکنا تھا۔لیکن اب میں صاف کہنے کی جرائت کرتا ہول کرکال محافظ کے لیے لازم ہے کہ دو فلفی ہو۔

الميمنس في كها: إل اب توبيد ووي كري ويناج ب-

میں نے کہا: اور بیرنہ مجھو کہ بیانٹ میں ہوں گے، کیونکہ ہم نے جن صفات کو لا زمی قر ار دیا ہے وہ بہت شاذ مجا ہوتی ہیں۔وہ اکٹرنکڑے نکڑے اور پارہ پارہ کتی ہیں۔

الريمنس نے كها: آپ كاكيامطلب ہے۔

میں نے کہا: تم واقف ہو کہ ذکاوت، حافظ، ہوشمندی اور فہم، چالا کی اور دوسری الی ہی صفات اکثر کیجانبیں ملتیں اور جن لوگوں میں میہ ہوتی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ فراخ دل اور عالی حوصلہ بھی ہوں تو فطرت کی طرف سے ان کی کچھالیں ساخت ہوتی ہے کہ وہ منظم پُر امن، پُرسکون اور ایک مستقل وضع کی زندگی نہیں کی طرف سے ان کی کچھالیں ساخت ہوتی ہے کہ وہ منظم پُر امن، پُرسکون اور ایک مستقل وضع کی زندگی نہیں گرار سکتے، ان کے بیجانات آئھیں جدھر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں اور ان کی تمام ٹھوں اصلیت ان سے ضا کع ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

الديمنس نے كها: بهت درست۔

بیں نے کہا: برخلاف اس کے دہ مستقل طبیعتیں ہوتی ہیں جن پرزیادہ اعماد کیا جا سکتا ہے، جو جنگ میں اٹل اورخوف سے بالکل نفیر متاثر ہوتی ہیں، تو پیخریب جب کھے سکھنے بچھنے کا معاملہ ہوتا ہے تب بھی اسی ہی فیرمتحرک اورمٹھ ثابت ہوتی ہیں۔ یہ بمیشہ ایک ساکن کیفیت میں رہتی ہیں، اور جہاں پچھ ذہنی محنت کا معاملہ آیا، اختال ہوتا ہے کہ بیہ جمائیاں کیس کے اور سوجائیں گے۔ ایڈ بیمٹس نے کہا: ہانگل بجا۔

میں نے کہا: لیکن ہم کہ چکے ہیں کہ جن لوگول کو اعلی تعلیم دین ہے اور جو کی عہدے یا منصب کے مال ہوتے والے ہیں ان کے لیے بیدوٹول صفات لازی ہیں۔

اید منس نے کہا: بے شک۔

م نے کہا تو کیا یہایت ال کم یاب طقد ہوگا؟

الديمش في كها: بان يقيياً-

میں نے کہا: تو اس کے امید دار کا امتحان صرف ان مسرتوں، مشقوں، اور خطروں سے نہیں ہوگا ۔
جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، بلکہ ایک اور شم کی آ زمایش بھی ہے جس کا بیان ابھی رہ گیا تھا لیمی کئے تنف شم کے علوم میں اس کی مشق کرانی جا ہے تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ آیا اس کی روح افضل ترین علوم کو تمل کر سکے گی یا ان کے بوجے ہے دب کر بودی پڑجائے گی۔

ایدیمنس نے کہا: ہاں بیتو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کی آ زمایش کرلیں لیکن افضل ترین علم سے آپ کا مقصود کیا ہے؟

یں نے کہا جسس معلوم ہوگا کہ ہم نے روح کے تین جھے کیے تھے، اور عدل، عفت، جراُت اور عکمت کی الگ الگ ماہیوں میں انتیاز کیا تھا۔

ایریمٹس نے کہا: خوب، اگر میں ای کو مجول جاؤں تو پھر آ کے پچھاور سننے کا ستی بی نہیں۔ میں نے کہا: اوران پر بحث کرنے ہے تیل جولفظ تنبید کے طور پر کم گئے تھے وہ بھی شخص یا دہیں؟ ایڈیمٹس نے کہا: آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟

یں نے کہا: اگر میں غلطی نہیں کرتا تو عالیاً ہم نے کہا تھا کہ جو مخص انھیں ان کے کامل حسن میں در کھنا جا ہتا ہے اسے ذرا لمبا اور کہ تی راستہ اختیار کرنا ہوگا کہ اس راہ کے مطے ہونے پر ہی سرامنے آئیں گے۔ لیکن ہم ان کی ایک عام فہم تو شیح بھی کر سکتے ہیں جس کی سطح بچھلی بحث ک کی ہو۔ اس پرتم نے جواب دیا تھا کہ بس بہی تو شیح تمھارے لیے کافی ہوگ۔ چنا نچھتی اس اندازے جاری ہوئی جو میرے خیال کے مطابق نہایت غیر سمجے طریقہ تھا۔ رہا یہ کہتم بھی اس سے مطمئن ہوئے یا نہیں سویہ تھا رے بتانے خیال کے مطابق نہایت غیر سمجے طریقہ تھا۔ رہا یہ کہتم بھی اس سے مطمئن ہوئے یا نہیں سویہ تھا رے بتانے

کیات ہے۔

ایر بمش نے کہا: تی، میرااور نیز دوسرے احباب کا خیال ہے کہ آپ نے ہمیں معداقت کا ایک معقول معیار فراہم کردیا ہے۔

میں نے کہا: لیکن، میرے دوست، ان چیز دل کا ہروہ معیار جو کائل صداقت سے ذرا بھی کم ہووہ معقول معیار نہیں ہوتا۔ کوئی تاتع چیز کی دوسری چیز کا معیار نہیں ہوسکتی۔ اگر چدلوگ عموماً قانع ہوجاتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ مزید تلاش کی ضرورت نہیں۔

اس نے کہا: جب اوگ کالل ہوں تو بیصورت کچھ غیر معمولی نبیں۔ میں نے کہا: ہاں، اور ریاست اور آئین کے محافظ کے لیے اس سے بڑا کوئی اور عیب نبیں ہوسکتا۔ الڈیمٹس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: تو پھر محافظ سے میطویل راہ اختیار کرانی جا ہے اورائے علم اور ورزش دونو ل میں محنت کرنی جا ہے ور ندوہ مجمی اس افضل ترین علم کوحاصل نہیں کرسکے گا جو، جیسے کہ ہم ابھی ابھی کہدر ہے تھے، اس کا اصلی مقصد ہے۔

اس نے کہا: کیا؟ کیا کوئی علم اس سے بھی اعلی اور افضل ہے یعنی عدل اور دومرے کان سے بھی اعلیٰ۔

میں نے کہا: ہاں ہے۔ اور خود ال ندکورہ کاس کا بھی تو جمیں خالی خاکہ بی نہیں و کھنا چاہیے جیسا کہ جم ٹی الحال کررہے ہیں۔ جمیں تو بہترین اور کھمل تصویر سے کم پر مطمئن بی نہیں ہونا چاہے۔ جب چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی کے ماتھ فیصلی طور پر بنایا جاتا ہے تا کہ وہ اپنے پورے حسن اور کامل وضاحت سے فاہر ہو سکیں ، تو بیکسی فنی بات ہے کہ ہم اعلی ترین حقیقتوں کو کامل صحت کے ساتھ حاصل کرنے کے قائم نہ جھیں۔

الم يمنش في كما: نهايت بلندخيال ب\_ليكن كيا آب جمحة بين كه جم اس موال سے باز آجا كيس كر آخر بيافضل ترين علم كيا ہے؟

یں نے کہا بہیں نہیں جمعارا تی چاہ تو پوچھو۔ لیکن جھے یقین ہے کہتم بار ہااس کا جواب من چکے ہو، اور یا تو تم جھے بھتے نہیں اور یا جیسا کہ میرا گمان ہے، تم محض شرارت پر آمادہ ہو۔ شھیں اکثر بتا یا گیا ہے کہ فیر کا تصور (عین ) اعلیٰ ترین علم ہے۔ اور تمام دوسری چیزیں اس کو استعال کر کے مفید اور کار آمہ بنتی جیں ہے اس ہے تو بھکل ہی ناواقف ہوں گے کہ بھی اب ای کے متعاق مفتکو کرنے والا تھا،اور تم نے جھے

اس کے کہتے سنا ہوگا کہ ہم اس کے متعلق سب ہے کم جانتے ہیں اور اس کے بغیر ہردوسراعلم اور ہر تم کی متاع

ہمار سے لیے برسود ہے۔کیا تم سجھتے ہوکہ تمام دوسر کی چیز وال پر تبغیہ ہادے لیے کوئی تیت رکھ سکتا ہے،

اگر ہمارے تبغے میں فیر نہ ہویا تمام دوسر کی چیز وال کاعلم ہمارے لیے کوئی تدور کھ سکتا ہے اگر ہمیں حسن و فیر کا علم شہو۔

اید ممنس نے کہا: یقینانہیں۔

میں نے کہا: تم اس ہے بھی آگاہ ہو کہ اکثر لوگ سرت اور لذت کو نیر کہتے ہیں لین ان سے بہتر عقلیس اے کلم نے تعبیر کرتی ہیں۔

اید منس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا:اورتم یہ می جانتے ہوکہ یہ و خرالذ کرلوگ بیدواضی نہیں کرسکتے کہان کاعلم سے کیامنہوم ہے اور بالآ خرمجورہ و کراہے خیر کاعلم کہ دیتے ہیں۔

المريش في ما كيافوب كين الكل إت ا

یں نے کہا: تی ہاں۔ پہلے تو یہ لوگ ہم پر طامت کرتے ہیں کہ فیرے ناوا تف ہواور پھر فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کاعلم ہے۔ کیونکہ فیر کی تعریف میدلوگ کرتے ہیں "عظم فیر" کو یا جب انھوں نے لفظ فیر استعمال کیا تو ہم اس کے معنی سجھتے ہی تو تھے۔ نہایت مفتحکہ انگیزیات ہے۔

اس نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: ای طرح جومسرت وحظ کو خیر کہتے ہیں وہ بھی ایسی ہی پریشانی میں جتلا ہیں، کیونکہ اٹھیں سلیم کرنا پڑتا ہے کہ جہاں اچھی سرتیں اورلذتیں ہیں وہاں بری مسرتیں اورلذتیں بھی ہیں۔

الديمنس نے كها: يقيناً-

یں نے کہا:اس طرح کو یا تھیں تعلیم کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اور براایک ہی ہے۔ ایڈ بمٹس نے کہا: بچ ہے۔

میں نے کہا: جن بے شار مشکلات میں مسلمالجھا ہوا ہے ان میں بھلا کیا شبہ ہوسکا ہے؟ ایڈ یمنٹس نے کہا: کوئی شبہیں۔ میں نے کہا: پھر کیا ہم بہت ہے لوگوں کواس پر آ مادہ نہیں پاتے کہ اصلیت اور حقیقت ہے قطع نظر

کر کے بس وہ کریں، یا رکھیں یا معلوم ہوں جو صرف و یکھنے میں بنی برعدل اور قابل عزت ہولیکن فیر کے محض

ظاہر ہے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ یہاں تو تلاش حقیقت کی ہے اور فیر کے معاملے میں ہرا یک محض ظاہر
صورت کو تقیر سجھتا ہے۔

اس نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: اس چیز ہے جس کی تلاش ہرانسانی روح کو ہے اور جسے وہ ابیخ تمام انکال کا مقصد بناتی ہے، کیونکہ اسے پہلے سے بیر خیال ہے کہ ایسا مقصد ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اسے تامل ہے اس لیے کہ نہ اس کی باہیئت کا علم رکھتی ہے نہ اس کے متعلق وہ یقین جو دوسر کی چیز دل کے متعلق ہے اور اس طرح دوسر کی چیز وں میں جو پچھ خوبی ہے اسے بھی ضائع کر دیتی ہے۔ ہاں، تو کیا اس عظیم الشان اصول کے متعلق ہار کی ریاست کا وہ بہترین انسان جس کے پر دسب بچھ ہے، جہالت کی تاریکی میں ہوگا؟

اس نے کہا: ہر گرمیس۔

میں نے کہا: میرالیتین ہے کہ جو شخص پہنیں جانا کہ حن اورعدل ساتھ ہی ساتھ خیر بھی کس طرح ہوتے ہیں، وہ حسن اور عدل کا کچھ یوں ہی سامحافظ ہوگا۔اور بچھے تو شبہ ہے اس میں بھی کہ جو شخص خیر سے ٹاوا تف ہے وہ ان کاعلم بھی کیسے رکھ سکتا ہے۔

اس نے کہا: نہایت بجاشبہ۔

میں نے کہا: اورا گرجمیں ایسا محافظ ل جائے جے بیٹم ہوتو پھرتو ہماری ریاست میں کا ال نظم ہوگا۔ اس نے کہا: بلاشیہ کیکن میں جا ہتا ہوں کہ آپ جھے یہ بتا کیں کہ آپ خود خیر کی اس اعلی حقیقت سے متعلق کمیا خیال کرتے ہیں؟ آیا یے لم ہے یا مسرت اور لذت یا ان دونوں سے جدا گانہ کوئی چیز؟

میں نے کہا: ہاں ہاں، میں پہلے ہی ہے جانتا تھا کہتم جیسا جھان مین کرنے والا ان معاملات پر بس دومرے لوگوں کے خیالات سننے پر قالغ نہیں ہوگا۔

اید منش نے کہا: جناب سراط! یہ کے ہے لیکن میں مضرور عرض کروں گا کہ آپ جیسے شخص کوجس نے اپنی ساری زندگی فلنفے کے مطالع میں صرف کی ہے اس پر بھی قانع نہیں ہونا جا ہے کہ بس دوسرول کی آ را دیا ورخودا بی رائے بھی ندیتا ہے۔



میں نے کہا: ورست الیکن کیا کی مخص کوالی بات پر کو کی قطعی رائے دینے کا حق ہے جے وہ نہ

اس نے کہا بہیں اے اپنا خیال تعلی یقین کے ماتھ نہیں چی کرنا جا ہے۔ اس کا اے بے شک مز نبیر لیکن دوید کهدسکتا ہے کداس معالمے پراس کا کیا خیال ہے یعنی محض بطورا بی رائے گے۔

یں نے کہا: کیاتم نیس جانے کھن آ را تمام کی تمام بری ہوتی ہیں اوران میں ہے بہترین مجی ند حرّ ہوتی ہے۔تم اس سے تو انکارٹیں کرو گے کہ جن لوگوں کے ذہن میں بلا مجھ کے کوئی میے خیال ہوان کی مڑر ان اندھوں کی ہے جوہڑک پراٹکل سے اپنادستہ ڈھونڈتے ہیں۔

الديمش نے كها: بالكل سي

يس نے كها: پركياتم ال جزود يكھنے كى خوابش ركتے بوجواندهى ب، كج عج ب، ذليل ب جبك ووسر يتمسين فسن اوروفي بتاني رتيارين

گوكون نے كہا: پير بھى جناب ستراط ميں آپ سے التجاكرتا ہوں كەعين اس وتت كه ہم منزل مقصود رینج رے ہیں اپنامند موڑئے۔اگرآپ فیر کی بھی ایس بی توضیح کردیں جیسی آپ نے عدل اور عقت اوردوس عان کی کے توہم مطمئن ہوجا کی گے۔

میں نے کہا: ہاں، میرے دوست، مجھے بھی کم از کم اتنائی اطمینان حاصل ہوگا، کیکن مجھے ڈرہے کہ میں نا کام رجوں گا۔اورمیرا بے جا ہوٹن میری بنتی اڑوائے گا۔ نہیں نہیں، میرے مہریانو، ہم اس وقت نہ یے چیس کے خیر کی اصل ماہیت کیا ہے۔ کونکداس مقام پر پہنچنے کے لیے جواس وقت میرے خیال میں ہے، الی ستی در کارے جومیری طاقت سے باہر ہوگ ۔البتہ میں خیر کے ایک بچے کا ذکر کرسکتا ہوں جوسب سے زیادہ اس سے مشابہ ہے، بشرطیکہ مجھے میافین ہوجائے کہ آپ لوگ اے مناجا ہے ہیں۔ورنہ میر منہیں۔

گلوکون نے کہا: ہاں ہاں۔ ضرور بے ہی کا ذکر کیجیاور باپ کا بیان آپ برگو یاا دھارر ہےگا۔ میں نے کہا: سے پوچھوتو خود جا ہتا ہوں کہ میں صرف اولا دہی کانہیں بلکہ والد کا حساب بھی چکا سکتا ، و تم اے بھی دصول کر لیتے لیکن خیر فی الحال ای کوبطور سود کے لے لواور چوکس رہو کہ میں کہیں غلط حساب تو ' بیں دیتا ہوں۔اگر چہ بچ اپوچھوتو میرے دل **میں شمیں دھوکا دینے کا ذرا بھی ارادہ نہیں ہے۔** گلوكون نے كہا: بهت اچھا، آپ آ مے چليے ، ہم جہاں تك ہوگا يورى احتياط برتيں مے۔

میں نے کہا: ہاں، لیکن پہلے میں آپ لوگوں ہے ایک مجھولة کرلوں ، اور آپ کو ایک ہات مجمر یا دوا ا ووں جو میں بحث کے دوران میں اور دوسرے موقعوں پر بھی بیان کر چکا ہوں۔

گلوكون نے كہا: وه كيا؟

میں نے کہا: وہی پرانا قصہ کہ ایک حسن کثرت ہوتا ہے اور خیر کثرت اورای طرح اور دومری چیزوں کے متعلق جن کا تذکرہ اور تعریف ہم کرتے ہیں۔ان سب پرلفظ کثرت کا اطلاق ہوتا ہے۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اورایک ہوتا ہے مطلق اور خیر مطلق، نیز جن دوسری چیز ول پر لفظ کثرت عائد ہوتا ہے ان کا بھی ایک "مطلق" ہے، کیونکہ یہ سب ایک واحد عین کے ماتحت لائے جاسکتے ہیں، جو ہرایک کا اصل اور جو ہر کہلاتا ہے۔

م کلوکون: بہت سیجے۔

میں نے کہا: '' کثرت' ' ریکھی جاتی ہے، جانی نہیں جاتی، اور ' اعیان' جانے جاتے ہیں دیکھے

نہیں جاتے۔

گلوكون: بجاـ

من نے کہا: مرنی چیزوں کوئم کس سےد میستے ہیں؟

گلوكون نے كہا: باصرہ ہے۔

یں نے کہا: اور سامعہ سے نتے ، اور دیگر حوال سے دومرے موارد حس کا حماس کرتے ہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: لیکن تم نے بھی اس طرف توجہ ک ہے کہ باصرہ ہنر مندی کا سب سے فیتی اور پیجیدہ کام

مجووال كرمان وألم فانجام ويابع؟

گلوکون نے کہا بہیں میں ئے مجھی ادھر دھیان ہیں کیا۔

میں نے کہا: تو ذراغور کرو کیا کان یا آواز کواس لیے کہوہ من سکے یا سیکن جاسکے کمی تیسری یا

اضانی چزک ضرورت ہے؟

اس نے کہا:کی چیز کی نہیں۔

میں نے کہا: داقعی نمیں۔ اور میں حال اگر مب کا نمیں تو اکثر حواس کا ہے۔ کیا تمحارے خیال میں مسی حس کو بیاضا فی چیز در کار ہوتی ہے؟

گلوكون نے كہا: جى نيس-

یں نے کہا: لیکن کی دوسری شے کے اضافے کے بغیر شدد کی مامکن ہے، شدد کی جاجا تا۔ گلوکون نے کہا: یہ کیے؟

میں نے کہا: ایسے کہ باوجود یکہ آئکھوں میں باصر و موجود ہوں اور آئکھوں والا ویکھنا بھی جاہتا ہوں الا ریکھنا بھی جاہتا ہوں الا ریکی موجود ہوں الا وقت تک آئکھوں والا ریکی موجود نہ ہواس وقت تک آئکھوں والا ہے۔ ہجے نہ دیکھ سے گا اور دیگ اُن دیکھے رہیں گے۔

گلوکون: آپ کی چیز کاذ کرکردہے ہیں؟ میں نے کہا: اس کا جے تم روثن کہتے ہو۔ اس نے کہا: ہال، درست ہے۔

میں نے کہا: شریف ہے وہ رشتہ جو باصرہ کومرئی چیزوں سے جوڑتا ہے اور دومرے رشتوں سے بیجہ اپنے اختلاف ماہیکت کتنامہتم بالثان - کیونکہ بیرشتہ روثی ہے اور روثی کوئی ذلیل شے ہیں -

اس نے کہا: ذلیل کی بالکل صدر

یں نے کہا: اور تھارے خیال میں آسانی دیوتا وک میں اس عضر کا ما لک کون ہے؟ وہ روشی کس کی ہے جو آ کھے کو یوری طرح دیکھنے اور شہود کو ظاہر ہوئے دیتی ہے۔

اس نے کہا: آپ کا مطلب آفاب ہے ہے۔ آپ کا کیا، ساری نوع انسانی کا یہی خیال ہے۔ میں نے کہا: روشن ہے اس دیوتا کا تعلق کیا اس طرح بیان نہیں ہوسکتا؟ گلوکون: کس طرح؟

> یں نے کہا: ندتو آ نکھ آ قاب ہے اور نہ باصرہ جو آ نکھیں رہتی ہے۔ گلوکون نے کہا: نہیں۔

میں نے کہا: تا ہم تمام اعضائے حتیہ میں آئے تھے، تی سب سے زیادہ سورج کی طرح ہے۔ گلوکون نے کہا: سب سے زیادہ۔ میں نے کہا: اور آ کھ میں جو توت ہے وہ کویا آ فاب سے ایک طرح کا کسب فیف ہے۔ گلوکون نے کہا: بالکل۔

میں نے کہا: تو گویا آفاب باصرہ نہیں، باصرہ کا باعث اور مبدئ ہے جے باصرہ جانتی اور مانتی ہے۔ اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا:ای کومیں خیر کا بچے کہتا ہوں جے خیر نے اپنے مشابہ بیدا کیا تا کے علم مرکی میں اس کا تعلق باصرہ اوراشیائے مشہودے وہی ہوجوتعلق وہنی عالم میں خیر کوذ ہن اور دوئنی اشیاہ ہے۔

گلوكون نے كہا: كيا آ ب مبرياني فرماكرات ذرااورواضح كرديں كے؟

میں نے کہا: کیوں ہم بی تو جائے ہی ہو کہ اگر ایک شخص اپنی آئے تھیں ایسی چیزوں کی طرف پھیرے جن پرون کی روشی نہ پڑی ہو بلکہ صرف چا ند تاروں کی تو اس کی آئے تھیں دھندلا دھندلا دیکھیں گی اور تقریباً اندھی ہوں گی ،ان میں نظر کی تیزی اور صفائی نہیں ہوگا۔

گلوكون نے كہا: بہت كے-

میں نے کہا: لیکن جب انھیں ایسی چیزوں کی طرف پھیرا جائے جن پر آفاب چک رہا ہوتو بھران میں بصارت ہوگی اور وہ صاف صاف و کیے سیس گا۔

گلوكون في كما: يقيناً-

میں نے کہا: تو روح کی مثال بھی آ کھ کی ہے جب وہ ادھ نظر اٹھاتی ہے جہاں حقیقت اور وجود مطلق اپنی روشیٰ ڈال رہے ہیں تو وہ دیکھتی ہے اور جھتی ہے اور اپنی ہم سے جگرگا اٹھتی ہے۔ لیکن جب اس کا رُخ کون وفساد کے تعکیم کے کی طرف ہوتا ہے تو پھر میر مش طن ورائے رکھتی ہے اور پھرتی ہے ادھرا دھر نا کیٹو ئیاں مارتی بھی ایک رائے رکھتی ہے جھی دوسری اور معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فہم ہیں۔

گلوكون نے كہا: بالكل يمي حالت ہوتى ہے۔

میں نے کہا: ہاں تو یہ چیز جومعلوم کوصدات اور عالم کوقوت علم عطا کرتی ہے، یہ ہے وہ چیز جے
میں چا ہتا ہوں کتم عین خیر کہو۔ یہی تمام حکمت کی علت ہے اور تمام صدافت کی بھی، جہاں تک صدافت علم
کا موضوع بن سکتی ہے۔ اور یوں اگر چہ صدافت اور علم دونوں حسین وجسل ہوتے ہیں، لیکن تم حق بجانب
ہوں گے اگر اس چیز کوان دونوں سے زیادہ حسین وجمیل سمجھو، جس طرح بہلی مثال ہیں روشنی اور باصرہ کو

بجاطور پر آفتاب سے مشابہ کہدیکتے تھے۔لیکن پھر بھی بی آفتاب نہ تھیں،ای طرح اس دوسرے علتے ہیں حکمت اور مدافت کو بھی خیرے مشابہ مان سکتے ہیں کئین خود خیر نہیں۔خیر کے اعزاز کا تخت ان سے مجمی ہمت اونچاہے۔

گلوکون نے کہا: وہ چیز حسن و جمال کا کیما حمرت کدہ ہوگی جو حکمت اور صدانت کی موجد ہے، پھر حسن میں ان سے بڑھ کر۔ کیونکہ آپ کا بیتو مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ مسرت ولڈت خیر ہے۔

میں نے جواب دیا: ہر گرنبیں لیکن کیا میں آ ب سے درخواست کرسکتا ہوں کماس تصویر پرایک اور تقطے سے پھر نظر ڈالیں۔

كلوكون في كها: وه كون سانقط تظري؟

میں نے جواب دیا: آپ بیتو کہیں گےنا کہ آفاب ند صرف تمام مرکی چیزوں کے ظہور ہی کا باعث ہے بلکہ تخلیق اور نشوونما کا بھی ،اگر چہوہ خور تخلیق نہیں۔

گلوكون في كما: بي شك-

میں نے کہا علیٰ ہزاالقیاس خبر کے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے کہ بیٹمام معلوم چیزوں کے علم ہی کانہیں بلکہ ان کے وجوداوراصلیت کا بھی باعث ہے۔ لیکن اس کے باوجود خیرخود بہ اصلیت نہیں بلکہ اپنی شان اور قوت میں اس اصلیت سے کہیں افضل ہے۔

گلوکون نے ایک شخرا میز نقابت ہے کہا: آسان کی روشن کی تم بھی جرت انگیز یا تیں ہیں ہے! میں نے کہا: ہاں ہاں۔اوراگر کچھ مبالفہ ہے تواس کا الزام تھا رہے ہی سرہے کہ تم نے بچھا ہے: شخیلات بیان کرنے پرمجود کیا۔

گلوکون نے کہا: خدارا ابھی بیان کے جائے۔ کم از کم اگراس آ فآب والی تمثیل کے متعلق پھے کہنا یاتی ہوتوا سے ضرور سنائے۔

> میں نے کہا: ہاں۔ابھی توبہت یکھ باتی ہے۔ گلوکون نے کہا: تو پھر ذرابھی چھوٹنے نہ پائے۔

میں نے کہا: میں اپنی ک کوشش کروں گا۔لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ چھوڑ نا ہی ہوگا۔ اچھا ، تو پھر تصور کر و کہ دو حکمر ان طاقتیں ہیں ، ایک وہنی دنیا پر مسلط ہے اور ایک مرکی عالم پر۔ میں آ سان اس کینیں کہتاتم کہیں بینہ جھوکہ میں خص نام ہے کھیل رہا ہوں ، کیا میں مجھلوں کہ وجی اور مرک کی ہے تفریق ممارے ذائن میں اچھی طرح آ میں ؟

گلوكون: بى مال مآسمى\_

یس نے کہا: اچھااب ایک خطالوجود وغیر مساوی حصول بین تغییم کیا گیاہے۔ ان دوحصوں کو پھرای نسبت ہے تغییم کیا گیاہے۔ ان دوحصوں کو پھرای نسبت ہے تغییم کرو۔ اور فرض کروکہ اصلی دو تشمیس مرادف ہیں آیک عالم مرکی اور دوسر کی عالم ذہن کے، پھران مزید تغییم منابلہ کروتو تشمیس معلوم ہوگا کہ عالم مرکی مزید تغییم منابلہ کروتو تشمیس معلوم ہوگا کہ عالم مرکی من پہلا جزوتصاویر پرمشتل ہے۔ اور تصاویر ہے میرک مراد ہے اول تو سائے اور دوسر سے ان عکسول سے جویانی یا مجد بھی یا چکدار سطح پریا ایس ہی اور چیزوں پر پڑتے ہیں۔ آپ بھی گئے؟

گلوکون نے کہا: تی ہاں، میں بھے گیا۔

میں نے کہا:اب دوسرے بزوکا تصور کر وجس کی میکن مشاہبت تھی۔اس میں وہ جانور شامل ہیں جوہم دیکھتے ہیں اور ہروہ چیز جوقد رہا ہیدا ہوتی یا بنائی جاتی ہے۔

گلوكون في كها: بهت خوب

میں نے کہا: کیاتم تشلیم نہیں کرو کے کہائ تقتیم کے ہردو نکڑوں میں صداقت کے مختلف ورج ہیں اور نقل کواصل سے وہی نسبت ہے جورائے کے علقے کوئلم سے حلقے ہے۔

كلوكون في كها: بلاشيد

میں نے کہا:اس کے بعدد مجھو کہ وڑئی اشیا کا حلقہ س طرح منعتم ہوتاہے؟

گلوكون في كها: بال اكس طرح؟

میں نے کہا: اس طرح: اس کی بھی دوتھ میں ہیں۔ ان میں سے اسٹل میں روح ان شکلوں کو جو
سابقہ تقتیم ہے آتی ہیں تصویروں کے طور پر استعال کرتی ہے۔ تحقیق صرف فرضی ہوسکتی ہے ، اور بچائے اس
کے کہ کسی اصول کی طرف اوپر کو چلے یہ دوسرے سرے کی طرف اترتی ہے۔ تشم اعلیٰ میں روح مفروضوں سے
گزر کرایک اصول کی طرف جاتی ہے جومفروضوں سے بالاتر ہوتا ہے۔ پہلے کی طرح صور کا استعال نہیں کرتی
بلکہ خوداعیان میں سے اوراعیان ہی کے ذریعے آگے ہوستی ہے۔
باکہ خوداعیان میں سے اوراعیان ہی کے ذریعے آگے ہوستی ہے۔

اس نے کہا: میں آپ کا مفہوم یور کی طرح نہیں سمجھا۔



میں نے کہا: تو میں پھر کوشش کروں گا۔ میں اگر پچھ تمہیدی ابتدائی ہاتیں پہلے کہدوں تو تم بہتر بچھ

کو گے۔ تم جائے ہو کہ ہندسہ صاب اور دوسرے ای شم کے علوم کے طلبہ اپنے علوم کی مختلف شاخوں میں
طاق و جنف ، بوض اشکال، تین شم کے زاویے اور ای شم کی چیزیں فرض کر لیتے ہیں۔ میدان کے مغروضات
ہیر جن کے متعلق سمجھا جا تا ہے کہ و وخو داور ہر دوسر المحض اٹھیں جانتا ہے۔ اس لیے ان کی تشرق کی تعلیف مینہ
فرد اپنے لیے گوار اکرتے ہیں ندو در وال کے لیے۔ لیکن شروع اٹھی سے کرتے ہیں اور آ کے چلتے جاتے ہیں۔
میران بھک کہ ہالاً خرود جد بدرجہ میا ہے نتیج پر پہنٹی جاتے ہیں۔

اس نے کہا: تی ہاں، شی اس سے دانف ہول۔

یں نے کہا: اور کیاتم ہے گہان جانے کہا کرچہ بیادگ مرئی اشکال کا استعال کرتے اور انہی کے متعلق دلائل ویتے ہیں لیکن وراصل ان کے ذہن میں ان شکلوں کا خیال نہیں بلکہ ان اعیان کا ہے جن ہے یہ مشابہ ہیں۔ ان شکلوں کا نہیں جو سے پنچتے ہیں بلکہ مرائع مطلق اور قطر مطلق کا اور علی فرا القیاس۔ جو شکلیس میہ مشابہ ہیں۔ ان شکلوں کا نہیں جو میں پنچتے ہیں بلکہ مرائع مطلق اور قطر مطلق کا اور علی فرا القیاس۔ جو شکلیس میں میں ہوتے ہیں بان میں ماریا اور عمل پڑتا ہے۔ انھیں بیادگ تصویروں میں تبدیل کر لیے ہیں۔ ایکن دراصل متلاثی ہوتے ہیں بیاس چیز کوئی نفیہ و کیھنے کے، اور اسے صرف ذہن کی آ کھے و کھا جا

گلوكون نے كہا: جى ہے۔

میں نے کہا: ای تشم کو میں نے قابل فہم کہا تھا۔ اگر چداس کی جبتی میں روح کومفر وضوں کا استعال مجبوراً کرنا پڑتا ہے، وہ کسی اصول اولیہ کی طرف عود نہیں کرتی کیونکہ وہ مفروضوں کے عالم سے بلند ہونے کی تابید نہیں رکھتی۔ ہاں، ان چیز وال کو بطور صور استعال کرتی ہے جن کے سائے خوا اپنی جگہ تشبیہات ہیں۔
کریکہ یہ چیزیں اپنے سائے اور عکس کے مقابلے میں زیادہ وضاحت اور البندازیادہ تدر رکھتی ہیں۔

گوکون نے کہا: ش مجمتا ہوں۔آپ ہندمہ اور دوسرے متعلقہ فنون کا ذکر کررہے ہیں۔

یں نے کہا: اور جب میں قابل فہم کی دوسری تقسیم کا ذکر کروں گا تو تم سجھ لو کے کہ میں اس دوسری فرع علم کی طرف اشارہ کررہا ہوں جوعقل حود منطق کی قوت سے حاصل کرتی ہے۔ اور مفروضوں کو لبطورا صول اول نہیں بلکہ مخص مفروضوں کے طور پر استعمال کرتی ہے، لیمنی بالفاظ دیگر ایک اس ک دنیا میں جومفروضوں سے بالاتر ہے بطور منزل ونشان ، تا کہ ان سے پرے کل کے اصول اول تک پرواز کر سکے اور پھر بھی اس کے بالاتر ہے بطور منزل ونشان ، تا کہ ان سے پرے کل کے اصول اول تک پرواز کر سکے اور پھر بھی اس کے

سارے سے جواس پر مخصر ہے درجہ بدرجہ اور منزل بہ منزل سے پھر کی محسوں شے کی مدد کے بغیراترتی ہے، اعیان سے اعیان میں ہوتے ہوئے پھراعیان پر بی آ کرختم کرتی ہے۔

اس نے کہا: یس آپ کا مطلب بھے گیا۔ بالکل تو نہیں کیونکہ آپ ایک ایما کام بیان کررہے ہیں جو
یہ بوچھے تو بہت بڑا کام ہے۔ تاہم میں یہ بھا کہ آپ کے نزدیک وہ علم اور وہ وجود، جوعلم منطق کا موضوع
ہیں ان ننون کے تصورات ہے واضح تر ہوتے ہیں جو تحض مفروضوں پر اپنی بنیا در کھتے ہیں۔ انھیں بھی عقل ہی
دیکھتی ہے جواس نہیں، تاہم چونکہ بیا بتدا کرتے ہیں مفروضات ہے اور کسی اصول تک صعود نہیں کرتے ، اس
لیے ان کے ویکھنے والے آپ کے نزدیک ان پر عقل اعلیٰ کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر چہ جب ان کے ساتھ
ایک اصول اولیہ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ عقل اعلیٰ کے لیے معروف ہوجاتے ہیں اور جو عادت ہندسہ اور متعملی
علوم سے وابستہ ہے اسے غالباً آپ نہم کہیں گے نہ کہ عقل اور گویا بیرائے اور عقل کے ہیں ہیں ہوگی۔
علوم سے وابستہ ہے اسے غالباً آپ نہم کہیں گے نہ کہ عقل اور گویا بیرائے اور عقل کے ہیں ہیں ہوگی۔

میں نے کہا جم میرامطلب بالکل مجھ گئے۔ اب ضرورت ہے کہ ان چارتھ میں اسلام مطابق روح میں چارصلاحیتیں یا تو تیں ہوں۔ امل ترین کی مرادف عقل، دومری کا مرادف فہم، تیسری کا عقیدہ اور آخری کے مرادف سابوں کا ادراک۔ اوران کا ایک پیانہ ہوتا چاہے۔ آئی جم میفرض کرلیں کہ مختلف صلاحیتوں میں استے ہی درجے کی وضاحت ہوتی ہے جتنی کہ ان کے موضوع میں صداقت ہو۔

گلوکون نے کہا: میں بھے گیا۔اور میں اسے اتفاق کر تا اور آپ کی تر تیب کوتسلیم کرتا ہوں۔ شہ شہر ا

## ساتویں کتاب

میں نے کہا:اچھااب آپ کوایک تمثیل سے بٹاؤں کہ ہماری طبیعتیں کس مدتک روثن ہیں اور کہاں سب غیرروثن -

دیکھو!انبانوں کوایک زیمن دوز غاری رہتا ہوا خیال کروہ جس کا منھ ردشیٰ کی طرف ہے ادر دشیٰ فی روہ جی کا منھ ردشیٰ کی طرف ہے ادر ردشیٰ فی رہتا ہوا خیال کروہ جس کا منھر دشیٰ کی طرف ہے ادر درشی فی بنڈ لیاں اور گرد نیمی زخیر وں سے جکڑی ہوئی ہیں تاکہ یہ بل جل نہ کیس اور چونکہ زنجیروں کی وجہ سے مرجی نہیں پھیر سکتے اس لیے یہ بس اپنے سامنے ہی د کھے پاتے ہیں۔ ان کے اور پشت کی طرف پچھوفا صلے پرایک آگ د مکہ دہی ہے۔ اس آگ کے اور ان قید یوں کے درمیان ایک اونچارات ہے ، اورا گرتم ذرادھیان سے دیکھوٹواس راستے ہے۔ اس آگ کے برابر برابرایک نیجی کی ویوار ٹی ہوئی دکھائی دے گی جس طرح بازی گراہی سامنے ایک پروہ سابنا لیخ ہیں اورائس کے اور کے ٹیمی کے بیار برابرایک نیجی کی ویوار ٹی ہوئی دکھائی دے گی جس طرح بازی گراہی سامنے ایک پروہ سابنا لیخ

گلوكون: في ميس في ويكها إلى الله الله الله

یں نے کہا: اور تم اس دیوار پر میرجی و یکھتے ہوکہ لوگ ادھر سے ادھر گڑررہے ہیں،ان کے ہاتھوں میں طرح طرح کے برتن، جسے ، اور جانوروں کی مورتیاں ہیں، پھیلائی کے، پچھ پھر کے اور دوسری مختلف چیز وں کے ان لوگوں میں سے پچھ ہا تین کررہے ہیں اور پچھ چپ ہیں۔

گلوكون: آپ نے تو مجھے ايك زالى تصوير دكھائى ادربية يدى بھى عجيب بين!

یں نے جواب دیا: ہمارے جیسے ہی ہیں۔اور یہ بس خود اپنایا ایک دوسرے کا سامید کیھتے ہیں جو آگ کی روشن سے غار کے مقابل دیوار پر پڑتا ہے۔

اس نے کہا: یج ہے۔ جب انھیں سر ہی ہلانے کی اجازت نہیں تو پھر سیروائے سائے کے اور پھر و کیے بھی کیے سکتے ہیں؟ میں نے کہا: اور ہاتھوں میں جودوسری چیزیں ہیں ان کا بھی بس ای طرح سامیہ بی تو دیکھیں معے۔ گلوکون نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: اور اگر بیا لیک دوسرے ہے بات چیت کر عکیس تو کیا یہیں سمجھیں گے کہ بیان چیزوں کے تام لے رہے ہیں جو واقعاً ان کے روبرو ہیں؟

گلوكون نے كہا: بالكل درست \_

یں نے کہا:اب میہ اور فرض کرو کہ اس زنداں میں دوسری جانب سے ایک آواز بازگشت آتی، تو اگر کوئی باہر کا گزرنے والا کچھ کہتا تو کیا میہ یقیناً میہ خیال کرتے کہ میہ آوازاس کے محرک سمائے ہی ہے آر ہی ہے۔

اس نے کہا: بلاشیہ

میں نے کہا:ان لوگوں کے لیے صدافت بس داقتی ان صور تول کے سائے سے عبارت ہوگ۔ گوکون نے کہا: میتنی بات ہے۔

یں نے کہا: اجھا اب ذرابید دیکھو کہ اگر ان قید یوں کو رہا کر دیا جائے اور ان کی بیفلط بھی دور

ہوجائے تو اس کا فطری نتیجہ کیا ہوگا۔ ان ش سے کی کو آزاد کر کے جب ایک دم کھڑے ہو کر گردن پھیرنے،

ذرا چلئے اور روشنی کی طرف و کیھنے پر مجبور کیا جائے گا تو پہلے پہل تو اے نہایت خت تکلیف محسوں ہوگا۔ روشنی کی چک اے افزیت پہنچائے گا اور وہ ان حقیقی چیزوں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا جن کا اپنی پہلے والی حالت

میں وہ بس ساید یکھا کرتا تھا۔ اب تصور کرد کہ کوئی تحق اس سے کہتا ہے کہ اس نے پہلے جو پچھ دیکھا سب خیال

کا دھو کا تھا۔ البتد اب کہ وہ وجو دِ اصلی سے قریب تر ہور ہا ہے اور اس کی آئے تھیں زیادہ حقیقی وجود کی طرف مڑی

ہیں ، اس کا نظارہ پہلے سے واضح ترہے ، تو وہ اس کا کیا جواب دے گا؟ پھر فرض کرد کہ جیسے مختلف چیزیں

اس کے سامنے سے گزرتی ہیں اس کا معلم اس سے ان کے نام پو چھنا جاہے تو کیا میمہ و سے نہیں ہو جائے گا۔

کیا ہے خریب نیمیں سمجھے گا کہ جو سائے ہے پہلے دیکھا تھا وہ ان چیزوں سے زیادہ حقیقی سے جواب اسے وکھائی جارہی ہیں!

گلوکون: بی بال کہیں زیادہ حقیقی سمجے لگا۔ ٹیں نے کہا: اور اگراہے مجبور کیا جائے کہ بالکل سیدھے روشن کی طرف دیکھے تو اس کی آ تھموں



میں کیسی تکلیف ہوگی اور کیا بیان چیزوں کی طرف مضمور کر پناہ نہ لینا جا ہے گا، جنمیں بید کھے سکتا ہے اور جواس سے خیال میں دراصل ان چیزوں سے زیادہ واضح ہیں جوا ہے اب دکھا کی جارہی ہیں۔

گلوكون نے كہا: ج ہے۔

بیں نے کہا: اور آ گے فرض کرو کہ اے ایک دشوار گزار سیرجی چڑھائی پراس کی مرض کے فلاف سے سیرے کرلے گئے اوراس وقت تک اے خوب مضبوط پکڑے رکھا کہ یہ خود آ فقاب کے حضور میں مجبوراً بیش ۔
ہوگیا تو کیا اس کا دردمحسوں کرنا اور اس پر چڑچرا ناقرین قیاس نہیں؟ یہ جب روشی کی طرف بڑھے گا تو اس کی ہوگیا تو اس کی سے سی خیرہ ہوجا کیں گا اور جنھیں ہم حقیق چزیں کہدرہے ہیں بیان میں سے کی کو بھی نہیں دیکھ سے گا۔
اس نے کہا: ہاں بھلا ایکا کیک کیے دیکھ سے گا؟

یں نے کہا:اس عالم بالا کے نظارے کا توریہوتے ہوتے ہی عادی ہوگا۔ پہلے تو سائے کوسب سے اچھی طرح دیکھ سے گا، پھر پانی میں آ دمیوں اور دوسری چیز دں کے عکس کو اور پھر کہیں خود اصلی چیز دل کو۔ سب یہ چا ند تاروں اور روثن آسان کی روثن کی طرف نظر کرے گا۔ون میں سورج یااس کی روثن کے بہنبست میں رات میں آسان اور تاروں کو ذیادہ اچھی طرح دیکھ سکے گا۔

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: سب ہے آخر میں آ کریہ آفاب کود کھ سے گا۔ نصرف بانی میں اس کے عس کو یا کسی اور جگہ بلکہ خوداس کی اپنی مخصوص جگہ پراور بیاب آفاب کا نظارہ کزے گا، ایسا جیسا کہ وہ ہے۔

گلوكون نے كہا: يقيياً۔

میں نے کہا: اب یہ لگے گا یوں دلیل کرنے کہ یمی آفاب موسم اور سال کا باعث ہے، یمی تمام ان چیزوں کا محافظ ہے، جو عالم مرکی میں ہیں اور ایک معنی کر یمی ان تمام اشیا کی علت ہے جنمیں یہ اور اُس کے ساتھی دیکھتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: تی ہاں۔ صاف ہے، پہلے یہ آفاب کودیکھے گا اور پھراس کے متعلق عقل دلائل دے گا۔

میں نے کہا: اور جب بیائے پرانے مسکن کو، اپنے اس عاروالی عقل ودانش اور اپنے یاران مجلس کو یاد کرے گاتو کیاتم سجھتے ہو کہ ان کے حال پرانسوس نہیں کرے گا اور اپنے آپ کواس پرمبارک با ذہیں دے گا۔

ال ني كا: يقيناً-

پس نے کہا:اوراگران بیں انوگوں کو خطاب اوراعز از دینے کارسم ہوتی جو سے نیادہ تیزی کے جائے گا، کون پیجھے،اورکون کون سے چھے،اورکون کون سے چھے،اورکون کون سے چھے،اورکون کون ساتھ دہیں گا، کون آئے جائے گا، کون پیجھے،اورکون کون ساتھ دہیں سے نیادہ قابلیت رکھتے تھے تو ساتھ دہیں گا سے سے نیادہ قابلیت رکھتے تھے تو کسی سے نیادہ قابلیت رکھتے تھے تو کسی سے نیادہ قابلیت رکھتے تھے تو کسی سے نیادہ شرے کیا یہ تھے کی ان خطابات اوراس شان وشوکت کی بچھ بھی پر واکرے گا بیاان لوگوں سے حسد کرے گا جھے سے این اور اس شان وشوکت کی بچھ بھی پر واکرے گا بیاان لوگوں سے حسد کرے گا جھے کیا یہ بھول ہوم ز

"غريبة قاكاغريب نوكر مونا".

اور تمام مشکلات کو جمیلنا بیندنیس کرے گا بمقابله اس کے کدان کی طرح سوچے سمجھے اور الن کی طرح در سوچے سمجھے اور الن کی طرح ذعر گی بسر کرے؟

اس نے کہا: بی میں توسیحت ہوں کہ یہ ہرتم کی مصیبت جھیل کے گالیکن ان باطل خیالات کو باور نہیں کر نے گا، شان جیسی تباہ زندگی بسر کر ہے گا۔

میں نے کہا: اچھااب ایک مرتبہ بیاور تصور کرو کہائ تخص کو پکا یک آفاب کی اس روثی سے مٹاکر اپنی اس پرانی جگہ پر پہنچادیا جائے تو کیا اس کی آٹھوں میں اندھیرانہیں آجائے گا۔

ال في كها: يقيناً-

میں نے کہا: پھراگروہاں پیٹی کرکوئی بازی قرار پائے اوراہ، ابھی کہ اس کی نظر کروزہ اوراس کی آئی کہ اس کی نظر کروزہ اوراس کی عادت کے حاصل کرنے میں بہت زمانہ لگے )

ایس سرھائی نہیں گئی ہیں (اور ہوسکتا ہے کہ نظر کی اس ٹی عادت کے حاصل کرنے میں بہت زمانہ لگے )

اسے ان قید یوں سے جو بھی عار کے باہر نہیں نظے سایوں کے ناپے میں مقابلہ کرنا پڑے تو کیا اس بچارے کی حالت معتملہ خیز نہیں ہوگی ۔ لوگ اس کے متعلق کہیں گے کہ آپ او پر تشریف لے گئے تھے اور آس کھیں کھو کر پھر حالت معتملہ خیز نہیں ہوگی ۔ لوگ اس کے متعلق کہیں گے کہ آپ او پر تشریف لے گئے تھے اور آسکت کے متعلق کہیں کے کہ آپ او پر تشریف لے گئے تھے اور آسکت کے اور کر شخص خیز نوٹس لا ناچا ہے گا خیال ہی نہ کیا جائے اس واقعہ کے بعدا کرکوئی شخص ان میں سے پھر کی ایک کور ہا کر کے دوئی میں لا ناچا ہے گا ، تو اس مجرم کا بھڑا جانا شرط ہے ، جان سے تو میلوگ یقینا اسے مار ہی ڈالیں گے۔

اس نے کہا: اس میں کیا شک ہے؟ میں نے کہا: عزیزم گلوکون ، اس پوری تمثیل کوتم گزشتہ دلیل پراضا فد کر سکتے ہو۔ زندان سے عالم نظر ہادر آگ کی روشی آ قاب اور اگرتم او پر کی جڑھائی کے سنر کو وہ ٹی عالم میں روح کی پرداز ہے تجبیر کرد آو

گویاتم نے برا مطلب غلط نہیں سمجھا۔ بھائی بیر اتو بیعقیدہ ہے، جو تمھاری خواہش پر میں نے ظاہر کردیا می یا غلط خدا جاتا ہے۔ لیکن تج ہویا جھوٹ میری رائے بیہ کہ کم کی دنیا میں خیر کا تصور سب ہے آخر میں آتا ہے ہوا تا ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیتمام ہوتا ہے کہ بیتمام حسین اور سیح چیزوں کا باعث، اور اس مرئی عالم میں نوراور سلطان نورودنوں کا بروردگاراور عالم وجئی میں شمل کرنا چا ہے اور میں اور سیح چیزوں کا باواسط نیج ہے، اور ہی چا ہے کہ جوکوئی شخصی یا اجھائی زندگی میں عقل کے مطابق ممل کرنا چا ہے۔ اور سیا تا ہے کہ بوکوئی شخصی یا اجھائی زندگی میں عقل کے مطابق ممل کرنا چا ہے۔ اور سیا تا ہے کہ بوکوئی شخصی یا اجھائی زندگی میں عقل کے مطابق ممل کرنا چا ہے۔ اور سیا تا ہے کہ بوکوئی شخصی یا اجھائی زندگی میں عقل کے مطابق ممل کرنا چا ہے۔ اور سیا تا ہے کہ بوکوئی شخصی یا اجھائی زندگی میں عقل کے مطابق میں کرنا چا ہے۔ اور سیا تا ہوں کا بی تا ہے کہ بوکوئی شخصی یا اجھائی زندگی میں عقل کے مطابق میں کرنا چا ہے۔ اور سیا تا ہے کہ بوکوئی شخصی یا جھائی کا زندگی میں عقل کے مطابق میں کرنا چا ہے۔ اس جائی نگا وال برتا میں کرنا تا ہوں ہوں گا ہے۔

اس نے کہا: جہاں تک میں، آپ کامغبرم بجھ کا بول میں آپ سے متنق ہوں۔
میں نے کہا: اور شھیں اس پر بھی تعجب نیس کرنا جا ہے کہ جن لوگوں کی اس مسعود منظر تک رسائی
ہوجاتی ہے وہ مجرانسانی معاملات کی بستی پر نبیس اترنا جا ہے ، ان کی روطین تو عالم بالا کی طرف روال دوال
چلی جاتی ہیں اور وہیں قیام کرنا جا ہتی ہیں اوراگر ہماری تمثیل قابل اعتاد ہے، تو ان کی بیخواہش بالکل
قدرتی ہے۔

گلوكون نے كمانى كال - بالكل قدرتى-

یں نے کہا: اور کیا اس میں کوئی جرت کی بات ہے کہ ایک شخص جوالی افکارے گزر کرانسان کی بری حالت پر اثر آتا ہے، اس سے یہاں نہایت مفک عمل سرز د ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایسا ہو کہ ابھی اس کی آت سے سے بہاں نہایت مفک عمل سرز د ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ایسا ہو کہ ابھی اس کی آت سے سے چہا ہی رہی ہیں اور وہ اپ یا حول کی تاریکی کا عادی نہیں ہوا ہے اسے قانونی عدالتوں میں مقد سے یازی سے سابقہ بڑے یا اور کہیں عدل کی ظاہری شکل یا خوداس شکل کے سائے کے متعلق لڑ تا پڑے اور وہ الن اور کوں کے تصورے مطابقت کرتا جا ہے جھول نے بھی عدل مطلق کی شکل ہی نہیں دیمی !

اس في جواب ديا: اس من حرت كي كون كابات إ

میں نے کہا: ہر شخص جس میں معمولی مجھ ہوجات ہوگا کہ آ کھی جرت اور پریشانی دوسم کی اور دو وجو ہے ہوتی ہیں۔ لینی یا تو روشی کے نکلنے سے یا روشی میں داخل ہونے سے۔ اور بید تقیقت ذہنی ہسیرت پر بھی ویسے بی عائد ہوتی ہے جسے جسمانی پر۔ جوشھ اس بات کوچش نظر رکھتا ہے وہ جب کی کودیکھے گا کہ اس کی نظر کمز وراور پراگندہ ہے تو اس پر فورا ہنس دے گا بلکہ وہ بیدریافت کرے گا کہ آیا اس انسان کی روس روشن زیرگی ہے ایک تاریکی میں آئی ہے جس کی وہ عادی نہیں یا تاریکی ہے دوزروش کی طرف دن کرنے پر نورک فراوانی نے اسے فیرہ کردیا ہے۔ ایک کی حالت پراہے خوشی ہوگی، دوسرے پرانسوں اورا ہے آگر ہشنا جی ہے تواس دوح پراس کی ہمی زیادہ قرین عقل ہوگی جو او پر دوشن سے غار کی تاریکی میں آئی ہے بہ نبست اس کے جو شیحے ہے نورکی بلندی کی طرف چڑھ دہی ہو۔

اس نے کہا: تی میہ بالکل بجافرق واقمیازے۔

میں نے کہا: لیکن اگر میراخیال درست ہے تو پھر بعض ان فاصل معلموں کا بیرخیال غلط ہوتا جا ہے کہ جیسے کوئی اندھی آ تکھوں میں روشنی داخل کرے، بیروح میں وہ علم تطونس سکتے ہیں جواس میں پہلے سے موجود تہیں ہوتا۔

اس فے جواب دیانہاں۔ وہ کہتے توبے شک میں ہیں۔

یں نے کہا: حالاتکہ ہماری دلیل ہے ہتاتی ہے کہ سیھنے کی توت اور صلاحیت روح میں پہلے ہے موجود ہوتی ہے اور جس طرح آئے تھے تاریکی ہے روشی کی طرف بلا پورے جسم کے مڑے ہوئے ایٹارٹ نہیں کرسکتی اسی طرح انسان کے علم کا آلہ بھی کل روح کی حرکت ہے ہی شہود ہے وجود کی طرف بجرسکی اور رفتہ رفتہ وجود، اور وجود میں روشن ترین اور بہترین وجود، لینی بالفاظ دیگر، خیر کے نظارے کی تاب لاسکتا ہے۔

گلوكون نے كہا: بہت درست-

میں نے کہا: اور کیا کوئی ایسافن نہیں ہونا جا ہے جوائی تبدیلی کوئیل تراور زود تر طریقے ہے مل میں لے آئے۔اس فن کے لیے یہ کام نہیں کہ یہ بصارت کی توت پیدا کرے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی ہے موجود ہے،البتہ اس کارخ غلامت ہے اور وہ اس جانب و کھے رہی ہے جو صدافت سے دورہے۔

اس نے کہا: تی ہاں۔ایے فن کا دجو دفرض کیا جاسکتاہے۔

میں نے کہا: اور ہر چندرون کی دوسری خوبیاں جسمانی صفات ہے ملتی جاتی جیں اورا گراضل میں فطرت کے اندر مضمر نہ بھی ہوں تو بعد میں عادت اور مشق ہے بیدا کی جاسکتی ہیں مگر دائش اور عرفان کی خوبی ہر دوسری چیز ہے ذیادہ اپنی عضر رکھتی ہے جو ہمیشہ باتی رہتا ہے اور جو اس تبدیلی ہے مغید اور سودمند ہوجاتا ہے، ورند دوسری حالت میں بے کار اور ضرر رسال بن جاتا ہے۔ کیا تم نے بھی کسی چالاک بدمناش کی تیز آئھوں میں کوتاہ جن ذہانت کی چک نہیں دیکھی۔ دہ کیمائیجس ہوتا ہے اور اس کی چھوٹی روح



سمس مغائی سے اپنے مقعد کی راہ دیکھ لیتی ہے؟ وہ اندھا کیوں اندھے کی تو ضد ہوتا ہے ہاں اس کی تیز نظر کی تو خطر کی خدمت میں گئی ہوتی ہے۔ وہ جتنا چالاک ہوتا ہے ای نسبت سے شریع کی ہوتا ہے۔

اس نے کہا گلوکون نے کہا: بہت ورمت۔

یں نے کہا: لین اگر نوعمری ہی میں ان طبیعتوں کی کاٹ چھانٹ ہوجاتی اور انھیں کھانے چیے جیسی میں نے ہاتھ دی شہرانی لذتوں ہے الگ کر لیا جاتا جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کی گردن میں سیے کے بوجھ کی طرح با ندھ دی گئیں اور جو انھیں ہمیشہ اسٹل کی طرف کھینچتی اور ان کی نظر کو نیچے کی چیزوں کی طرف چھیرتی ہیں، ہاں تو اگر ان موانع ہے آزاد کر کے ان کا رخ دوسری سمت میں کر دیا جاتا تو ان کی یہی صلاحیت صدافت کو بھی ای تیزی ہے رہے دی کو دیسری سمت میں کر دیا جاتا تو ان کی یہی صلاحیت صدافت کو بھی ای تیزی ہے رہے دی کو دیسری سمت میں کر دیا جاتا تو ان کی ایک میں میں جس طرح اب ان چیزوں کو دیکھتی ہے جن کی طرف ان کا درخ ہے۔

گوكون نے كما: بہت مكن ب-

میں نے کہا: ہاں اور ایک بات اور بھی اغلب ہے، بلکہ یوں کہے کہ جو گفتگو گرریکی اس سے لازی طور پر نکلتی ہے۔ اور وہ مید کہ نہ تو غرتعلیم یا فتہ اور صداقت سے بے خبر ہماری ریاست کے قابل وزیر ہو سکتے ہیں اور شدوہ جوائی تعلیم کوختم ہی نہیں کرتے ۔ پہلے تو اس لیے نہیں کہ بیائے فرض کا کوئی خاص مقصد نہیں ہیں اور شدوہ جوائی تعلیم کوختم ہی نہیں کرتے ہوائی کا عمال کا دستور ہوا ور دوسرے اس وجہ نہیں کہ بیسوائے جرکے اور کی طرح کام ہی نہیں کرتے اور اس خیال میں مست ہوتے ہیں کہ گویا ایجی سے مقدس لوگوں کے علیحدہ جزیرے میں بہتے ہیں!

گوکون نے کہا: بہت گے۔

یں نے کہا: چنانچہ ہمارا کام، کہ ہم اس ریاست کے بانی ہیں، یہ ہے کہ بہترین وماغوں کواس علم سے حصول پر مجود کریں گے جے ہم نے ابھی ابھی اعلیٰ ترین علم بتایا ہے، یہانی پڑھائی اور پرواز وہاں تک جاری رکھیں کہ، فیر، تک پہنچ جا کیں لیکن جب اس بلندی پر چڑھ جا کیں اور کائی دیکھے چکیں تو ہم اٹھیں وہ نہ کرنے ویں گے جو یہ آج کل کرتے ہیں۔

ال في جواب ديا: آپكاكيامطلب ع؟

میں نے کہا: یعنی بیلوگ اس عالم بالا میں رہ جاتے ہیں۔اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔انھیں پھر غار کے قید یوں میں اتار نا چاہیے اورانھیں پھران کی مشقتوں اوران کے انعامات میں حصہ لیٹا چاہیے خوا اس

لينے كے لائق ہول ياند ہول۔

اس نے کہا: مگر کیا ہے ہے انصافی نہیں؟ جب سے بہترین زندگی گزاد سکتے ہیں تو کیا ہمیں ان کوایک برتر زعرگ دینی جاہے؟

میں نے کہا: میرے دوست ۔ پھرتم قانون بنانے والے کا مقصد بحول گئے۔ اس کا مقصد سیاست میں ہے کی ایک طبقہ کو دوسرے سے زیادہ خوش حال بنانا نہیں تھا۔ اسے خوش حال در کا رتھی ساری ریاست کی ۔ اس نے شہر یوں کو ترغیب اور ضرورت کے زور سے یکجار کھا، انھیں ریاست کا تھی اور اس طرح گویا ایک دوسرے کا گسن بنایا۔ ای غرض سے اٹھیں بیدا کیا، اس لیے نہیں کہ آئی من مائی کریں بلکہ اس لیے کہ دیاست کے بندھن بائد ھے کا آلی نہیں۔

ال نے کہا: درست ہے، میں بحول گیا تھا۔

یں نے کہا: گوکون، ادھردیمو۔ ہم اگراپ فلسفیوں کودومروں کی گرانی اور پرورٹ کرنے پر مجبور

کریں تو اس میں کوئی ہے انسانی تو نہ ہوگی۔ ہم انجیں سجھا دیں گے کہ دومری ریاستوں میں ان کے طبقے کے

لوگ سیاست کی مشقت میں مصد لینے پر مجبور نہیں کے جاتے۔ اور بیات ہے بھی معقول، کیونکہ میائی تعلیم آپ

مانی مرضی سے بیدا ہوتے ہیں بلکہ ریاست تو ان کے نہ ہونے کو ٹاید زیادہ پسند کرتی۔ چونکہ میائی تعلیم آپ

کرتے ہیں اس لیے ان سے میتو تع نہیں کی جاستی کہ اس تعلیم کے لیے احسان مندی کا اظہار کریں جوانحیں

کرتے ہیں اس لیے ان سے میتو تع نہیں کی جاستی کہ اس تعلیم کے لیے احسان مندی کا اظہار کریں جوانحیں

کرتے ہیں اس لیے ان سے میتو تع نہیں اس چھتے کہ حکم ان بنخ کے لیے بیدا کیا ہے، لیخی خودا پی بارٹناہ ہونے کے بید بہتر اور کا الی ترقیم ہم نے تعصیں دک

ہادشاہ ہونے کے بلے اور نیز ووموں شہر یوں کے لیے ان سے کہیں بہتر اور کا الی ترقیم ہم نے تعصیں دک

ہادشاہ ہونے کے بلے اور نیز ووموں میں میں سے چائے اور تاریکی میں دیکھی کہ جاتے کہ جب ہارک کی بارکی آئے تو وہ عام زمین دور ممکن میں نئے جائے اور تاریکی میں دیکھی کے بادی کو جو ہے کہ جب ایک الی اور کی ترقی کی کرتی ہارک کی تورٹ میں دیکھی ہے۔ اس طرح ہارک اور کی کی صورت میں دیکھی ہے۔ اس طرح ہارک واریس کی نمایندگی کرتی ہیں کہا نظام ان وومر کی طاحت اور اقدار کی کھی ہوں سے بالکل الگ انداز پر ہوگا جن میں انسان خالی سابوں کے متحلق ایک دومرے سے لؤ سے ایک انتھام ان دومر کی سے تا سے وائے آپ کو منتشر اور پراگندہ در کھتے ہیں۔ طاخت اور اقدار کی کھی شہرے ہیں۔ ایک آپ کو منتشر اور پراگندہ در کھتے ہیں۔ طاخت اور اقدار کی کھی شرار کی کھی میں نہاں کی نی متحلق ایک دومرے سے خوات اور اقدار در پراگندہ در کھتے ہیں۔



عالانکہ سے ہے کہ جس ریاست کے حاکم حکومت سے سب سے زیادہ بچنا چاہیں ای پرمب سے اچھی اور خاموثی کے ساتھ حکومت ہوتی ہے اور جس میں حاکم حکومت کرنے کے مب سے زیادہ شائق ہوتے ہیں ای کی حکومت سب سے بری ہوتی ہے۔

اس نے جواب دیا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: تو کیا ہمارے شاگر دیرسب سننے کے بعد بھی اپنی باری آنے پر حکومت کے فرائفن میں حصہ لینے سے اٹکار کریں مگے حالانکہ آئیس، اس بات کی اجازت ہے کہا ہے وقت کا بڑا حصہ باہم ٹل کر آسانی ٹور میں گزاریں۔

اس نے جواب دیا: ناممکن ہے۔ بیادل لوگ ہیں اوران پر جو تھم ہم لگارہے ہیں وہ عدل پر بنی ہیں۔اس میں ذراشبہ نہیں کہ بیاوگ اپ عہدے کواس طرح ندلیں گے جیسے ہمارے موجودہ ما کم بلکداسے ایک ناگز برضرورت سیجھیں گے۔

میں نے کہا: ہاں، میرے دوست، بہی تواصل کتر ہے تھیں اپ آنے دالے حاکموں کے لیے
محض آیک حاکم سے مختلف اور بہتر زندگی فراہم کرنی چاہے۔ تب بی کہیں تجھادی ریاست میں عمرہ نظام قائم
ہوسکتا ہے۔ کیونکہ صرف اس ریاست میں جو بیزندگی پیش کرتی ہے وہ لوگ حکومت کریں گے جو تیجے معنوں میں
دولت مند ہیں، وہ نہیں جو سونا چاندی رکھتے ہیں بلکہ وہ جوخو لی اور عرفان کی دولت سے مالا مال ہیں کہ بہی
زندگی کی تجی نعتیں ہیں۔ برخلاف اس نے اگر بیلوگ امور عامہ کے انظام میں مفلس کی حیثیت سے اور اپ
غانگی فوائد کے لیے بھو کے مشخول ہوئے اور لہندا سجھتے رہے کہ انھیں خود اصلی خوبی جھیٹ لینی چاہے، تو پھر لظم
مرکز باتی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ میدلوگ بس اپ عہدے اور منصب کے لیے لاتے رہیں گے اور جو خاتی اور مربا کردیں گے۔
مرکز باتی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ میدلوگ بس اپ عہدے اور منصب کے لیے لاتے رہیں گے اور جو خاتی اور مربا دکردیں گے۔

اس في جواب ديان بالكل صح

یں نے کہا: اور وہ واحدزندگی جوسیای حوصلہ مندی اور ہوں کو حقارت کی نظرے ویکھتی ہو وہ فلسفیاندزندگی ہے، کیاتم کوئی اور الی زندگی جانتے ہو؟

اس نے کہا: چ یے کہ میں بیں جانا۔

میں نے کہا: اور حکومت کرنے والوں کو حکومت کے اس شغل مے مجت نہیں ہونی جا ہے، کیونک اگر

یاس برفریفته موے تو دوسرے رقب عشاق بھی ہول کے اور سے بھرآ کس میں اوس کے۔ گلوکون نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: تو بھروہ کون لوگ ہیں جنھیں ہم محافظ بنے پر مجبود کریں؟ یقیناً بیدو ہی لوگ ہوں مے جو ریاست کے کامول میں سب سے عقل منداور انتظام مملکت میں بہترین ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بیدوسرے اعزاز بھی رکھتے ہوں اورا کی دوسری زندگی بھی جوسیاس زندگی سے بہتر ہو۔

اس نے جواب دیا: بس میں لوگ ہیں ، اور میں انہی کو متحب کرون گا۔

میں نے کہا: اب کیا اس مسلے پرغور کریں کہ ایسے کا فظ آخر بیدا کیے ہوں گے اور انھیں تاریکی سے روثن میں کیے لایا اس مسلے پرغور کریں کہ ایسے کا فظ آخر بیدا کیے ہوں کے پاس جا سے روثن میں کیے لایا جائے گا جیسے بیان کیا جا تا ہے کہ بعض لوگ عالم اسٹل سے ابھر کر دیوتا وُل کے پاس جا کہنے جیں۔

اس نے جواب دیا: ضرور۔

میں نے کہا: بیرطریقہ، بیمل ایک سیپ کے گھو نگے کا چت یا پٹ بلٹ جانانہیں بلکہ ایک روح کا رخ بدلنا ہے جو ایک ایسے دن ہے، جو رات سے بمشکل بہتر تھا، اب وجود کے اصلی روز روشن میں آ ربی ہے لینی اسفل ہے اعلیٰ کی طرف پرواز کر رہی ہے اور یہی ہمارے دعویٰ کے مطابق سچافلہ خدہے۔

گلوكون ئے كہا: بجانے۔

میں نے کہا: اور کیااب ہم بیدر یافت نہیں کریں کہ ایسا تغیر پیدا کرنے کی طاقت کس علم میں ہے؟ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: تو گلوکون، وہ کون ساعلم ہے جوروح کوشہود سے حقیقی وجود کی طرف تھنچے گا؟ اور ہاں، ابھی ابھی ایک اور ہات دھیان میں آئی شمسیں یا دہوگا کہ ہمار نے جوانوں کو جنگی پہلوان بھی تو ہوتا چاہیے۔

گلوكون نے كہا: كى ہاں \_ يو كہا جا چاہے\_

میں نے کہا: تواس نی شم میں ایک اوراضا فی صفت بھی ہونی جاہے؟

گلوكون في كها: بيكون كاصفت؟

میں نے کہا: جنگ میں مفیداور کارآ مدہونا۔

گلوكون نے كہا: ہاں ، اگر ممكن ہو۔



م نے کہا: اماری تعلیم کی پچیل جو یز میں دوھے تے تا؟ گلوکون نے کہا: تی ہال۔

میں نے کہا: ایک ورزش تھی جوجسمانی نشو ونما اور انحطاط کی تکران تھی، لہذا اے تخلیق اور تخریب

متعلق جمنا جا ہے۔

گلوکون نے کہا: بجا۔

میں نے کہا: تو بھریة وہ علم نہیں ہے جس کے اکتثاث کے ہم متلاثی ہیں؟ میں نے کہا: تو بھریة وہ علم نہیں ہے جس کے اکتثاث کے ہم متلاثی ہیں؟

گلوكون نے كہا: بيس\_

یں نے کہا: کین موسیق کے متعلق کیا کہتے ہو کہ یہ بھی ایک مدتک ہماری بچیلی تجویز ہیں شامل تھی؟

اس نے کہا: آپ کو یا د ہوگا کہ موسیقی ورزش کی مد مقابل تھی اور عادت کے اثرے محافظوں کی تربیت کرتی تھی، بینی اپنے تناسب سے ان میں تناسب، اور اپنے توازن سے ان میں توازن بیدا کرتی تھی میں بیاکرتی تھی میں بیاک تھی ہے کہا تا کہ خواہ یہ تھی انسانہ ہوں یا ممکن ہے بچ کئین بیان کے لیے حکمت فراہم نہیں کرتی تھی۔ یہی حال لفظوں کا تھا کہ خواہ یہ تھی انسانہ ہوں یا ممکن ہے بچ ہوں، تناسب اور توازن کے عناصران میں شامل ہوتے تھے۔ لین موسیقی میں انسی کوئی چیز نہیں تھی جواس " خیز" کی طرف لے جاتی ہوچس کی اب آپ کو تلاش ہے۔

میں نے کہا: تمھاری یادداشت بہت سی ہے۔ موسیق میں بے شک اس قسم کی کوئی چیز نہیں میں ایک میں کا کوئی چیز نہیں میں ایک میں موسیق ہے؟ ہم تمام کارا آ مدفنون کو تھی۔ لیکن عزیز من ، گلوکون! آخر یہ مطلوب صفت علم کی کس شاخ میں ہوسکتی ہے؟ ہم تمام کارا آ مدفنون کو تو گھٹا قراردے کیے ہیں۔

اس نے کہا: بےشک اگرورزش اور موسیقی کونکال دیجیے اور پھر فنون کو بھی خارج کردیجیے قوبا آلی کیا روجا تا ہے؟

میں نے کہا: ہاں ممکن ہے ہمارے مخصوص مضامین میں پھھ باتی ندرہے، اور پھر ہمیں کوئی ایسی چیز گئی ہو جو کسی شاص چیز پر ٹیمیں بلکہ عالمگیر طور پر کا رفر ما ہوتی ہے۔

گلوكون نے كہا: اليكون كى چيز ہوسكتى ہے؟

میں نے کہا: بیدوہ چیز ہوگی جے تمام علوم، ننون اور عقلیں مشترک طور پراستعال کرتی ہیں اور جو ہر فنص کواہندائی تعلیم میں سیکھنا پڑتی ہے۔

گلوکون نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: یہ چھوٹی می بات لیعنی ایک، دو، تین میں تمیز کرنا لیعنی مختر آگئتی اور حساب - کیا سب کے سب علم اور ان لازمی طور سے انھیں استعمال نہیں کرتے۔

گلوكون نے كہا: جي ہال۔

مي نے كها: كيانن جنگ بھى استعال كرتا ہے؟

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

یں نے کہا: پالا میڈیس ہیشہ جب بھی وہ المیہ ناکک میں سائے آتا ہے، تو آگامیمنون کو میرسالاری کے لیے کس درج مستحکہ خیز طور پر ناائل ثابت کرتا ہے۔ کیا تم نے بھی اس بات پردھیان نہیں دیا کہ وہ کس طرح اعلان کرتا ہے کہ عدد اس نے ایجاد کیے، جہازوں کو گنا، اور ٹرائے میں فون کو صف بستہ کیا؟ جس سے مطلب میہ کہ کاس سے پہلے بھی آٹھیں گنائیں گیا تھا! آگامیمنون کے متعلق بھنا چاہیے کہ وہ اپنے یا وہ تن ہوتو آ خر گئے بھی کیے؟ اگر میں تج ہووہ اپنے یا وہ تن ہوتو آخر گئے بھی کیے؟ اگر میں تج ہووہ کیا سیرسالار دہا ہوگا؟

گلوکون نے کہا: اگر دا تعد آپ کے بیان کے مطابق تھا تو میں کہوں گا کہ بجیب دخریب سید مالا رتھا۔ میں نے کہا: کیا ہم اس سے اٹکار کر سکتے ہیں کہ ایک جنگ آز ماسپاہی کو صاب کاعلم ہونا جاہے؟ گلوکون نے کہا: یقیدنا اگریڈو تی چالوں کو ذرا بھی سمجھنا جا ہتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر مطلق طور یہ آدی ہی ہونا جا ہتا ہے تو اے ضرور یعلم ہونا جا ہے۔

یں نے کہا: میں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس علم کے متعلق تمھارا بھی وہی خیال ہے جومیراہے؟ گلوکون نے کہا: آپ کا کیا خیال ہے؟

میں نے کہا: مجھے تو یہ اس معلوم ہوتا ہے جس کے ہم مثلاثی ہیں۔ اور جو قدرتی طور پر تامل اور تھا کی استعال تو بس اور تھا کی مثلاثی ہیں۔ اور جو قدرتی طور پر تامل اور تھا کی مثل کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اے بھی صحیح طور سے استعال نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کا صحیح استعال تو بس روح کو دجود کی طرف مینچنا ہے۔

اس نے کہا: کیا آپ ذراا پے مفہوم کی وضاحت فرما تیں گے؟ میں نے کہا: کوشش کروں گا،اور میں جا ہتا ہوں کہتم بھی استحقیق میں میرے شریک بنو اور جب میں اپنے ذہن میں علم کی ان شاخوں کو الگ الگ کرنے کی کوشش کروں جن میں یہ توت جاذبہ موجود ہے تو تم ورا 'ہاں' یا نہیں' کہتے جانا۔ تا کہ ہم پر فررا اور وضاحت سے ثابت ہوجائے کہ حساب کاعلم میربے گمان کے مطابق منجملہ ان علوم کے ہے یانہیں۔

اس نے کہا: بہت خوب فرمائے۔

میں نے کہا: میرامطلب ہے کہ حی چیزیں دوسم کی ہوئی ہیں۔ بعض تو فکر اور شخفیق کی طرف توجہ مہیں کرتیں اس لیے کدان کے بارے میں مشاہدہ کانی حکم ہے ، برخلاف اس کے دوسری شم کی چیزوں کے مارے میں حواس اس دوجہ بے مجروسا ہیں کہ مزید شخصی شدت کے ساتھ در کار ہوتی ہے۔

اس نے کہا: طاہر ہے کہ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ حواس فاصلے سے یا روشی اور سامے کی مصوری ہے کس طرح دھوکا کھا جاتے ہیں۔

یں ئے کہا: نہیں نہیں بیمطلقاً میرامغہوم نہیں۔ اس نے کہا: تو پھراور آپ کا کیامطلب ہے؟

میں نے کہا: فکر کو متوجہ نہ کرنے والی چیز وں سے مرادان سے ہے جوایک سے دومری مخالف حس میں نے کہا: فکر کو متوجہ نہ کرنے والے وہ بیں جو پہنچتے ہیں۔ اس دومری صورت میں حاسہ جب کی چیز پر عمل کرتا ہے تو چاہے نزدیک سے بویا دور سے ، سوائے اس کی ضد کے اور کی دومری چیز کا اتنا واضح تصور بیدا نہیں کرتا۔ ایک تمثیل سے میرے معنی زیادہ صاف بوجا کیں گے۔

يد كيمو، تين الكيال بين تيموني انگلى، دومرى انگلى اور كا كى انگلى\_

گلوكون في كها: بي بال-

میں نے کہا: فرض کروکدانھیں بالکل قریب سے دیکھاجار باہے۔اورسنو،اباصلی کلتہ آتاہے۔ گلوکون نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا:ان میں سے ہرایک مساوی طور پرانگی معلوم ہوتی ہے،خواہ اسے بچے میں دیکھویا سرے پر انگی معلوم ہوتی ہے،خواہ اسے بچھویا سرے پر خواہ سے بی حالت میں انسان فکر اور عقل سے بیسوال کرنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ انگی کیا چیز ہے؟ کیونکہ باصرہ بھی ذہن کو بیا نہیں بتاتی کہ انگی علاوہ انگل کے اور پچھے۔

گلوكون نے كہا: درست\_

میں نے کہا: چنانچہ اداری توقع کے مطابق اس میں کوئی الیل بات نہیں جو مجھ ماعقل کی روت یا

تريك كاباعث ہو۔

اس نے کہا: بے ٹک نیں ہے۔

یں نے کہا: کین انگیوں کی بڑائی اور چھوٹائی کے متعلق بھی کیا یہ بات ایس ہی سی جے ہے؟ کیا باصرہ
انھیں کانی طور پرمحسوں کر سکتی ہے اور کیا اس امرے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک انگلی تھے بیں ہوا درایک سرے
پر؟ ای طرح کیا لاسہ موٹے یا پتلے بین کوکائی صحت کے ساتھ محسوں کر سکتی ہے یا بختی اور زمی کوای طرح ہے
دوسرے حواس بھی ، کیا ایسے امور بیس کامل اطلاع بخشتے ہیں؟ کیا ان کے عمل کا طریقہ پچھائی تھے کا نہیں جو س
تختی کی صفت ہے متعلق ہے وہی لازی طور پر نری ہے بھی تعلق رکھتی ہے اور روس کو بس سے اطلاع بہنچاتی ہے
کہا کہ جہنے تا ور زم دوٹوں طرح محسوس ہوتی ہے۔

اس نے کہا: آپ بالکامنے فراتے ہیں۔ ا

میں نے کہا: اور کیاروح اس اطلاع پر پریٹان نہ ہوتی ہوگی جو حاسہ ایک ایک بخت چیز کے متعلق و جائے جوزم بھی ہے! بھراس طرح دیکھو کہ ملکے اور بھاری کے آخر کیامغنی ہیں جب ہروہ شے جوہلی ہے وہی بھاری بھی ہے اور بھاری بھی ہے اور بھاری بھی ہے ۔

اس نے کہا: تی ، بے شک ۔ بیاطلاعات جوروح کو پیٹی ٹیں پھے بجیب وغریب ہیں اورتو شنح کی محلان ہیں۔

میں نے کہا:ان پیچید گیوں میں روح فطری طور پراپی مدد کے لیے مجھ اور حساب کوطلب کرتی ہے جاکہ بیدد کھے سکے کہ میں جو مختلف چیزیں اس کے سامنے پیش کی گئی ہیں ایک ہی ہیں یا دو۔

ملوكون في كما: ورست-

یں نے کہا: اور اگرید دولکیں تو کیاان میں سے ہرایک خود ایک اور جدا گانہ (چیز ) نہیں؟ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: اور جب ان میں سے ہرخودایک ہے اور دونوں ٹل کر' دو ہیں تو روح ان دو کوتقسیم کی حالت میں تصور کرے گی۔ کیونکدا گریے غیر مقسم ہوتے تو ان کا تصور صرف ایک ای کی حیثیت سے ہوسکتا۔

گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: آ نکھنے بلاشہ چھوٹے اور بڑے دونوں کو دیکھا تھا، لیکن یونمی صرف ایک مبہم طور پر۔ پیدونوں باہم دگرمتاز نہ تھے۔

گلوكون نے كہا: حى بال-

میں نے کہا: برخلاف اس کے اس تھی کو سلحھانے کے لیے فکری ذہن اس عمل کے طریقے کو بالکل پات دیے پرمجور ہوا اور اس نے جھوٹے اور بڑے پرمخلوط خیثیت سے نہیں بلکہ جدا جدا نظری ۔

گلوكون نے كہا: بہت كا-

مں نے کہا: تو کیا استحقیق کا آغاز بین تھا کہ "برا کیا ہے" اور "جھوٹا کیا"؟

گلوكون نے كہا: يقيياً۔

من نے کہا: چنانچاس طرح مرکی اور مفہوم کی تفریق بیدا ہوتی۔

گلوكون نے كہا: بالكل درست-

میں نے کہا: جب میں نے ان آٹار کا ذکر کیا تھا جوعقل کو متوجہ کرتے ہیں اور ان کا جو متوجہ نہیں کرتے تو اس سے میرا مطلب بیتھا۔ جن آٹار کے ساتھ ساتھ ان کی ضعر بھی ہووہ ڈکر کو متوجہ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ نہ ہووہ نہیں کرتے۔

> اس نے کہا: میں بھے گیا اور آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے کہا: اور وصدت اور عددان میں سے سم میں آتے ہیں؟ اس نے کہا: میں نہیں جانتا۔

یں نے کہا: ذراغور کروتو معلوم ہوگا کہ ہماری بچھلی گفتگو سے اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اس لیے

ار ہم کھن سادہ وصدت کو باصرہ یا کی دوسری حس سے محسوس کر سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم انگلی کے بارے میں

ار بی جی اس میں بھی کوئی چیز مطلق وجود کی طرف کھینچنے والی نہ ہوتی ۔ لیکن جہاں ہمیشا یک ضدموجود ہواور
ایا۔ ایک کا النا بھی ہواور وحدت میں کثرت کا تصور بھی مضم ہوتو پھر ہم میں فکر کوتر یک ہوتی ہے اور پریشان

دول فیلے پر جننچنے کے لیے سوال کرتی ہے کہ "مطلق وحدت کیا ہے؟" اس واسطے وحدت کے مطالع میں
وماغ کو مطلق وجود کے سوینے کی طرف مائل کرنے کی توت مضمرہے۔

اس نے کہا: اور بقینا میہ بات وحدت کے معالمے میں تو اور بھی خاص طور پر پاک جاتی ہے اس لیے کہای کے کہا: اور بقینا میہ بات وحدت کے معالمے میں تو اور کھڑ ت کی حیثیت ہے بھی جو لامحد ودہے۔
کہای کہا: ہاں اور جب یہ وحدت کے متعلق ٹھیک ہے تو اور اعداد کے متعلق بھی الیا ای درست

9637

گلوكون نے كہا: يقنياً۔

م نے کہا: اور تمام حماب اور گنتی شار کوعد دول بی سے تو واسطہ ہے؟

كلوكون في كيا: بي بال-

میں نے کہا: اور معلوم ہوتا ہے کہ بیذ ہن کوصدافت کی طرف لے جاتے ہیں۔

گلوكون في كها: في بال ايك بهت خاص انداز سے ..

میں نے کہا: تو یہی اس تم کاعلم ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، لیعنی جس کا دوہرااستعال ہو، فو تی اور فلسفیانہ جنگی آ دی کو اعداد کافن سیکھنالازی ہے ورندوہ اپنی فوجوں کوصف بستہ کرنائبیں جانے گا اور فلسفی کو بھی ضروری ہے کہ یہ تغیر کے بیکراں سمندر سے نکل کرحقیتی وجود کو پانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسے بھی حساب وان ہونا ضروری ہے۔

> م گوکون نے کہا: بجاہے۔

م نے کہا: اور مارا محافظ توسیای بھی ہوگا اور قلسفی بھی؟

گلوكون نے كہا: يقيياً۔

میں نے کہا: لہذا یہ الیاعلم ہے جے قانون بنانے والے بچاطور پر لازم قرار دے سکتے ہیں۔
اور ہمیں ابنی ریاست کے ستعقبل کے خواص کورغبت دلائی چاہیے کہ وہ حساب کوئض شوقیہ مبتدیوں کی طرح نہ سیکھیں بلکہ اس وقت تک اس کا مطالعہ جاری رکھیں جب تک خالص ذبین سے وہ اعداد کی باہیئت کونہ د کھے لیں ،
اس طرح اس کا مطالعہ تا جروں اور خور دہ فروشوں کی طرح خرید وفر وخت کے خیال سے نہیں بلکہ اس کے فوجی فائد ہے اور خود دوح کی خاطر کریں۔ کیونکہ روح کے لیے شہود سے صدافت اور مطلق وجود تک جہنچنے کا میسب فائد ہے اور خود دوح کی خاطر کریں۔ کیونکہ روح کے لیے شہود سے صدافت اور مطلق وجود تک جہنچنے کا میسب سے مہل داستہ ہے۔

گلوکون نے کہا: بہت ہی خوب۔

میں نے کہا: ہاں اب جب کہ میدڈ کر ہو چکا ہے جمعے میر کی اضافہ کروینا جا ہے کہ یہ کس لقد روافریب علم ہے ! اور اگر دکا نداروں کی طرح نہیں بلکہ فلسفیا نداز ہے اے حاصل کیا جائے تو ہمارے متعمد کے حسول میں کس کس طریقے ہے محر ہوسکتا ہے۔ حسول میں کس کس طریقے ہے محر ہوسکتا ہے۔ گوکون: کیسے کیسے ؟

یں نے کہا: جیسا کہ بیں کہ رہا تھا، حساب کاعلم نہایت عظیم الثان اور رفعت بخش اثر رکھتا ہے، یہ روح کو بجر داعداد کے متعلق تو جیسا او تعقل پر مجبور کرتا اور جہاں کہیں ولیل جس مرئی یا محسوں چزیں واضل ہو تیں ما سجر بیشتا ہے ہے ہم جانتے ہو کہ اس فن کے اساتذہ کس پامردگ سے ہمراس شخص کورد کرتے اور اس کا مفتحکہ ہزاتے ہیں جوان کے حساب کرنے میں مطلق وحدت کو تقدیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرتم اوھ تقدیم کرووہ اوھر ضرب دے دیے ہیں تا کہ وحدت وحدت باتی رہے اور کم دول میں گم نہ ہوجائے۔

گلوكون: بالكل بجا\_

میں نے کہا: اب اگران سے کوئی شخص پوجھے کہ ''اے میرے دوستو! میہ جن عجیب وغریب اعداد سے متعلق تم بحث کررہے ہو، میہ ہیں کیا کہ ان میں بقول تمھارے تمھاری مطلوبہ دصدت بھی ہے اور ہر واحد ساوی، غیر شغیراورغیر تقسیم یڈ ریے، توریر کیا جواب دیں گے؟

گلوکون نے کہا: میرے خیال کے مطابق تو وہ بیجواب دیں گے کہ ہم ان اعداد کا ذکر کررہے ہیں جوسر ف آکر وخیال میں صاصل کیے جائے ہیں۔

میں نے کہا: ہاں ، تو تم نے دیکھا کہ ہم اس علم کو بجاطور پرلازی کہ کتے ہیں۔اس لیے کہ اس میں خالص صداقت کے حصول کے لیے خالص فہم اور عقل کا استعمال ضروری ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں۔ بیاس کی ایک متاز خصوصیت ہے۔

میں نے کہا: اور تم نے کھی ہے بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں میں حساب کا فطری ملکہ ہوتا ہے وہ دوسری مسلم میں ہے کہ جن اور آگر غی لوگوں کو بھی حساب کی تعلیم دی جائے ، تو چاہے اس سے دم کو کئی اور قیام میں بھی عام طور پر تیز ہوتے ہیں اور اگر غی لوگوں کو بھی حساب کی تعلیم دی جائے ، تو چاہے اس سے دماوہ وہ کو کئی اور تیز ضرور ہوجاتے ہیں جتنا کہ دوسری صورت میں ہوتے۔

۔ گلوکون نے کہا: بہت درست۔ میں نے کہا: اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے مشکل علم بھی آسانی سے نہ ملے گا اور نہ بہت سے علم اس جیے دشوار۔

گلوكون نے كہا: ال نيس الم كا۔

میں نے کہا: چنانچہ ان وجوہ سے حساب علم کی الیک تتم ہے جس کی تعلیم بہترین طبیعتوں کو دین چاہے اورا سے ہرگزتر کے نہیں کرنا چاہیے۔

گوكون نے كہا: ين اتفاق كرتا مول-

میں نے کہا: اچھا تو منجلہ تعلی مضامین کے ایک توبیہ دا۔ اب اس کے بعد کیا اس ہات کی تحقیق کریں کہ آیا اس سے بہت قریب کا تعلق رکھنے والے علم سے بھی جمیں سروکار ہوگایا تہیں۔

گلوكون في كما: آپ كامطلب" بندے" = ؟

میں نے کہا: بالکل۔

گلوکون نے کہا: ظاہر ہے کہ ہندے کا اس صفے سے تو ہمیں واسطہ ہے ہی جو جنگ سے متعلق ہے۔ کیونکہ پڑاؤڈ النے ،کو لَ موقع اختیار کرنے ،اپی فوج کی صفول کو جنٹ کرنے یا وسعت ویے یا کی دوسری فوجی کرکت میں خواہ اصلی معز کر کہ جنگ ہویا فوجی نقل وحرکت میں ،اس بات سے بہت بردا فرق پڑے گا کہ سیر سالا دمہندی ہے یا کہیں۔

میں نے کہا: ہاں، لیکن اس غرض کے لیے تو بہت تھوڑ اسا ہندسہ یا حساب کا ٹی ہوگا۔ سوال تو دراصل ہندے کے بوے اور زیادہ اعلیٰ جھے کا ہے کہ آیا یہ بین خبر کے نظارے کو کی درج میں زیادہ مہل بنا تا ہے یا نہیں۔ اور جیسا کہ میں کہ رہا تھا، اس غرض کے لیے ہروہ چیز مدود یتی ہے جوروح کو اس طرف دیکھنے پر مجبور کرے۔ جہال وجود کا کمال اعلیٰ ترین حالت میں ہے اور جو اس کو بہر صورت دیکھنا چاہے۔

اس نے کہا: ج ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ اگر ہندسہ ہمیں وجود کے دیکھنے پرمجبور کرتا ہے تو ہمیں اس سے واسطہ ہے، اور اگر صرف شہود کے دیکھنے پرمجبور کر سے تو ہمیں اس نے کھے سروکا رئیس۔

گلوكون في كها: بى بال ميدومارادوى بى ب

میں نے کہا: تاہم کو کی شخص جے ہندے سے ذرائجی واقنیت ہووواس سے انکارنہیں کرے گا کہ



اں علم کا یہ تصور ہندے کے ماہروں کی معمولی گفتار کے بالکل منا ٹی ہے۔ گلوکون نے کہا: یہ کیے؟

میں نے کہا:ان لوگوں کے پیش نظر بس اس کی علمی حیثیت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نہایت تک نظرادر مسئلہ خیز انداز ہے مربع کرنے، وسعت دینے، وضع کرنے، یا ای تئم کی اور باتوں کا ذکر کرتے دہ ج بیں۔ یہ ہندہے کی ضرورتوں کوروز اندزندگی کی ضرورتوں سے خلط ملط کرویتے ہیں حالانکہ اس ساری حکمت کا مسلی مقد علم اور جانتا ہے۔

اس نے کہا: بے شک۔

من في كها: تو پرايك اقرار اور وركارب

گلوكون نے كہا: وه كون سااقرار؟

میں نے کہا: یہ کہ جوعلم ہندسہ کامقصود ہے وہ از لی اور ابدی چیز وں کاعلم ہے، کسی فانی اور عارضی اللہ اور عارضی ا

اس نے کہا: یو فوراتنام کیاجاسکا ہے اور بج بھی ہے۔

میں نے کہا تو پھرمیرے مرم دوست، ہندے کاعلم روح کو صداقت کی طرف کینچے گا۔ فلنے کا جذبہ بدا کرے گا، اوراس چیز کورفعت بخشے گا جے آن کل بدیختی سے نیچے گرنے دیا جاتا ہے۔

اس نے کہا: بیاٹر عالبًا کوئی اور دوسری چیزا سطرح ند بیدا کر سکے۔

میں نے کہا: چٹانچہ کوئی اور چیز اتی تختی سے نافذ نہ کی جائے جتنی میر کہ ہمارے حسین شہر کے باشدے ہرات بھی ہیں جو پھی کم نہیں۔ باشدے ہر حالت میں ہندسہ سیکھیں۔ علاوہ ہریں اس علم کے اور بالواسطدا شرات بھی ہیں جو پھی کم نہیں۔

اس نے کہا: وہ کس تم کے اثرات ہیں؟

میں نے کہا: مثلاً فوجی فائدے ہیں جن کائم نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ علم کی تمام شاخوں میں تجرب نے ابت کرتا ہے کہ جس نے مند سے کا مطالعہ کیا ہے وہ اس شخص کے مقابلے میں بہت ذکی الفہم ہوتا ہے جس نے اپنے میں بہت ذکی الفہم ہوتا ہے جس نے اپنے میں سیکھا۔

اس نے کہا: ہاں۔ بلاشیہ ان میں زمین اور آسان کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے کہا: تو پھر نو جوانوں کے مطالع کے لیے اسے علم کی دوسری شاخ کی حیثیت سے تجویز

8000

گلوکون نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اور فرض کر و بیئت کوہم تیسری شاخ بنادیں تمصاری کیا رائے ہے؟

گلوکون نے کہا: میرااس طرف بہت میلان ہے۔موسموں اور ماہ وسال کا مشاہدہ سپہ سالا رکے لیے۔ لیے بھی اتنای ضروری ہے جتنا کہ کسان یا جہاز ران کے لیے۔

میں نے کہا: میں تھارے دنیا کے ڈرسے بہت مخطوظ ہوتا ہوں کہ تم کیے اپ آپ کوال بات

ہو ہو کہ کہیں میہ نہ طاہر ہو کہ ہے کا رچیز دل کے مطالع پراصرار کررہے ہو۔ اور میں شلیم کرتا ہوں

کہ الل بات کا لیقین بڑا دشوارے کہ ہرا ٹسان میں ایک روحانی آ کھ ہوتی ہے کہ جب میہ دوسر نے مشاغل

عدو مند لی پڑ جاتی یا ضائع ہوجاتی ہے تو پھریے کم اسے دوبارہ دوش کرتے ہیں۔ اور میہ آ کھوں ہزارجہمانی

تو مصند لی پڑ جاتی یا ضائع ہوجاتی ہے تو پھر یے کم اسے دوبارہ دوش کرتے ہیں۔ اور میہ آ کھوں ہزارجہمانی

کے دوگر دوہ ہیں۔ ایک وہ جوتم سے اتفاق کرے گا۔ اور تھارے لفظوں کو دی دالہام سمجھ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے

می میں ایسی باتیں ہوتا۔ لہذا بہتر ہے کہ فور آاس اسر کا فیصلہ کر لوکہ ان دوطبقوں میں ہے تم کس سے

کی تشم کا فائد و حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا بہتر ہے کہ فور آاس اسر کا فیصلہ کر لوکہ ان دوطبقوں میں ہے تم کس سے

دلیل کرنا جا ہے ہوغالب گمان میر ہے کہ تم کہوگے کہ کی ہے نہیں ، اور دلیل کے جاری رکھنے ہیں تھا رااصلی

مقصد خودا نی بہتری ہے لیکن بھر بھی دوسر دن کو اس تھوڑے بہت فائدے سے کوں محروم رکھوجو وہ حاصل

گلوکون نے کہا: بیس توخودا ہے ہی لیے دلیل کو جاری رکھنے کوتر جیج دیتا ہوں۔ بیس نے کہا: توایک قدم چیچے ہٹا کو، کیونکہ ہم علوم کی ترتیب میں غلط راستہ پرچل پڑے ہیں۔ گلوکون نے کہا: آخر کمیاغلطی ہوئی ؟

میں نے کہا: مطحی ہندسہ سے ، بجائے اس کے کہ ہم محض اجهام صلب کر لیتے ، ہم ایک وم متحرک اجهام پر پہنچ گئے۔ حالانکہ دوسری قدر مساحت کے بعد تیسری کو آنا جا ہے تھا جن کا تعلق مکعب اور ممق کے ابعادے ہے۔

گلوکون نے کہا: جناب ستراط ، یہ سی ہے الیکن ان مضامین کے متعلق فی الحال تو بظاہر بہت کم



معلوم ہے۔

یں نے کہا: ہاں، کیوں نہ ہو۔ اس کی دووجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کوئی حکومت ان کی سر پرتی نہیں کرتی ہیں میں نے جہا ہاں ، کیوں نہ ہو۔ اس کی دو بری بات میہ ہے کہ جب سک کوئی راہ بتانے والا نہ ہوطلبہ انھیں سکے نہیں سکتے۔ اور رہنما شاذ ہی دستیاب ہوتا ہے اور اگر ہو بھی سکے تو موجودہ صورت حال پھالی ہے اور طلبہ پھالیے برخود غلط ہیں کہ اس کی بات پر دھیان نہیں دیتے۔ بیصورت بالکل بدل جائے اگر کل ریاست ان علوم کی رہنما ہن جائے اور ان کی حیثیت کو بلند کر دے۔ پھر شاگر دا تا بالکل بدل جائے اگر کل ریاست ان علوم کی رہنما ہن جائے اور ان کی حیثیت کو بلند کر دے۔ پھر شاگر دا تا جا ہیں گے مسلسل اور خلصا نہ تلاش اور جبتی ہوگی ، اکتشافات ہوں ہے۔ کیونکہ اب بھی کہ دینا ان کی طرف سے بے پر دا ہے اور ان کا حسن تناسب مجروح اور خود ان کے شیدا ئیوں میں کوئی بھی ان کا استعمال اور افادہ نہیں بتا ہم یہا نی فطری داخر جی کے سہادے گھی بیٹھ کرا پئی جگہ ذکال ہی لیتے ہیں۔ اگر انھیں ریاست کی اعداد طے تو بہت میں ہے ہی دن (تاریخ کے سہادے گھی بیٹھ کرا پئی جگہ ذکال ہی لیتے ہیں۔ اگر انھیں ریاست کی اعداد طے تو بہت میں ہے ہی دن (تاریخ کے سہادے گھی بیٹھ کرا پئی جگہ ذکال ہی لیتے ہیں۔ اگر انھیں ریاست کی اعداد طے تو بہت میں ہے ہی دن (تاریخ کے سے اور دوڑن میں نکل آئیں۔

گلوکون نے کہا: تی ہاں۔ان میں ایک عجیب دلکش ہے۔لیکن میں اس تغیر کونہیں سمجھا جو آپ نے تر تیب میں کیا۔ پہلے آپ نے مستوی سطحوں کے ہندہ سے شروع فرمایا تھانا؟

- いらいと

گلوكون نے كہا: پھرآ پ نے بيئت كواس كے بعدر كھااور بعد ميں ايك قدم بيجھے ئے؟

میں نے کہا: ہاں۔ میں نے جلدی کی اور اس کا متیجہ نکلا دیر۔ اجسام صلب کے ہندے کی مفتحکہ خیز حالت نے بھے اس شاخ پر سے گزار دیا حالانکہ قدرتی ترتیب سے باری اس کی تھی اور میں ہیئت یعنی متحرک اجسام پر جا بہنچا۔

گلوكون نے كہا: درست

میں نے کہا: یہ فرض کر کے کہ جس علم کوہم نے ابھی حذف کر دیا تھا وہ ریاست کی ہمت افز الی سے وجود میں آجائے گاہم الیئت پر پہنچتے ہیں جس کا نمبر چوتھا ہے۔

اس نے کہا: یہ بہت می ترتیب ہے۔ پہلے میں نے جس بھوٹھ بی بن سے بیئت کی مدح کی تھی اس پر چونکہ آپ نے جولیے فر مائی اس لیے اب کی مرتبہ میر کی مدح سرائی آپ کے خیال کے مطابق ہوگ ۔ کیونکہ میرے خیال میں برخفس کو دیکھنا چاہیے کہ بیئت روح کو اوپر پہنچنے پر مجبور کرتی ہے ادر جمیں اس دنیا سے ایک

دوسرے عالم کی طرف لے جاتی ہے۔

میں نے کہا: ہاں سوائے میرے ہر کی کو۔اور ہر کی کے لیے ممکن ہے یہ بات واضح ہولیکن میرے لیے واضح ہولیکن میرے لیے واثبیں۔

گلوكون نے كہا: اور آپ كيا قرماتے ہيں۔

میں نے کہا: میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ بیئت کو فلنے کا بلندورجہ دیتے ہیں وہ ہم سے بلندی کی طرف میں دکھواتے بلکہ پستی کی طرف ہ

گلوكون نے كها: آپكاكيامطلب ع؟

میں نے کہا: اوپروالی چیز وں کے متعلق آپ کا خیال واقعی بہت بلندہ۔ اور میں میہ کہنے کی جراکت کرسکتا ہوں کہا گرکوئی شخص اپنا سر پیچھے ڈوال کر جھت کی تصویروں کود کھتا ہوتو آپ کے نزد یک اس وقت بھی اس کی آگھیں نہیں بلکہ اس کا وہاغ اوراک کرتا رہتا ہے۔ اور کیا عجب ہے کہ آپ ہی شختی ہوں اور میں ممکن ہے کہ بس ایک ساوہ لوح بے وقوف ہوں لیکن میر کی رائے میں صرف وہ کی علم روح کونظر کی بلندی عطا کرتا ہے جوشقی وجوداور غیر سر کی کاعلم ہو۔ اور یوں چاہے انسان مندہ پھاڑ کر آسان کو گھورے یا جھک جھک کر زمین پرنظر ڈوالے تا کہ کی حسی فاص کام عاصل کر لے قویش تو ہر دوحال میں اس کا مشکر ہوں کہوہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ پرنظر ڈوالے تا کہ کی حسی فاص کام وضوع نہیں۔ اس کی روح کی نگاہ بستی کی جانب ہے بلندی کی طرف نہیں۔ کیونکہ اس سے علم کی راہ ، شختی کے ذریعے ہوخواہ تر ک کے ، چاہے وہ بانی پر تیرتا پھرے ، یا خالی زمین پر اپنی پیٹھ خواہ اس کے علم کی راہ ، شختی کے ذریعے ہوخواہ تر ک کے ، چاہے وہ بانی پر تیرتا پھرے ، یا خالی زمین پر اپنی پیٹھ

گلوکون نے کہا: میں آپ کے طعن کوئق بجانب تشکیم کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں بیضرور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بیئت کی تحصیل کاوہ کون سادوس اطریقہ ہے جس سے وہ اس علم میں مدودے سکے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔

میں نے کہا: عرض کرتا ہوں اس مر کی زمین پر بیتاروں بھرا آسان جوہم تنا دیکھتے ہیں اس کی تصویریں اگر چرمر کی چیزوں میں سب ہے حسین اور کامل چیز ہیں تاہم مطلق رفتار اور مطلق سکون کے مقابلے میں لازی طور پراسے اور کی درجہ دیتا پڑتا ہے جوایک دوسرے سے نسبت رکھتی اور ہر حقیقی عدد اور ہر حقیقی شکل میں اپنے ساتھ اپنے مانیے کو کھتی ہیں۔ اور ان کا ادراک عقل اور قہم ہیں ہے ہوتا ہے، باصرہ سے نہیں۔



اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ان مرصع افلاک کواس اعلیٰ علم کی غرض کے لیے بطور نمونہ استعال کرنا جاہے۔ ان کا حصور کے ہاتھ دس ان نقوش اور تصاویر کا ساحسن ہے جنھیں ڈیڈالس (Daedalus) یا کسی دوسرے بردے مصور کے ہاتھ نے نہایت خونی سے بنایا ہے اور جواب اتفاق سے ہمارے پیش نظر ہے ، اگر کوئی مہندی آخص دیکھے تو ضرور ان کی کاریگری کی نفاست کی واود نے لیکن بیدخیال تو اس کے خواب میں بھی نہیں گزرے کا کہ ان میں اسے حقیق مساوی کے گایا حقیق ووچند یا کسی اور نسبت کی حقیقت۔

اس نے کہا: تی ہر گزنیں۔ بیشال ومضحکہ خیز ہوگا۔

میں نے کہا: تو کیا تارول کی حرکت دیکھ کرایک حقیقی ایئت دان کو بھی ایباہی احساس نہ ہوگا؟ وہ یہ ضر ور سمجھے گا کہ بنانے والے نے افلاک اوراجرام فلکی کونہایت کامل قدرت سے مرتب کیا ہے۔ لیکن وہ یہ سمی شہیں خیال کرے گا کہ روز وشب کا تناسب، یاان دونوں کی نسبت ماہ ہے، یا مہینے کی نسبت سال سے اور ، اور کوئی چیزیں جو ماؤی اور مرئی ہول وہ ابدی اور نا قابل تغیر بھی ہو کتی ہیں۔ ایسا خیال مہمل ہوگا اور ان کی صحیح حقیقت کی تحقیق بھی اتن ہی مہمل ہوگا اور ان کی صحیح حقیقت کی تحقیق بھی اتن ہی مہمل۔

اس نے کہا: میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ،اگر چہ میں نے کہی پہلے اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا: چنانچ اگر ہم اس مضمون تک صحیح راستے سے پہنچنا اور اس طرح عقل کے فطری عطیے کا کوئی حقیقی استعمال کرنا جا ہے ہیں تو ہمیں ہندسے کی طرح ہیئت میں بھی مسائل کا استعمال کرنا جا ہے ، اور افلاک اور ساوات کوالگ رکھنا جا ہے۔

اس نے کہا: یکام ہمارے موجودہ دیئت دانوں سے بہت دور ہے۔

بیں نے کہا: ہاں۔ اور اگر جمیں قوانین سے کچھ بھی فائدہ اٹھانا ہے اور بھی بہت کی چیزیں ہیں جنسیں است میں کے کہا: ہاں۔ کیاتم مجھے کوئی اور متناسب مطالعہ کامضمون بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا: تی نہیں۔ یہ سوچے تو نہیں بتا سکتا۔

میں نے کہا: حرکت کی ایک ہی نہیں بہت ی قسمیں ہوتی ہیں۔ دوتو ہماری جیسی عقاول کے لیے بھی بین ہیں اور میں خیال کرتا ہوں اور بھی ہوں گی تو انھیں زیادہ عقل مندلوگوں کے لیے چھوڑ دیں۔

گلوكون نے پوچھانكين وه دوكون كى بين؟

میں نے کہا: ایک کا تو ذکر ہو چکا اور دوسری ای کی شقیقہ ہے۔ گلوکون نے کہا: نیمنی؟

میں نے کہا:اس دوسری قتم کو کانوں سے وہی نسبت ہے جو پہلی کو آئکھوں ہے، کیونکہ میں سجھتا ہوں کہ جیسے آئکھیں ستاروں کی طرف دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں اس طرح کان ہم آ ہنگ حرکتوں کے سننے کے لیے بنائی گئی ہیں۔اور ہم بھی ان کے قول سے سننے کے لیے بنے ہیں۔اور ہم بھی ان کے قول سے انقاق کرتے ہیں۔

اس فے جواب دیا: تی ہاں۔

میں نے کہا: کین اس کے مطالع میں بڑی محنت در کا رہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم انہی الوگول کے پاس جا کراہے سیکھیں۔ میدلوگ ہمیں بتاسکیں مے کہ آیا ان علوم کے اور کوئی استعمال بھی ہیں۔ساتھوںی ساتھ ہمیں اپنے اعلیٰ مقصد سے بھی چثم بوثن نہیں کرنی جا ہیے۔

ال نے کہا: وہ کیا؟

می نے کہا: کمال کا ایک درجہ ہے جس تک ہر علم کو پہنچنا ہے اور وہ ہمارے شاگر دول کو بھی حاصل کرنا جا ہے۔ اس میں ناتھ رہنا تھیک نہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میدلوگ ہیئت میں ناتھ رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم آ ہنگی کے علم میں بھی بھی بھی میں صورت بیش آتی ہے اور تم تو شایداس سے واقف بھی ہو۔ اس ہم آ ہنگی کے استاد بس ان آواز وں اور ان کے باہمی تطابق اور مناسبت کا مقابلہ کرتے ہیں جوسنائی دیں، چنانچہ ماہرین ہیئت کی طرح ان کی محنت بھی رائیگاں جاتی ہے۔

اس نے کہا: ہاں، بخدا۔ یہ لوگ جب اپنے نام نہاد بند ہے ہوئے مقامات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو ان کی ہاتیں ہوتی ہیں جسے کوئی اپنے پڑوی کی اسے کوئی اپنے پڑوی کی اسے کان لگا کر چور کی چھے اس کی ہاتیں سنا چاہتا ہو۔ ان میں سے ایک گروہ مدی ہے کہ اس نے ایک درمیانی مقام دریافت کر لیا اور اس قلیل ترین وقفے کا پتا لگا لیا جو پیالیش کا معیار قرار دیا جا سکتا ہے۔ دومرا گروہ وہ اس پرمھرے کہ دولوں آوازین لکرایک ہوگئی ہیں۔ بہر حال دونوں فریق اپنی بچھ پراپنے کانوں کونفنیات دیتے ہیں۔

میں نے کہا: آپ کا مطلب ان لوگوں سے ہوتاروں کو چھیڑتے اور زحت ویتے ہیں اور انھیں

ا پے سازی کھوٹیوں پر کتے ہیں۔ میں ای استعارے کواوپر بڑھا کران ضربوں کا ذکر کرسکتا ہوں جومعزاب
ویتا ہے اورای طرح تاروں پر آ وازے آ گے بڑھنے یا پیچے رہنے کا الزام لگا سکتا ہوں۔ لیکن ان سب سے
طبیعت اکتا جائے گلافا میں بس اتنا کہوں گا کہ میرا مطلب ان لوگوں ہے نہ تھا بلکہ میں نے ابھی جو تجویز
پیش کی تھی وہ تبعین فیٹا غورث کے متعلق تھی کہ ان ہے جل کر آ ہنگ کی بابت دریا دن کیا جائے۔ کیونکہ
ہیئت دانوں کی طرح یہ دوسر نے لوگ بھی خلطی میں پڑھے ہوئے ہیں کہ بیت ہوئے نفے کی تعداد کی تحقیق
کرتے ہیں کی سرح ومسکوں تک بھی نہیں جہنچ ہوئے ہیں اور بعض کیون نہیں ہوتی اور شربیا س

گوكون في كها: ياتو فاني علم سے بالاتر چر ہے۔

میں نے کہا: بلکہ ایسی چیز جے میں مفید کے لفظ ہے تعبیر کروں گا، لینی اس حالت میں تو مفید کہ دسن اور خیر کی خاطراس کی تلاش ہوئیکن اگر کسی اور نیت ہے اس کی تحصیل کی جائے تو تھن بے سود۔

گلوكون نے كہا بہت كي

میں نے کہا: چانچہ جب بیرسب علم باہمی ارتباط وائتلاف کے درجے بربینی جائیں اور پھران بران کے باہمی تعلقات کے اعتبارے نظر کی جائے اس وقت (اور اس سے پہلے نہیں) ان کی تحصیل ہمارے مقاصد کے لیے تا بل قدر دابت ہوگی۔ورشاس سے کوئی فائدہ نہیں۔

اس نے کہا: میرا بھی پچھالیا ہی گمان ہے۔لیکن جناب سقراط! آپ توایک پڑے پھلے ہوئے کام کاذ کر کررہے تیں۔

میں نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہے؟ مقدے سے یا اور کھے؟ کیا آپنیں جانے کہ یہ سب کھے اس اصلی کام کا مقدمہ ہے جو ہمیں سکھنا ہے؟ کیونکہ آپ یقیناً ایک ماہرریاضی داں کو مُطقی تونہیں ما نیں گے؟ گلوکون نے کہا: یقیناً نہیں۔ میں تو مشکل ہے کی ایسے ریاضی داں کو جانبا ہوں جس میں تعمل کی

صلاحیت ہو۔

میں نے کہا: لیکن کیا تم سجھتے ہو کہ جن لوگوں میں تعقل کے داد وستد کی صلاحیت نہ ہوان میں وہ ملم ہوگا جو جمیں ان سے مطلوب ہے؟ اس نے کہا: ندیہ فرض کیا جاسکتا ہے۔ میں نے کہا: چنانچے ، گلوکون ہم ہالا خرمنطق کی مدح پر آن پہنچ ۔ یہ وہ لے ہے جو صرف ذہان ہے متعلق ہے کین پھر بھی توت باصرہ اس کی نقال کرتی ہے ۔ شمیس یا دہوگا کہ ہم نے باصرہ کا تخیل یوں کیا تھا کہ وہ پچھ مرصے کے بعد حقیقی جانوروں اور ستاروں کو اور بالا خرخود آفاب کو دیکھ سکتی ہے۔ یہی حال منطق کا ہے ، جب کوئی شخص صرف عقل کی روثنی میں بلاحواس کی مدد کے اکتثاف مطلق کے لیے نکانا ہے اور اس وقت تک جب کوئی شخص صرف عقل کی روثنی میں بلاحواس کی مدد کے اکتثاف مطلق کے لیے نکانا ہے اور اس وقت تک جابت قدم رہتا ہے کہ خالص عقل کے ذریعے مطلق خیر کا اور اک حاصل کر لی تو وہ آخر کا را بیٹ آپ کو دوئی وئی اے کوئی کی مرے پر پاتی ہے۔

گلوکون نے کہا: بالکل درست۔

یس نے کہا: تو کیا بھی ووتر تی ہے جے آپ شطق کہتے ہیں؟ گلوکون نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: کین زنجروں سے تیریوں کی رہائی، خالی سابوں سے کام کا نکالنا اور پھر روشی میں اصل چیزوں کی طرف ررخ موڑنا، زیرز مین غارے آفاب تک ان کا انجرنا، پھر آفاب کے حضور میں جانوروں اور دختوں، اور آفاب کی روشی کی طرف دیکھنے سے معذور کی، البتا پی ان کمزور آنکھوں تک سے بانی میں ان مکسوں کو دیکھ سکنے کی طاقت جوالی ہیں اور حقیق وجود کا سابہ ہیں (نہ کہ اس میس کا سابہ جوآگ کی روشی سے بڑتا ہے جوآفاب کے مقابلے میں خود بھڑ لہ وظل ہے) بیروس کی اعلیٰ ترین اصل کو وجود کے بہترین صے کے نظر تک ابھار سکنے کی قوت، جس کا مقابلہ ہم اس صلاحیت سے کرسکتے ہیں جوجم کا ثور ہے اور جو مادی اور جوم کی دوش سے روشن سے روشن سے روشن صول تک ہمیں بہنچا گئی ہے۔ ہاں! تو یہ قوت، جیسا کہ میں کہدر ہا تھاں نئون کے مطابع اور خصیل ہے ہاتھ آتی ہے جن کا انجی ذکر ہوا تھا۔

گلوکون نے کہا: میں آپ کی بات سے انفاق کرتا ہوں اگر چاس پر یقین ذرامشکل ہے تا ہم اگر
ایک دوسر نقط نظرے دیکھا جائے تو اس سے انکاراور بھی زیادہ وشوار ہے۔ بہر صال بیا اسسکہ نہیں کہ اس
پر چلتے چلتے سرسری نظر ڈال جائے ،اس پر تو بحث کر ٹی ہوگی۔ لہٰذا خواہ ہما را نتیج سیجے ہو یا غلط اس وقت تو ہم اس
سب کا سب فرض کر لیں اور اس مقدے یا تمہید ہے فور آاس خاص قانون کی طرف پر حیس اور اسے بھی اس
انداز سے بیان کریں۔ ہاں، تو فر مائے کہ منطق کی ما ہیئت اور اس کی تشیمیں کیا ہیں اور اس تک لے جائے
والے رائے کون کون سے ہیں کے ونکہ یکی رائے تو ہمیں آخری منزل تک بھی پہنچا کیں گے۔

میں نے کہا: عزیز من ، گلوکون! تم مجھے بھے بھے بھے اگر چہ میں اپنے بس بھر پورکوشش کروں گااور تر سے سے نے کہا: عزیز من ، گلوکون! تم مجھے بھی مطلق صدافت کا نظارہ کرو گے۔ سے کہنے کی تو میں جراُت منہ سے سے کہنے کی تو میں جراُت منہ سیس کرسکتا کہ جو کھے میں کہوں گاوہ حقیقت ہوگی یا نہیں ، البتہ اس کا جھے پورا بھر دریا ہے کہتم ایک ایک چیز دیکھے لوگے جو حقیقت سے بہت ملتی جنر ورہے۔

اس نے جواب دیا: بلاشبہ

میں نے کہا: کیکن میں میں پھر یا دولا دوں کہ صرف منطق ہی کی قوت اس کا انکشاف کر عتی ہے اور وہ مجمی صرف اس شخص پرجس نے وہ علم حاصل کیے ہول جن کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔

اس نے جواب دیا اس دور کے گھا کہ اور کے گئی میں اور کے گئی کہ اس محقق وجود کے تخص اور ہر چیزی ذاتی اہیت کی میں نے کہا: اور یقینا کوئی شخص میروٹ کے گا کہ تمام حقق وجود کے تخص اور ہر چیزی ذاتی اہیت کی وریافت کا کوئی اور با ضابطہ طریقہ بھی ہے۔ کیونکہ فنون تو عمو ٹا انسانوں کی خواہشوں یا آ واسے متعلق ہوتے ہیں، یا تخلیق اور تغییر کی خاطر انھیں ترقی دی والی ہے، رہے دیاضی علوم مثلاً، ہند ساورای جیسے علم جنسیں، جیسا کہ ہم کہ جی جی جود کی متعلق خواب ساد کھتے ہیں گئی جی جاتی پھرتی کہ ہم کہ جی ہیں، قبی وجود میں کچھ درک ہوتا ہوتے ورد کے متعلق خواب ساد کھتے ہیں گئی چاتی پھرتی حقیقت کو اس وقت تک نہیں دیکھ پاتے جب تک کہ میان مفروضوں کو شرک کردیں جنسیں میہ جانچ اور کے استعال کرتے ہیں اور جن کی میرکوئی تشریح نہیں کر سکتے کوئکہ جب انسان اپنے اصول اولیہ ہے ہی واقف نہ ہواور جب کہ درمیائی منزلوں اور نمائی کے متعلق بھی نہ جانیا ہو کہ یہ کس سے بے ہیں تو وہ۔ کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ مشروط ومقا دکا یہ جال بھی بھی تام ہی سکتا ہے۔

اس نے کہا: تامکن ہے۔

میں نے کہا: لہذا منطق اور صرف منطق براہ راست اصل اول تک جاتی ہے اور صرف یہی وہ علم ہے جواپی بنیا دکو تحفوظ کرنے کے لیے مفروضوں سے درگز دکرتا ہے۔ روحانی آئکھ جوتج بیہ کہ ایک خارجی دلدل میں دہی ہوئی ہے ای کی مشقانہ مدد سے او پر اٹھتی ہے ۔ تجویل و تبدیل کے اس کام میں بیان علوم کو ابنا محاون اور خاوم بناتی ہے جن پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ رواج عام توانھیں علم کے نام سے پکارتا ہے، کیکن دراصل ان کے لیے کوئی اور ایسا نام جا ہے جس سے دائے وقیاس کے مقابلے میں زیادہ اور علم کے مقابلے میں کو وضاحت ظاہر ہوتی ہو۔ چنانچہ اپنے بچھلے خاکے میں ہم نے اسے دسجھ کے نام سے تبدیر کیا ہے۔ لیکن جب

اليي اہم حقيقوں پرغور كرنا ہے تو خال ناموں كے متعلق ہم كيوں جھڑا كريں۔

اس نے کہا: ہاں کیوں جھڑا کریں، جبکہ ہروہ نام کا ٹی ہے جوذ بمن کے خیال کا دضاحت کے ماتھ ترجمانی کرے۔

میں نے کہا: بہر صورت، پہلے کی طرح ہم مطمئن ہیں کہ چارتشہیں ہونی چاہئیں، دوعقل کے لیے اور دورائے ادر تیاس کے لیے۔ پہلی تشیم کوئم (یا حکمت) کہنا چاہیے، دوسر کی کو بچھ (یافہم) تیسر کی کو یقین (یا عقیدہ) اور چوتھی کوسایوں کا ادراک \_رائے اور قیاس کا تعلق مشہود ہے ہوگا اور عقل کا وجود ہے۔ چنانچہ ہم میہ نسبت قائم کر سکتے ہیں۔

وجود کو جونسیت شہود ہے ، وی نسبت عقل کورائے اور قیاس ہے۔ اور عقل کورائے اور قیاس سے جونست ہے، وہی نسبت علم کو یقین اور مجھ کوسایوں کے ادراک

الیکن رائے اور عقل کی مزیر تقتیم اور ان کے باہمی تعلقات کے مسئلے کواس وقت ملتو ی کرتا جاہے کے ونکہ سے بردی کمی تحقیق ہوگی، لینی جو تحقیق ہوچکی ہاں ہے کی گئی کمبی ۔

اس نے کہا: جہاں تک یں جھتا ہوں جھے اتفاق ہے۔

میں نے کہا: اور کیاتم اس ہے بھی انفاق کرتے ہوکہ ہم اس مخفی کو منطق کہیں جے ہر چیز کی اصلیت کا تصور حاصل ہو؟ اور جو بہ تصور نہ رکھتا ہوا ور البذا دوسرے تک اے پہنچانے کی ملاحیت بھی اس میں نہ ہوتو اس میں جس درجے کا بیقص ہے اس کے بقدر گویا وہ عقل میں بھی ناقص مانا جائے؟ کیاتم اسے تسلیم کرتے ہو؟

اس نے کہانی بال آخراس نے اٹکار کیے کرسکا ہوں؟

میں نے کہا: اور کیا عین فیرے متعلق بھی تم یہی کہو گے؟ جب تک کوئی شخص عین فیری عقل تجرید اور
تعریف کرنے کے قابل نہیں اور جب تک وہ تما م اعتراضات کا مقابلہ نہیں کرسکتا اوران اعتراضات کو، پینہیں
کہ رائے اور تیاس کی بلکہ مطلق صدافت کی مدو ہے، دوران بحث میں کہیں بھی لفزش کھائے بغیر، غلط ٹابت
کرنے پر تیار نہ ہو، ہال تو جب تک وہ بیرس پھی نہ کرسکے، تو تم کہو گے کہ وہ نہ عین فیرے واقف ہے، نہ کی اور فیرسے۔ اگر پچھے ہے تواسے بس ایک سائے کا اوراک ہے جورائے اور قیاس کا عطیہ ہے نہ کہ ما وہ اس

زیر کی میں کو یاسوتا ہے اورخواب دیکھا ہے۔ اور قبل اس کے کہ یہاں پوری طرح بیدار ہوعالم زیریں میں بھنا ہے۔ جاتا اور اپنی آخری خلاصی پالیتا ہے۔

اس نے کہا:ان سب ہاتوں میں مکیل یقیناً آپ نے منفق ہوں۔

میں نے کہا: اور یقیناً تم اپنی خیالی ریاست کے بچوں کوجن کی تعلیم اور تربیت تم کررہے ہو (اگر بھی پی خیال حقیقت بنا) لیننی آئے والے حکمر انوں کوتم ایسا مور کھ ند بننے دو مے کہ ان میں عقل کا تو بانہ ہواور اعلی ہے اعلیٰ امور پر انھیں اختیار دے دیا جائے۔

اس نے کہا: یقیناً نیس۔

میں نے کہا: تو پھرتم بیرقانون بناؤے کہ انھیں ایک تعلیم دی جائے جوانھیں سوال کرنے اور جواب دیے میں اچھی سے اچھی مہارت بہم پہنچائے۔

اس نے کہا: تی ہاں ، ہم آپ ل کر بی سے قانون بنا کیں گے۔

میں نے کہا: چنانچ تم اتفاق کرو کے کہ منطق تمام علوم کا سنگ ٹرف ہے اور ان کا مرتاج ۔ کوئی اور علم اس سے زیادہ بلند نہیں ہوسکتا کہ علم کی ماہیت اس سے آ کے جاتی نہیں سکتی۔

اس نے کہا: میں اتفاق کرتا ہوں۔

یں نے کہا: لیکن اب بیروال تحقیق کے تاج کہان علوم کو کس کے سرد کیا جائے اور کس ظرح

كياجائي؟

گلوكون نے كہا: تى عظا جرب

میں نے کہا جسمیں یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے حکمرانوں کا انتخاب کس طرح کیا تھا؟

گلوكون في كها: يى بال-

میں نے کہا: انہی طبیعتوں کواس بار بھی چٹا چاہیا اور اب بھی ترجیح آخیں کو دین جاہیے جوسب سے زیاد واعتماد کے قابل اور بہا دراورا گر ہوسکے توسب سے زیادہ حسین بھی ہوں ان میں جہاں شرافت اور مزان کا عتدال ہووہاں وہ فطری صفات بھی ہونی جائیں جوان کی تعلیم میں آسانی پیدا کریں۔

گلوكون نے كہا: يه كيا بين؟

میں نے کہا: ایک صفات جیسے ذکاوت اور کسی چیز کوجلدی سے حاصل کر لینے کی قوت کے ونکدو ماغ

ورزش کی دشواری سے اتنائیں تھ کن جتنا کہ مطالعے کی مشقت سے ہاتھ یا وال چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے کدومری صورت میں محت زیادہ کمل طور پرخودو ماغ ہی کی ہوتی ہے اورجہم اس میں شریک نہیں ہوتا۔

گلوکون نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا:اس کے علاوہ جمیں جس کی تلاش ہے اس کا حافظ بھی اچھا ہونا چاہے اور ضرور کی ہے کہ وہ ایک ان تھک تھوں آ دمی ہوجو ہر قتم کی محنت کا شاکق ہوور نداس کے لیے جسمانی ورزش کی برداشت یا وینی ضبط اور وسیع مطالعے کے تمام مطلوبہ مراحل سے عہدہ برآ ہونا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

اس في جواب ديا: بي شك مأن قطري صفات كي ضرورت ب

میں نے کہا: آج کل میظملی کی جاتی ہے کہ جولوگ قلفے کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا کوئی پیٹرنہیں ہوتا اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں قلفے کی بدنا می کی بجی وجہ ہے۔اب تو نا خلفوں کونہیں بلکہ اس کے سیج فرزندوں کواس کی دست گیری کرنی جاہے۔

ال نے کہا: آپ کا کیامطب ؟

میں نے کہا: ہم پات تو یہ ہے کہاں کے شیدائیوں کی مجنت نظری اورا چکی تم کی ندہو۔ لیمنی میٹیس کہ وہ آ دھے تختی ہوں اور آ دیھے کابل، مثلاً جب ایک شخص ورزش اور دوسر ہے جسمانی کھیلوں اور شکار کا بہت شائق ہوئیکن سنتے، کیھنے اور تحقیق کرنے کی محنت ہے، محبت رکھنا تو کبا، الٹے نفرت کرتا ہو، یا ہوسکتا ہے کہ جس شغل میں وہ مصروف ہووہ بالکل دوسری تتم کا ہواوراس کا لنگ دوسری تتم کا لنگ ہو۔

گلوكون نے كہا: بے شك-

یں نے کہا: اور کیا بالکل ای طرح ایک روح صداقت کے اعتبار سے گنگوی شہجی جائے جو ارادی جھوٹ سے تو نفرت کرتی اور جھوٹ ہو لئے برخودا ہے آ پ بر نیز دوسروں پر بے حد برافر وختہ بھی ہوتی ہوئی مولین غیرارادی جھوٹ کو گوارا کر لے اور نہ تو جہالت کے دلدل میں ایک خزیر صفت جانور کی طرح لتھڑے ہوئے جائے کا مجھوٹ کا کہے خیال کرے نہاں حال میں دیکھے جائے برشر مندہ ہو۔

ال في جواب ديا: باليقين \_

میں نے کہا: اور پھرای طرح عفت اور اعتدال، جرائت، شوکت اور تمام دوسرے محاس کے اعتبار ے کیا ہمیں نہایت احتیاط کے ساتھ بچ فرزندوں اور ناخلفوں میں تفریق نبیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ جہال ان



منتوں پر کڑی نظر نہ ہوتو ریاستیں اور افراد دونوں انجانے میں غلطی میں پڑجاتے ہیں اور ریاست ایے مخف کو اپنا حاکم اور فرد اپنادوست بنالیتا ہے جو نیکی کے کسی جزومیں ناتھ ہونے کے باعث ایک لحاظ سے ننگر ااور

گلوکون نے کہا: بہت کے۔

میں نے کہا: چنانچان تمام چیز دل پر ہمیں نہایت احتیاط نظر رکھنی ہوگی اور صرف اگروہ اور عنی ہوگی اور صرف اگروہ اور جنمیں ہم تعلیم اور تربیت کے اس وسیح نظام ہے آشنا کرنا جا ہے ہیں شدرست دہا غاور جسم رکھتے ہوں تو خو وعدل تک کو ہماری مخالفت میں کہنے کو کچھ نہیں ملے گا اور ہم ریاست اور اس کے دستور کے نجات دیے والے تابت ہوں کے لیکن اگر کہیں ہمارے شاگر ودو مری وضع کے لوگ ہوئے تو معاملہ بالکل برعمس ہوگا اور ہم قلفے پر اس ہے کہیں بڑا تفحیک اور تحقیر کا طوفان نازل کرانے کا سبب بنیں گے جواسے آئ کل جمیلنا اور ہم قلفے پر اس سے کہیں بڑا تفحیک اور تحقیر کا طوفان نازل کرانے کا سبب بنیں گے جواسے آئ کل جمیلنا برا تاہے۔

اس نے کہا: یہ تو پھھا چھی بات شہوگا۔

میں نے کہا: ہر گرنہیں کیکن ٹاید مزاح کوالی اہمت دے کر میں خودایے آپ کوا تناہی معتملہ کا مستحق بنار ہاہوں!

اس نے کہا : کس انتبارے؟

میں نے کہا: میں بھول گیاتھا کہ ہم لوگ متانت کو ہاتھ سے دے کر ذراضرورت سے زیادہ اشتعال کے ساتھ گفتگو کر در سے نیال ہوتے دیکھا تو استعال اس کی ذات کے باندوں پر میرک برافر و نشگی مجھ سے روکے ندرکی اور غصے نے جھے ضرورت سے زیادہ سخت بنادیا۔

اس نے کہا: کیا واقعی! میں توسن رہا تھا، لیکن مجھے تو یہ خیال بھی نہ ہوا۔

میں نے کہا: لیکن میں نے جو کہ خود گفتگو کر رہاتھا، یہ محسوں کیا کہ میں مشتعل تھا اور اب میں شمصیں
یا دولا تا ہوں کہ اگر چہ بچھلے انتخاب میں، ہم نے بوڑھے آدمیوں کو چناتھا لیکن اس مرتبہ ایسانہیں کریں گے۔
سولون تو ہم میں مبتلا تھا جب اس نے کہا تھا کہ آدمی بوڑھا ہو کر بہت کی چیزیں سیکھ جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح دہ بوڑھا ہو کر زیادہ دوروز نہیں سکتا و لیے ہی زیادہ سیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہر غیر معمولی ریاضت کا وقت شباب

-45

گلوکون نے کہا: طاہر ہے۔

میں نے کہا: اُپڈا حساب اور ہمدسہ اور تمام وہ دوسرے تدریس کے عناصر جو منطق کی تیاری ہیں یہ میں دیا نے کہا: اُپڈا حساب اور ہمکس البتہ یہ ضروری ہے کہا ہے تعلیمی نظام کو جربیعا کدکرنے کا حسب بچپن ہی میں دہاغ کو چیش کردیتے جائیک ۔ البتہ یہ ضروری ہے کہا ہے تعلیمی نظام کو جربیعا کدکرنے کا خیال نہ پیدا ہو۔

گلوكون نے كہا: كيول بير)؟

یں نے کہا: کیونکہ آزاد آدی کو کی تئم کے علم کی تحصیل میں غلام نہیں ہونا چاہیے جسمانی ورزش اگر لازی بھی ہوتو جسم کونقصان نہیں پہنچاتی لیکن جوعلم جبری طور پر حاصل کیا گیا ہووہ دہاغ پر تسلط نہیں پاتا۔

گُلوكون نے كہا: بہت كے-

میں نے کہا: لہذا میرے اجھے دوست، جر کا استعال نہ کرو بلکہ ابتدائی تعلیم کو ایک قتم کی تفرق بناؤے س طرح تم فطری جھکا و کوزیادہ بہتر طور پر معلوم کرسکوگے۔

گلوکون نے کہا: نہایت معقول بات ہے۔

میں نے کہا: جسس یاد ہوگا کہ بچوں کو بھی گھوڑے پر بٹھا کر جنگ دکھانے کے لیے لے جانا ہوتا تھا اورا گرکو کی خطرہ نہ ہوتو انھیں بالکل قریب تک بھی لے جاتے تھے تا کہ کم عمر شکاری کو ل کا طرح ال کے منھ کو مجھی خون لگا دیا جائے۔

اس فے جواب دیا: تی مجھے یاد ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ ہم بھی ریاضتوں، سبقوں اور خطروں ان سب چیزوں میں ای عمل کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اور جوان سب میں اچھا ہوا سے پنے ہوئے گروہ میں شامل کر سکتے ہیں۔

ال نے یو جھا: کس عرض؟

یں نے جواب دیا: جس عمر میں کہ جسم کی ضروری ورزش ختم ہوجائے۔وویا تین سال کا زمانہ، جو
اس تربیت میں صرف ہوتا ہے، وہ کی دوسری غرض کے لیے بالکل بے سود ہے۔ کیونکہ نینداور ورزش علم کے
حسول کے لیے سازگار نہیں۔اوریہ جانچ کہ جسمانی ورزش میں کون سب سے اول ہے منجملہ ان اہم ترین
امتحالوں کے ہے جمادے وجوالوں کودیے پڑیں گے۔



اس نے جواب دیا: بقیناً۔

بیں نے کہا: اس مدت کے تم ہونے پر بیس برس والے گروہ بیس جن لوگوں کا انتخاب ہوگا آنھیں اعلیٰ اعز از بیس تر تی دی جائے گی۔ جو علم انھوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بیس بلاکی نظام کے سیکھے تھے وہ اب کجبا لائے جا کیں گے اور سیاب ان کی باہمی فطری مناسبتوں اور حقیقی وجود سے ان کے تعلق کو دیکھیس گے۔
لائے جا کیں گے اور سیاب ان کی باہمی فطری مناسبتوں اور حقیقی وجود سے ان کے تعلق کو دیکھیس گے۔
اس نے کہا: تی ہاں علم کی صرف یہی تنم یا سیدار جڑ پکڑتی ہے۔

میں نے کہا: ہاں۔ اور اس علم کی قابلیت منطقی صلاحیت کا بڑا معیار ہے، کرنہیم و مدرک د ماغ ہمیشہ

منطقی ہوتا ہے۔

اس نے کہا: میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔

یں نے کہا: الغرض ان سب با تو ل پر شمیس نظر کرنی چاہے۔ اور پھر جن میں یہ ادراک سب سے زیادہ ہوا ور جو تخصیل علم اوراپ نوبی اور دوسرے مفوضہ فرائض کے انجام دینے میں سب سے زیادہ علی سب سے زیادہ علی سب سے نوبادہ علی سب ال کی عمر میں پہنچنے کے بعد انھیں اس نتخبہ طبقے میں سے چوننا اوراعلی تراعز از تک ترتی و رینا چاہیے۔ پھر شمیس منطق کی مدوسے ان لوگوں کو پر کھنا ہوگا تا کہ یہ معلوم کر سکو کہ ان میں سے کون باصرہ اور و روسے حواس کے استعمال کو ترک کرنے اور صدافت کی ہم رکا بی میں مطلق وجود تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے دوست ، اس جگر بڑی احتیاط در کارہے۔

اس نے کہا: کیون ، اتن احتیاط کیوں؟ میں نے کہا: کیانہیں دیکھتے کہ مطل نے ایک کسی بری چیز پیدا کردی ہے؟

اس نے کہا: کوئی پرائی؟

میں نے کہا: اس فن کے طلبہ میں تمر داور بے راہ روئی بحر گئے ہے۔

-48:1201

میں نے کہا: کیاتم سجھتے ہو کہان کے لیے کوئی اور چیزاتی غیر فطری اور نا قابل معانی ہو سکتی ہے؟ یا تم ان کے ساتھ کچھ رعایت کروگے؟

اس نے کہا: کس طرح کی رعایت؟

ش نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ بطور مقابل ایک لے پالک اڑے کا تصور کریں جس کی تربیت

بردی دولت اور تروت کے غوش میں ہوئی ہے، وہ ایک بردے اور کیٹر التعداد خاندان کا رکن ہے، اور اس کے مہت ہے خوشامدی ہیں۔ یہ جب برا ہوکر کن بلوغ کو پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ اس کے والدین بہت ہے خوشامدی ہیں۔ یہ جب برا ہوکر کن بلوغ کو پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ اس کے والدین بہت کا سکتا ہے کیا تم اس کا پتائیس لگا سکتا ہے کیا تم ان خوشامدیوں اور اپنے مغروضہ والدین کے ساتھ اس کے رویے پر ان دونوں صور تول میں تیاس کر سکتے ہو اپنی پہلی تو اس زمانے میں جب وہ اپنے جموٹے دشتے سے بخبر تھا اور پھراس وقت جب اے اس کا علم ہوگیا؟ یا میں آپ کی طرف سے تیاس کرون؟

اس في كما: جي بال ضرور-

میں نے کہا: میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک وہ صداتت سے بے خبر ہے تو قرین قیاس ہے کہ وہ اپنے مال ، باب اور دوسرے مفروضہ رشتے داروں کی عزت خوشا مدیوں سے زیادہ کرے گا۔ ضردرت کے وقت اٹھیں بھو لئے، یاان کے خلاف کچھ کہنے یا کرنے کا اس میں مقابلتاً کم میلان ہوگا۔ اور کمی اہم معالمے میں وہ کم ہی ان کی نافر مائی پرآ مادہ ہوگا۔

گلوكون نے كها: بى بال\_

میں نے کہا: لیکن حقیقت کے انکشاف کے بعد میرے خیال میں ان لوگوں کی عزت اور تو قیر اس کی نظر میں گھٹ جائے گی اور اب بیخوشاً ندیوں کا زیادہ ولدا وہ موجائے گا، اس پران کا اثر بہت بڑھ جائے گا، بیاب انہی کی وضع میں رہنا اور ان سے کھلے بندوں خلاطلا رکھنا شروع کرے گا اور اگر نہانیت عظر معمولی طور پر انچھی طبیعت کا آ دمی نہیں ہے تو اب اپنے مغروضہ والدین افر عزیز وں کی ذرا بھی پروانیس کے معمولی طور پر انچھی طبیعت کا آ دمی نہیں ہے تو اب اپنے مغروضہ والدین افر عزیز وں کی ذرا بھی پروانیس

اس نے کہا: بہت خوب ۔ بیرسب کھ تو بہت قرین قیاں ہے لیکن آخر بیصورت قلفے کے معتقدوں مرکبے عائد ہوتی ہے؟

میں نے کہا:اس طرح۔آپ جائے ہیں کہ عدل اور عزت کے متعلق بعض اصول ہیں جو بچین میں جمس سمھائے گئے میں اصولوں کی عزت جمیں سمھائے گئے میں ادران کے اختیار پدری کے ماتحت ہم نے پرورش پائی اور ہم جمیشان اصولوں کی عزت اورا طاعت کرتے دہے۔

گلوکون نے کہا: درست۔



میں نے کہا:ان کے خالف اور دوسرے لذت بخش اصول اور عاوتیں بھی ہوتی ہیں جوروت کی پاپیوس کرتی اور اے لبھانا جائتی ہیں۔ لیکن ہم میں ہے جن کوش کا ڈرا بھی احساس ہے ان پران کا اونہیں ہور اور یہلوگ برابرا پنے بزرگوں کے اتوال کی کڑت اورا طاعت کرتے رہتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: تے۔

میں نے کہا: اچھا، ایک فض اس حالت میں ہے اور فطرت کی اندرونی آ وازوریا نت کرتی ہے کہ کیا ہے، اور کیا تا بل عزت ؟ اور وہ اس پردائی جواب ویتا ہے جو قانون کے بنائے والوں نے اے سممایا ہے، اس پر بہت سے طرح طرح کے والا ک سے اس کے الفاظ روبوجاتے ہیں تی کہ بیاس یقین پر مجبور ہوجاتا ہے کہ نہ کوئی چیز قابل عزت ہے نہ تا تا بل عزت، نہ عاولا نہ اور اچھی ہے اور نہ ان کی ضد، الغرض یمی حال اس سے تمام تصورات کا ہوتا ہے، جن کی وہ اب تک بہت قد رکرتا تھا۔ تو اسی حالت میں کیا تم سجھتے ہوکہ وہ وہ اب بھی مسلے کی طرح ان کی عزت اور اطاعت کرے گا؟

گوكون نے كہا: كرى تبين سكا، تامكن ہے۔

من نے کہا: تواب وہ قانون کو برقر ارد کھنے کے بجائے اس کا توڑنے والا ہو گیانا؟

گلوكون في كها: ب شك

یں نے کہا: اور فلفے کے ان طلب میں جن کا ٹیس نے ذکر کیا ہے یہ سب بچے بہت ہی قدر تی امر ہے اور جیسا کہ میں ابھی کہ رہاتھا تا بل معافی بھی۔

اس نے کہا: اور ش کہوں گا کہ قابل افسوں بھی۔

میں نے کہا: البذااس خیال سے کہ آپ کے افسوں اور ترحم کے جذبات کو اپنے ایسے شہریوں کے متعلق حرکت نہ ہوجواب تمیں سال کی عمر کو بھنے جی ہمیں ان کو منطق سے روشناس کرنے میں بہت احتیاط برتن جائے۔

اس نے جواب دیا: ضرور۔

میں نے کہا: خطرہ یہ ہے کہ کہیں بیلوگ اس گراں بہا سرت کا مزہ قبل از وقت نہ چکھ لیس۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب پہلے پہل کم عمر لوگوں کے کام ودئن ذائع سے آشنا ہوتے ہیں تو یہ لگتے ہیں تو تفریح کے موافق دلیلیں دینے اور جولوگ ان کی تر دید کرتے ہیں ان کی نقال میں خود ہرا یک کی تر دید و تعلیط كرنے كتے كے پلوں كى طرح انھيں بھى تواپنے پاس كى ہر چيز كونو چنے كھسو ننے اور چير نے بھاڑنے بيل لطف آتا ہے!

اس نے کہا: جی ہاں۔اس سے بڑھ کراورکوئی چیز انھیں پسندنیس ہوتی۔

میں نے کہا: اس طرح جب بہت کی جگہوں پرانھیں فتح حاصل ہوتی ہے اور بہت ہے لوگوں کے
ہاتھوں شکست کا منھود کی خاہوتا ہے تو نہایت تیزی اور بڑی شدت کے ساتھ سے ہراس چیز سے اپنایقین ہٹا لینے
کی راہ پیدا کر لیتے ہیں جس پر یہ پہلے عقیدہ رکھتے تھے۔ لہٰذا نہ صرف سے خود بلکہ فلسفہ اور اس کے تمام متعلقات
مجی یاتی و نیا ہیں بدنام ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا بلین جب آ دمی بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھرائ فتم کی بے عقلی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ وہ جن کے متلاثی منطقیوں کا تتبع کرتا ہے نہ کہ کٹے تجنیوں کا جو صرف تفریک کی خاطر تر دید کرتے ہیں۔اوراس شخص کا اعتدال اس کے شغل کی عزت کو گھٹا تا نہیں بڑھا تا ہے۔

گوکون نے کہا: بہت ت<sup>ک</sup>ے۔

میں نے کہا: ہم نے جب یہ کہا تھا کہ فلفے کے سکھنے والے باضابطہ اور مستقل ہونے چاہئیں شدکہ آج کل کی طرح ہر اتفاق سے ذرای رغبت رکھنے والا یا ہر فضولی ٹانگ اڑانے والا، تو کیا ای امر کے لیے ماص اہتمام نہ کیا تھا۔

اس نے کہا: تی ۔ بے شک۔

میں نے کہا: فرض کرو کہ فلفے کا مطالعہ جسمانی ورزش کی جگہ لے لے اور جتنے سال ورزش میں صرف ہوئے ان سے مومور کر کیا صرف ہوئے ان سے دوچند زمانہ تک اس کا مطالعہ نہایت محنت، خلوص اور دوسری چیز دل سے منعے موڑ کر کیا جائے تو کیا بیکا فی ہوگا؟

اس نے کہا: آپ کی دائے چھ برس کی ہے یا جار برس کا؟

میں نے کہا: فرض کرویا کی سال۔ اس مرت کے اخت م پر انھیں پھر یجے غار میں بھیجا جانا چاہیے اور فرجی یا ادر کی ایسے عہدے پرجن پر نو جوان لوگ ما مور ہو سکتے ہوں کا م کرنے پر مجبور کرنا چاہیے ، اس طرح ان لوگوں کو زندگی کا تجربہ حاصل ہوگا اور بیآ زمانے کا موقع لیے گا کہ جب مختلف تنم کی لالج انھیں ، ہر طرف کھینچی ہیں تو دہ ثابت قدم رہتے ہیں یاان کے پائے ثبات کولغزش آ جاتی ہے۔ گلوکون نے کہا:اوران کی زندگی کی بیمنزل کتے عرصے تک جاری رہے گی؟

یں نے کہا: پندرہ سال۔ اور جب سے پچاس سال کی عمر کو پہنے جا کیں تو اس وقت ان میں ہے جو

ہاتی ہوں اور جفوں نے اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اور علم کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو ممتاز کیا ہووہ بالآخر

ایسے معراج کمال کو پنچیں ۔ اب وقت ہے کہ وہ اپنی روح کی آ کھے کو اس عالمگیررو ڈنی کی طرف اٹھا کمیں جو ہر

چزکو منور کرتی ہے اور مطلق خیر کا نظارہ کریں۔ کیونکہ یہی وہ نمونہ ہے جس کے مطابق انھیں ریاست کو، افراد

کی زندگی کو، اور خود اپنی بقیہ زندگی کو منضبط کرتا ہے۔ فلف ان کا خاص شغل ہو، لیکن جب باری آئے تو یہ

یاست کی مشقت بھی گوارا کریں اور عام مفاد کی خاطر حکومت بھی کریں ، اس طرح تہیں کہ گویا یہ کوئی بڑی

بہادری کا کام کررہے ہیں بلکہ تھن ایک فرض اوا کرنے کے طور پر۔ اور جب یہ ہرنسل میں اپنے جیے لوگ

پیدا کر دیں اور انھیں اپنی جگہ حکام ریاست کی جگہ پر چھوڑ جا کیں تو اس وقت یہ 'مہارکوں کے جزیرے' کو

سدھار جا کیں گے اور وہیں تقیم رہیں گے۔ اہل شہر کی طرف ہے آئیں تموی یادگاریں، تربائیاں اور اعز اور

ملیس گے، اگر پاتھی ہاتف غیبی نے اجازت وی تو نیم دیوتا وی کی طرح ورنہ کم از کم متبرک خداوالوں کی

حیثیت ہے۔

گلوکون نے کہا: جناب ستراط ، آپ تو واقعی سنگ تراش ہیں اوراپنے حاکموں کے جمعے حسن کے اعتمارے آپ نے ایسے تراشے ہیں کہیں انگل دھرنے کی گنجایش نہیں چھوڑی۔

میں نے کہا: ہاں گلوکون ،اور حا کمات کے بھی کیونکہ آپ بیانہ بھیں کہ میں جو کہدر ہاہوں وہ صرف مردوں ہی برعا کد ہوتا ہے اور ، جہال تک ان کی فطرت اجازت ویتی ہے ،عورتوں پرنہیں۔

میں نے کہا: خوب۔اور آپ جھے۔اس بات میں بھی انقاق کریں گے (کیوں کریں گے نا؟)

کہ ہم نے ریاست اور حکومت کے متعلق جو پچھ کہا ہے میشن ایک خواب نہیں ہے۔اورا کرچہ دشوار ضرور ہے،

تاہم محال نہیں۔ ہاں،البتہ میمکن ای صورت میں ہے جو ہم نے فرض کی ہے۔ لینی ریاست میں حقیقی فلفی
بادشاہ بیدا ہوں اورایک یا کئی باوشاہ اس موجودہ دنیا کے اعز ازات کو حقیر اور بے وقعت جان کر محکراویں، حق

اور ت بیدا ہونے والے عزت کو سب چیزوں سے او نچا سمجھیں، اور عدل کو سب سے اعلیٰ اور سب سے معلیٰ اور سب سے مروری چیز خیال کریں، کہ بیای کے کار پر داز ہیں اور اپ شہر کو منظم کرنے ہیں ای کے اصولوں کو بلند کرنے والے ہیں۔ والے ہیں۔

گوكون نے كها: تو آخريكام شروع كيے كريں مي

یں نے کہا: بیشرو ماں طرح کریں گے کہ شہر کے باشندوں ہے سب دس سال سے اوپر کی عروالوں کو ملک بیس جاروں طرف بھیج ویں گے اور بچوں پر بیضنہ کرلیں گے۔ان بچوں پراپنے والدین کی عاوتوں کا تو اثر ہوگا نہیں اور بیا تھیں اپنی عاوتوں اور تو اثین کی تعلیم دیں گے لیتی ان تو اثین کی جوہم نے انھیں دیئے ہیں اس طرح وہ دیا است اور وہ دستور، جن کا ہم ذکر کر دہے ہیں جلد سے جلداور نہایت سے والد سے جلداور نہایت سے والد سے جارہ کی جس کا ہو ستورہ وگا۔

اس نے کہا: تی ہاں۔ بہترین طریقہ بھی ہوگا اور ، جناب ستر اط ، ش بھتا ہوں کہ آپ نے نہایت خوبی سے بیان فرما دیا ہے کہ ایسا اساسی دستورا گر بھی وجودش آیا تو کیسے آئے گا۔

میں نے کہا: اچھا تو ہی، کالل ریاست اور اس کی تصویر کے حالل انسان کا بہت کافی ذکر ہو چکا۔ اب اس کے بیان کرنے میں کوئی دفت نہیں۔

گلوکون نے کہانی ہاں کوئی د شواری نہیں اور میں آب سے اس خیال میں متفق ہوں کہ اس کے متعلق کچھا در زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔

\*\*\*



## آ گھویں کتاب

یں نے کہا: اچھاتو گلوکون، ہم اس نتیج پر پہنچ کہ کائل ریاست میں بیوی بچ مشترک ہول، تمام تعلیم اور سلے اور جنگ کے سارے مشغلے بھی مشترک ہول اور سب سے اجھے قلسفی اور سب سے بہادر جنگ آزما ان کے بادشاہ ہول۔

گلوكون نے جواب ديا: تى بال سيوسليم كيا جاچكاہ۔

میں نے کہا: تی ۔ اوراس کے علاوہ ہم دیجی تشکیم کر بچے ہیں کہ جب حکمرانوں کا اپنا تقرر ہو بچے گا تو یہ اپنے سپاہیوں کو لے کر ایسے مکانوں میں رکھیں گے جیسے ہم بیان کررہ ہے تھے، یعنی ایسے جوسب میں مشترک ہوں اور جن میں کوئی چیز شخصی یا انفرادی نہ ہو۔ اوران لوگوں کی اطلاک کے متعلق ہم نے جو تصفیہ کیا تھا وہ تہمیں یاد ہے تا؟

گلوکون نے جواب دیا: بی ہاں یاد ہے کہ کی کے قبضے میں وہ چیزیں نہ ہوں گی جو عام طور پر لوگوں کے بیاس ہوتی ہیں۔ بیلوگ جنگ آ زماء پہلوان اور کافظ ہوں گے اور دوسرے شہر یول سے سالانہ معاوضے کے طور پر انھیں صرف گزارہ ٹل جایا کرے گا۔اور بیخودا پی اور پوری ریاست کی تکہبانی کرتے معاوضے کے طور پر انھیں صرف گزارہ ٹل جایا کرے گا۔اور بیخودا پی اور پوری ریاست کی تکہبانی کرتے رہیں گے۔

میں نے کہا: ورست اب کہ ہمارے کام کا بید حصر ختم ہوا ذرااس نقطے کا پتا جلا کیں جہاں ہے ہم لوگ اوھر مڑے تھے، تا کہ ہم چرای پرائے رائے پروالیس جا کیس ۔

گلوکون نے کہا: والیس میں تو کوئی د شواری نہیں۔ جیسے اس وقت و سے بی اس وقت، آپ کی ہاتوں سے واضح ہوتا تھا کہ آپ ریاست کا بیان ختم کر چکے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ الی الی ریاست اچھی ہوتی ہے اور اچھا آ دی وہ ہوتا ہے جواس کے مطابق ہو، حالا مکہ جیسا اب پتا چلا آپ کوریاست اور فر درونوں کے متعلق اور بھی اچھی ہانیں کہنی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگریدریاست کی حقیق اور بچی شکل ہے تو

باتی سب جمونی ہیں اور ، جمعے جہاں تک یا دہے ، آپ نے کہا تھا کہ ان جمونی شکلوں کی چار خاص قسمیں ہیں اور ان کے اور ان سے مطابقت رکھنے والے افراد کے عیبوں کی جائے کرنی چاہیے اور جب ہم سب افراد کود کھیے چکیں اور اس امر پر شفق ہوجا کیں کہ ان میں کون سب سے اچھا ہے اور کون سب سے براتو پھر ہم دیکھیں کہ آیا بہترین ہیں سب سے زیادہ فوق حال اور بدترین ہی سب سے زیادہ بدحال ہوتا ہے یا نہیں ۔ میں نے بو چھاتھا کہ یہ حکومت کی چار قسمیں جن کا آپ نے نذکرہ کیا ہیں کہ بولیمار کس اور الیڈ یمنٹس نے میں بول الیے کہ یہ حکومت کی چار قسمیں جن کا آپ نے نذکرہ کیا ہیں کہ بولیمار کس اور الیڈ یمنٹس نے میں بول الیے تھے ، اس پر آپ نے چھال ہم اس وقت کے جہال ہم اس وقت کے جہال ہم اس وقت کو جہاں ہم اس وقت کی ہیں ۔

یں نے کہا: تھاری یا دواشت بہت ہی ٹھیک ہے۔

اس نے جواب دیا: اچھا تو پھر پہلوانوں کی طرح آپ اپ آپ کو پھرائی پہلو پر لائے ، ش پھر وہی سوال کروں اور آپ وہی جواب دیں جوآپ اس وقت دینے والے تھے۔

یں نے کہانہاں، اگردے سکا تو ضرور دول گا۔

اس نے کہا: میں خاص طور پر بیسٹنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے وہ چاروستور جن کا آپ نے ذکر کیا تھا کیا ہیں؟

یں نے کہا: اس سوال کا جواب تو آسانی ہے دیا جاسکتا ہے۔ جہاں تک ان کے جداجدانام
مکن ہیں، حکومت کی وہ چارفتمیں جن کا بیس نے تذکرہ کیا تھا یہ ہیں: اول تو کریٹ اور سپارٹا کی حکومتیں
جن کی عام طور پر بہت تحسین ہوتی ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے چند سری دولت شاہی کا اے انتا لیند
نہیں کیا جاتا اور حکومت کی اس قتم میں بہت می برائیاں ہوتی ہیں؛ تیسری حکومت جمہوری ہے جواگر چہ
دولت شاہی ہے بہت مختلف ہے تاہم قدرتی طور پر اس کے بعد وجود میں آتی ہے؛ اور سب ہے آخر میں
استبداد اور جابریت، وہ بڑا اور مشہور استبداد، جوان سب سے مختلف اور دیاست کے بگاڑی چوتی اور
سب ہے کہ کی شکل ہے۔ ان کے سوا میں تو کوئی الیاد ستور نہیں جات جس کی کوئی متاز حیثیت ہو، کیا آپ
کوئی جائے ہیں؟ اس کے علاوہ پھر زمینداریاں اور تعلقے ہوتے ہیں جن کی خرید وفرو وخت ہوتی ہے،
اور حکومت کی بعض اور در میائی شکلیں ہیں گین سیسب بہت ہی جمہول می ہیں اور یونا نیوں اور وحشیوں میں
کیکس یائی جاتی ہیں۔

اس نے جواب دیا بھی ان کو میں اور کو کھی ان کی جیب بجیب جیلیں سننے بین آئی ہیں۔
میں نے کہا: آپ سے جانے ہیں کہ جیسے انسانی طبیعتیں بھانت بھانت کی ہوتی ہیں و لی ہی تھر سبر مہی طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ اور ایک کی جتنی تشمیس ہوں گی لازم ہے کہ دوسرے کی بھی اتنی بھر اس میں اور ان انسانی طبیعتوں سے نہیں بنتی تر سر ۔ ہم تو فرض نیم کر سکتے کہ حکومتیں ککڑی پھر سے بنتی ہیں اور ان انسانی طبیعتوں سے نہیں بنتی جو سر میں موجود ہوتی ہیں بلکہ یوں کہیے کہ بھی کا الث دیتی ہیں اور ہردومری چیز کوا بے ساتھ تھیٹ نہیں۔

اس نے کہا: بی ہاں، جیسے آ دمی ولی میں ریاستوں کی نشووٹما بھی توانسانی سیرت می ہے موج ہے۔

من نے کہا: تو اگر دیا ستوں کے اساس دستور پانچ ہیں، تو انفرادی دماغ کے خصائل اور میلان بھی پانچ ہی ہوں گے؟

گلوكون في كها: يقيناً

میں نے کہا: حکومت صالحہ سے مطابقت رکھنے والے فرد کو جسے ہم بچا طور پر عادل اور اچھا کہتے جس ، ہم سلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

یں نے کہا: تو اب ہم ادنی درج کی طبیعتوں کا حال بیان کریں، مثلاً وہ لا کچی اور جھڑا لو طبیعتیں جو سپارٹاسان سے مناسبت رکھتی ہیں، نیز اشرافیہ، جمہوری، اور متبد حکومتوں سے مطابق طبیعتوں کا جبہہہ ہم سب سے زیادہ عادل کوسب سے زیادہ ظالم کے ساتھ رکھیں، کہ انھیں دیکھ کرہم خالص عادل کی زندگی آئے ہم سب سے زیادہ عادل کو زندگی والے کی مبیتی سعادت یا شقاوت کا موازنہ کرسکیس کے ماس وقت جاکر ارنے والے اور خالص ظلم کی زندگی والے کی ہمیں تحریبی سیسس کے مشورے کے مطابق ظلم اور نا انصافی پر یہ ہوگی۔ اور ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ ہمیں تحریبی میکس کے مشورے کے مطابق ظلم اور نا انصافی پر گئی ہوتا ہے یا اپنی دکیل کے مطابق عدل کو ترجیح دینی جا ہے۔

اس نے جواب دیا: بے فک ا پ جوفر ماتے ہیں وہی تد بیر محک ہے۔

یں نے کہا: کیا مجرای اپنی پرانی تدبیر پر ممل کریں جود صاحت کے خیال سے ہم نے اختیار ک تھی لینی پہلے ریاست کولیں اور پھر فر د کو ۔ تو کیا عزت اور امتیاز والوں کی حکومت سے شروع کریں؟ میں اس حکومت کے لیے سوائے حکومت المیازی کے اور کوئی نام نہیں جانتا۔ پھراس ہے اس کے مماثل انفرادی سیرت کا مقابلہ کریں گے، اس کے بعد چند سری دولت شاہی حکومت اور خواصی انسان پرنظر ڈالیس کے پھر جمہوریت اور جمہوری انسان کی طرف اپنی توجہ پھیریں گے اور آخر میں استبداد اور جربہ حکومت کا شہردیکھیں گے اور یوں ایک مناسب نیسلے پر پہنچنے کی کوشش شہردیکھیں گے اور متبدکی روح میں ایک ہار پھر جھانگیں گے اور یوں ایک مناسب نیسلے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔

اس نے کہا:اس معالم بغوراور نصلے کا میں طریقہ نہایت مناسب ہوگا۔

میں نے کہا: چٹانچہ پہلے ہمیں یہ دریانت کرنا چاہیے کہ امتیاز والوں کی حکومت، حکومتِ صالحہ انٹرافیہ (بہترین اشخاص کی حکومت) ہے کس طرح بیدا ہوتی ہے۔ یہ طاہر ہے کہ تمام سیاسی تبدیلیاں واقعی حکر ان توت میں مناقشے سے بیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ جو حکومت متحد ہو، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اسے کوئی ہلانمیں سکتا۔

> . گلوکون نے کہا: بہت سے۔

میں نے کہا: تو ہارے بنائے ہوئے اورا چھے شہر میں آخر کی طرح تغیر پیدا ہوگا اور معاونین اور حکام کے دوطبقوں میں کیے اختلاف طاہر ہوگا ، ایک بی طبقہ کے لوگوں میں آبس میں یا ایک طبقہ کا دوسرے طبقہ ہے؟ کیا ہم بھی ہومر کی طرح بنات الا دب ہے پوچیں کہ''اختلاف پہلے پہل کیے پیدا ہوا؟ اوراپ تخیل میں یہ فرض کریں کہ یہ نہایت متانت آ میز سو کھے منصصے ہمارا نداق اڑا دہی ہیں اور ہم ہے بچول کی طرح کھیاتی اور شام کا کری ہیں اور پھر نہایت بلندالمناک اندازے ہمیں مخاطب کر کے یہ بھی باور کرانا چاہتی طرح کھیاتی اور شام کا رقی ہیں اور پھر نہایت بلندالمناک اندازے ہمیں مخاطب کر کے یہ بھی باور کرانا چاہتی ہیں کہایت میں ہیں۔

اس نے کہا: ہاں تو کہے، یہ میں کسے خاطب کریں گ؟

میں نے کہا: کچھاس طرح: ایک خبرجس کی تشکیل ہوں ہواہے مشکل ہی ہے ہلایا جاسکتا ہے لیکن چونکہ ہر چیزجس کی ابتدا ہے اس کی ایک اختہا بھی ہوتی ہے اس لیے ایک ایساد سقورا سائ تک جیسا کتم نے بنایا ہے ہمیشہ باتی نہیں روسکتا اورا متداوز ماند ہے یہ بھی منتشر ہوجائے گا۔ اوراس کا اختثار ہول ہوگا۔ زمین سے اگئے والے ورختوں اور سطح زمین پر چلنے والے جانوروں سب میں روح اور جسم کی بارا وری اور بے باری اس وقت بیدا ہوتی ہے جب ان کے وائروں کا چکر پورا ہوجا تا ہے۔ نہ چکر کم زندہ رہے والی ہستیوں میں تھوڑی کی وقت بیدا ہوتی ہے جب ان کے وائروں کا چکر پورا ہوجا تا ہے۔ نہ چکر کم زندہ رہے والی ہستیوں میں تھوڑی ک

| اورزیادہ رہنے والوں میں بہت می فضا پر گزرتا ہے۔لیکن اس انسانی پیدایش یا بانجھ بن سے علم تک تمھارے       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تحكر انوں كى دانش وتعليم بھى نہيں پہنچ سكے گا۔ان كومنضبط كرنے والے توانين كا اكتشاف ايى عقل كے ليے      |
| ممکن نہیں جو حواس ہے آلودہ ہو۔ مید قانون اس ہے کتر اکر نگل جائیں گے۔ چنانچے مید حکام ایسی حالت ہیں دنیا |
| میں بچے بیدا کریں گے جس میں اٹھیں نہ کریں چاہئیں۔ 🛠                                                     |
| ***************************************                                                                 |
| ***************************************                                                                 |
| <u> </u>                                                                                                |
| •                                                                                                       |
| کیونکہ جب تمھارے محافظ توالد اور نتاسل کے قوانین ہے نا آشنا ہوں گے اور دولہا اور دلہن کو                |
| بے موسم یجا کردیں گے تو بچے لاز مااتھاور خوش بخت نہیں ہوں گے اورا گرچان بچوں کے پیش روان میں            |
| ے بہترین بی کواپن جگہ تعین کریں پھر بھی بیاسے باپوں کی جگہ پر کرنے کے اہل نہ ہوں گے اور جب محافظ کی     |
| حشيت سے برسرافتدارا كي عي قو جلداى با جل جائے كاكريد مارى (بنات الادب كى) خبر كيرى نہيں                 |
| کرتے۔ پہلے میرومیقی کی بے تدری کزیں گے اور یمی غفلت بڑھ کرجسمانی ورزش تک بہنچ گی۔ چنانچہ تھاری          |
| ر یاست کے نوجوان بہلے کی بنبت کم مہذب ہوں مے۔ایک بشت بعدایے حکران مقرر ہوجا کیں مے جن                   |
| میں محانظوں دالی یہ قوت نہیں ہوگی کہ تماری ان مختلف نسلوں کی طبیعت میں جس دھات کا جو ہرہا ہے برکھ       |
| سكيس جو ہزيود كے مختلف طبقوں كى طرح سونے، جاندى، پيتل اورلوہ كى بنى ہيں۔اس طرح جاندى ميں                |
| لو ہے اور سونے میں بیتل کامیل ہوجائے گا، اس سے عدم مطابقت، عدم مساوات اور بے ضابطگی پیدا ہوگی           |
| اور یمی ہمیشداور ہر جگہ نفرت اور جنگ کا سب رہی ہے، بنات الا دب کے خیال میں جہاں کہیں اختلاف پیدا        |
| ہوا ہے ای اصل سے پیدا ہوا ہے اور ( ہمارے سوال پر ) ان کا بیجواب ہے۔                                     |
| گلوکون نے کہا: جی ،اورہم فرض کر سکتے ہیں ، کہان کا جواب چ ہے۔                                           |

اس کے بعد چندسطریں ترجے ش چھوڈ دی گئی ہیں اس لیے کہ ان کا قابل فہم ترجہ ہم ہے ہی نہیں پڑا۔ دوسری زبانوں ش اس کے بعد چندسطریں ترجہ ہی جوتر ہے ہیں ان ش ان سطور کے معنی واضح نہیں کیے جاسکے ہیں۔ ڈیوس اور وانگمن نے تو اپنے اگریز کی ترجہ میں ان کا ترجہ ہی نہیں کیا ہے۔ دلیل و گفتگو کے تسلسل پر ان سطروں کے چھوڑ نے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (مترجم)

میں نے کہا: اور کیا! طاہر ہے کہ محملے ہے۔ بھلاہنات الا دب (Muses) کیے جھوٹ بول سکتی ہیں؟ گلوکون نے کہا: اچھاتو یہ بنات اور آ گے کیا فر ماتی ہیں؟

میں نے کہا: اختلاف پیرا ہونے پر دونوں کروہ مختلف راستوں پر چل پڑنے ۔ لوہ اور پیتل والے روپ چے ، زمین ، مکان اور سونے چاندی کے حصول پر ٹوٹ پڑئے ، لیکن سونے چاندی والا گروہ جنس روپ چے ، زمین ، مکان اور سونے چاندی کے حصول پر ٹوٹ پڑئے ، لیکن سونے چاندی والا گروہ جنس روپ چے کی حاجت نہتی ، کہ حقیقی دولت خودان کی طبیعتوں میں موجودتی ، وہ نیکی اور قدیم صورت حالات کی طرف جو کا رہا ۔ پھران میں ایک جنگ ہوئی اور بالآخر باہم طے پایا کہ بیا پی زمین اور مکانات مختلف افراد میں تقسیم کرویں ۔ اور اب اپ ان دوستوں اور گزارہ فراہم کرنے والوں کوجن کی آزادی کو یہ پہرہ چوکی رکھنے ہوئی کرنے نے شک میٹون ہو گئے۔

اس نے کہا: میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے اس تغیر کی ابتدا کا سیح تصور قائم کیا ہے۔ میں نے کہا: اس طرح جوثی حکومت بیدا ہوگی وہ دولت شاہی اورا شرافیہ کے نیچ کی ایک شکل ہوگی۔ اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: اچھا تو تغیرتو یہ بیدا ہوگا، لیکن اس تغیر کے بعد میر کریں گے کیا؟ ظاہر ہے کہ بین گ ریاست چونکہ دولت شاہی اور کامل ریاست کے بین بین ہے اس لیے بعض بڑئیات میں ایک کی پیروی کرے گیاور بعض میں دومرے کی اور بعض خصوصیات خوداس کی اپنی ہول گا۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ماکموں کی تعظیم، فوجی طبقے کی زراعت، دستکاری اور عام تجارت سے علیحدگی، (عام دسترخوان پر) مشترک کھانے کی رسم، اور جسمانی ورزش اور جنگی تربیت پرتوجه، ان تمام ہاتوں میں توبید یاست پہلی ریاست کی سی موگا۔

گلوكون نے كہا: ج ہے۔

میں نے کہا: لیکن چونکہ سادہ اور خالص فلنے انھیں ملتے نہیں بلکہ اب پیٹلوط عناصر سے ہوتے ہوئے ہیں اس لیے یہ فلنفوں کو افتد اردیتے ڈرتے اور انھیں چھوڑ کرالیں کم پیچیدہ اور جذباتی سیرتوں کی طرف رخ ہیں اس لیے یہ فلنفوں کو افتد اردیتے ڈرتے اور انھیں جنگ کے لیے زیادہ موزوں ہوں ،اور پھر فوجی تد ابیراور ہتھکنڈوں کرتے ہیں جو بالطبع امن کے مقابلے میں جنگ کے لیے زیادہ موزوں ہوں ،اور پھر فوجی تد ابیراور ہتھکنڈوں

کی قدراوردائی جنگ آز مالی میرچیزیں زیادہ تراس ریاست ان سے مخصوص ہوں گا۔ گلوکون نے جواب دیا: جی ہاں۔

یں نے کہا: ہاں، اور اس قماش کے لوگوں کو روپے پیسے کی بڑی ہوس ہوگی (جیسے دولت شاہی راست میں رہے والے رکھتے ہیں)۔ان میں سیم و زرکی ایک بخی اور خوفاک خواہش ہوگی۔ بیاس مال کوکال کوٹر یوں میں جمع کریں گے،ان کے اپنے ٹرزانے اور گودام ہول گے جن میں آخیں چھپا کرر کھ سیس۔ میکل بنا کیں گے جوان کے انڈون کے لیے مناسب حال گھونسلے ہوں گے اور ان میں بیا پی بیویوں پر بیا اور جس پر بیا ورجس پر بیا اور جس پر بیا ورجس پر بیا اور جس پر بیا ہیں گے بوئی بردی بری رقیس صرف کریں گے۔ آ

گلوكون في جواب ديا: بالكل تي ب-

اس نے کہا: بلاشبہ عکومت کی جستم کو آپ بیان کررہے ہیں وہ خیراورشرکی ایک ملاوٹ ہے۔ میں نے کہا: تی ہاں، ملاوٹ توہے، لیکن اس میں ایک چیز اور بس ایک ہی چیز بنین طور پر نظر آتی ہے۔ لیتنی ہوس اور نزاع کا جذبہ، اوراس کی وجہہے جذباتی یا شجاعات عضر کاعام تسلط۔

گلوكون في كبها: يقيياً-

میں نے کہا: تواس ریاست کی اصل اور اس کی کیفیت تو ہے۔ میں نے صرف خاکہ بیان کیا ہے،

(زیادہ تفصیل کی ضرورت نہتی)۔ کیونکہ کامل عدل پر اور کامل ظلم پر بٹن نمونوں کے اظہار کے لیے بس ایک

خاکہ بی کافی ہے۔ ورنہ یوں تو تمام ریاستوں اور تمام انسانی سیر توں کا ایسا بیان کہ کوئی نہ چھوٹے پائے ایک

الیک کوشش ہے جو کہی ختم ہوئے والی نہیں۔

گلوگوٹے کہا: بہت صحیح۔

میں نے کہا: اب دیکھیں کہ حکومت کی اس نتم کا جواب کون انسان ہوتا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس سے مشابہ ہوتا ہے۔

ایڈیٹس نے کہا: میرے خیال میں ان میں نزاع کے جذبے کی جوا متیازی خصوصیت ہے اس کے اعتبارے وہ ہمارے دوست گلوکون سے کچھ مختلف نہیں!

میں نے کہا: ہاں، شایداس ایک اعتبارے وہ ان کا مشابہ ہو، کیکن اور بہت سے اعتباروں سے وہ بہت ہوتا ہے۔ بہت مختلف ہوتا ہے۔

ایدیمش نے کہا: یکون سے اعتبار۔

میں نے کہا: اس میں اپنی بات کی ڈرازیادہ بھی جونی جائے۔ اے ڈرا کم مہذب ہونا جا ہے لین ا پھر بھی تہذیب کا دوست ضرور ہو۔ سنتازیادہ ہو، بولٹا کم ہو۔ برخلاف ان تعلیم یا فتہ آدمیوں کے جواب آپ آپ کواس سے برتر سجھتے ہیں، یہ غلاموں کے ساتھ ذرا درشت ہوگا، احرار کے ساتھ متواضع ، اور حکومت کا خاص طور پر تابعدار۔ یہ افتد ارا درع ش کا عاشق ہوگا اور حاکم بنے کا مدی، اس بنا پر نہیں کہ نہایت جادو بیان ہیا اور کسی ایسی ہی وجہ کی بنا پر بلکہ اس لیے کہ بیسیانی ہا درسپہ گری کے نمایاں کا م انجام دے چکا ہے۔ یہ جسمانی ورزش کا بھی بواشائق ہوگا اور شکار کا بھی۔

ایڈ یمنٹس نے کہا: بی ہاں۔ بہی سیرت کانمونہ ہے جو حکومت اتبیازی سے مطابق ہے۔
میں نے کہا: ایس شخص صرف اپنی جوانی میں دولت کونظر حقارت سے دیکھے گا،کیکن جول جول اس کی
عمر بردھتی جائے گی بیدروز بروز اس کی طرف زیادہ تھنچتا جائے گا۔ کیونکہ اس کی فطرت میں حرص اور لا کے کا ایک
جزوموجود ہے اور چونکہ اپنے بہترین محافظ کو تھو چکا ہے اس لیے نیک کی طرف یکسوئی کے ساتھ مائل نہیں۔
ایڈ یمنٹس نے کہا: میرمافظ کو ان تھا؟

میں نے کہا: موسیقی میں تمویا ہوا فلفہ جوآ کرانسان کے اندرا پنا گھر کر لیتا ہے اور پھر ساری عمر کی نیکی کا تنہا محافظ رہتا ہے۔

میں نے کہا:خوب۔

یں نے کہا: اچھاتو ''متاز''نو جوان ایہا ہوتا ہے اور بیہ حکومتِ امتیازی کے مِثابہ اور مماثل ہے۔ ایڈ یمنٹس نے کہا: بالکل۔ میں نے کہا: اس کا آغاز اول ہوتا ہے۔ یہ عمواً کی بہادر باپ کا جوان لڑکا ہوتا ہے۔ یہ باپ کی ارد باپ کا جوان لڑکا ہوتا ہے۔ یہ باپ کی ایسے شہر کا باشندہ ہے جس کی حکومت خراب ہے ، یہاس شہر کے اعز از اور منصب سے انکار کرتا ہے ، اور نہ عدالتی حیارہ جو کی کرتا ہے نہ اور کی طرح ا پنااٹر ڈالتا ہے بلکہ مصیبت سے نیخے کے لیے اپنے حقوق نے دست بردار ہوئے رہے اور عمورے برآ مادہ ہے۔

اس نے كہا: اور بيٹا چرك طرح عالم وجود ش آ تاہے؟

میں نے کہا: اس کی سرت کی نشو و نما اس وقت شروع ہوتی ہے جب بیا پی ہاں کوشکوہ کرتے سنتا

ہے کہ میری ہٹو ہرکی حکومت میں کوئی حیثیت نہیں اور اس وجہ ہے ورتوں میں میری پچھ پو تپھنیں۔ پھر جب بیا

اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ اسے مال و دولت سے زیادہ شخف نہیں اور بجائے اس کے کہ قانونی عدالتوں یا

مجلسوں میں جا کراس کے لیے لڑے جھڑے اس کو جو بھی پیش آئے اس پر چپ ہور ہتا ہے، نیز جب بید کھتی

ہے کہ اس کے خیالات کا مرکز خوداس کی اپنی ذات ہے اور وہ اس کے ماتھ بہت بے اعتمالی کا برتا و کرتا ہے تو

ہے اس پر چڑھتی پڑتی ہے اور اپنے بیٹے ہے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہے کہتی ہوتی ہیں۔

ہے ساتھ یدسلوکی کی وہ تمام شکایتیں بھی اضافہ کردیتی ہے جن کی تحرار کی کورتیں بہت شائق ہوتی ہیں۔

پر اپنے ساتھ یدسلوکی کی وہ تمام شکایتیں بھی اضافہ کردیتی ہے جن کی تحرار کی کورتیں بہت شائق ہوتی ہیں۔

اس نے کہا: ی ہاں ، بھلا شکا یوں کی ان کے پاس کیا گی ہے، جسی سے دلی ان کی شکا یش ۔

میں نے کہا: اور تم جانو ہوڑھے ہوڑھے توکر چاکر جو فائدان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ہے بھی بھی اپنے طور پرلڑ کے ہے ان انداز کی بات جیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے جس پراس کے باب کا بچھ ترض آت تاہے یا کوئی کی اور طرح آ اے نقصان پہنچا رہا ہے اور بیاس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں کرتا تو بیاس نو جوان بیٹے ہے ہی کہ تم جب بڑے ہونا تو اس شم کے لوگوں سے بدلہ لینا اور اپنے باب سے زیادہ مرد بنیا۔ پھر ہے جب ذو ابا ہم رفکتا ہے تو بھی ای تنمی کی باتھی و کھی اور سنتی ہے۔ شہر میں جولوگ بس اپنے کام سے مرد بنیا۔ پھر ہے جس انھیں سادہ لور سمجھ جا باتا ہے اور کوئی ان کی عزت نہیں کرتا دہاں خواہ تو اور فل در معقولات دینے والوں کی تعریف بھی ہوتی ہے عزت بھی۔ نیچہ سے ہوتا ہے کہ جب بینو جوان ادھر سے ساری با تیں سنتا اور در بھتا ہے اور دوسروں کے حال سے اور مرائی باتھیں سنتا اور اس کے زندگی کے انداز کو تریب سے دیکھتا ہے اور دوسروں کے حال سے اور دوسر سے جنہاں اور اشتہائی اصولوں کو اکسار سے ہیں، خود چونکذاس کی فطرت تو خواب ہے نہیں، کررہا ہے اور دوسر سے جذباتی اور اشتہائی اصولوں کو اکسار سے ہیں، خود چونکذاس کی فطرت تو خواب ہے نہیں، کررہا ہے اور دوسر سے جذباتی اور اشتہائی اصولوں کو اکسار سے ہیں، خود چونکذاس کی فطرت تو خواب ہے نہیں، کررہا ہے اور دوسر سے جذباتی اور اشتہائی اصولوں کو اکسار سے ہیں، خود چونکذاس کی فطرت تو خواب ہے نہیں، کررہا ہے اور دوسر سے جذباتی اور اشتہائی اصولوں کو اکسار سے ہیں، خود چونکذاس کی فطرت تو خواب ہے نہیں،

مرف صحبت بری ہے، اس لیے ان مشترک اثرات سے بیا یک درمیانی نقطے پر آجاتا ہے اور مسابقت اور جذبے کے اس درمیانی اصول کے بدلے اس دولت کو کھو بیٹھتا ہے جواس کے اندرموجودتی اور متمرداور حریص بن جاتا ہے۔ بن جاتا ہے۔

اس نے کہا: میری رائے میں تواس کی اصل آپ نے نہایت خوبی کے ساتھ بیان فر مائی۔ میں نے کہا: تواب حکومت کی دوسری فتم اور سیرت کا دوسر انمونہ آتا ہے؟ اس نے کہا: تی ہال۔

س نے کہا: آ واب ایک دوسرے فض کودیکھیں جو بقول اسکلس

"أيكدومرى رياست كى مطابق ب

یا پھرائی تدبیر کے موافق پہلے دیاست سے شروع کریں۔

اس نے کہا: ضرور۔

یں نے کہا: میں سجھتا ہوں کر رشب سے اب دولت شاہی کا تمبر ہے۔

اس نے کہا: آپ کس متم کی حکومت کودولت شاہی کہتے ہیں؟

مں نے کہا: اِئی حکومت کوجس کی بنیادالماک کی قدر پر ہو،جس میں مالدار با افتدار ہوں اور

غريبال عروم-

ال نے کہا: من سمجا۔

میں نے کہا: شروع میں جھے یہ بیان کرنا چاہیے تا کہ حکومت المیازی سے دولت شاہی میں تبدیل مسطرح پیدا ہوئی۔

اس نے کہا: بی اِن۔

میں نے کہا: اس کے دیکھنے کے لیے تو پھھالی آ تکھیں در کارٹیس کہایک قتم دوسری میں کس طرح آ ملتی ہے۔

اس نے کہا: کیے؟

میں نے کہا: افراد کے خاتگی خزانوں میں مال وزر کا جمع ہونا حکومتِ امتیازی کی تباہی ہے۔ یہ لوگ پھراس مال کے صرف کرنے کے ناجا مز طریقے نکالتے ہیں کیونکہ انھیں اوران کی بیویوں کو بھلا قانون کا

9656

اس نے کہا: جی میانی

میں نے کہا: پھر جب ایک دوسرے کو مالدار ہوتا دیکھتا ہے تواس کا مقابلہ کرناچا ہتا ہے اوراس طرح شہر یوں کی بڑی تعداد مال وزر کی دلدادہ ہوجاتی ہے۔

اس نے کہا: بہت ممکن ہے۔

میں نے کہا: یول بدن بدن مالدار ہوتے جاتے ہیں اور جول جول دولت کمانے کا خیال بردھتا ہے کی کا دھیان کم ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ جب دولت اور نیکی ساتھ ساتھ تر از و کے بلول میں رکھی ہول تو ہمیشہ جیسے جیسے ایک بلد جھکے گا دوسر ابلدا شھے گا۔

اس نے کہا: ج-

میں نے کہا: اور جس نسبت ہے دولت اور دولتمندلوگوں کی ریاست میں عزت ہوگا ای نسبت سے نیک افراد کی بے عزتی ہوگی -

اس في جواب ديا: ظاهر ب

میں نے کہا: اور جس چیز کی عوث ہوتی ہے ای کی لوگ پرورش کرتے ہیں اور جس کی عوث تہیں اس سے غفلت بڑتے ہیں۔

الديمش في جواب ديا: طاهرب-

میں نے کہا: اس طرح بالا خرمسابقت اور جاہ وجلال کے بجائے لوگ تجارت اور روپے پیے کے عاش ہوجاتے ہیں۔ اب یہ الدار کی عزت اور تو قیر کرنے لگتے اور اے اپناحا کم بناتے ہیں اور غریب آ دمی کی بے عزتی ہونے لگتی ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں، ایا ای مواہے۔

میں نے کہا: پھر بیا یک قانون بناتے ہیں جس میں شہری بننے کے لیے ایک رقم بطور شرط مقرر کردی جاتی ہے اور دولت شاہی کم یا زیادہ محدود ہونے کے اعتبار ہے کہیں بیرقم کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ جسٹخص کی الماک اس مقررہ رقم ہے کم ہوتی ہے اسے بیہ عکومت میں کوئی حصہ نہیں لینے دیتے۔ اگر ڈرانے دھمکانے ہی سے کام نہیں چل گیا تو دستوراسا ہی میں یہ تغیر، بیلوگ تلوار کے ذورے مل میں لاتے ہیں۔

اس نے کہا: بہت درست۔

یں نے کہا: عام طور پردولت شابی کے قیام کا بھی طریقہ ہے۔

اس نے کہا: جی ورست لیکن بیاتو بتا ہے کہ حکومت کی اس تم کی خصوصیات کیا ہیں اور ہم جن عیبوں

كاذكركردم بين دوكيابي

میں نے کہا: سب سے پہلے تو شہریت کے لیے جوشرط ہاس کی ماہیکت پرنظر کرو۔ ذراسوچو کہ اگر ناخدا اور کشتی بانوں کا تخاب ان کی إملاک کے اعتبار سے ہونے لگے اور ایک غریب آ دگی کو، چاہے وہ بہتر ناخدا ہو، کشتی بانی سے منع کردیا جائے گا تو کیا چیش آئے۔

اس نے کہا: آپ کا مطلب بے جہاز غرق ہوجائے گا؟

یس نے کہا: ہاں۔ پھر کیا۔ یکی بات ہردوسری چیز کی حکومت کے بارے میں می جہنیں؟

اس نے کہا: میں تو میں مجھتا ہوں۔

يس نے كها: ليكن كياشراس مستنى عيا آب شركو بھى شامل كرتے ہيں؟

اس نے کہا: نہیں نہیں ۔ شہر کامعاملہ تو سب سے زیادہ تعلین ہے۔ چونکہ شہر کی حکومت سب سے

بروی بھی ہے اور سب سے مشکل بھی-

م نے کہا: احجاتو دولت شائی کا پہلا بڑا عیب توبہ ہے۔

اس نے کہا: طاہر ہے۔

میں نے کہا: اورایک عیب بیے اور یہ می اتناہی براہے۔

. اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: اس کی ناگزیرتقسیم۔الی ریاست ایک نہیں ہوتی۔ بلکہ دوریاسیں ہوتی ہیں۔ایک غریبوں کی ریاست اورایک امیروں کی ، بیدونوں ایک جگہ پر رہتی اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتی رہتی ہیں۔

اس نے کہا: یقینا۔ یکی کم از کم اتی بی بری بات ہے۔

میں نے کہا: ایک اور بری بات ہے کہ ای وجہ سے یہ جنگ نہیں کر سکتے۔ یا تو یہ جمہور کو سکم کریں اوراس صورت میں بیدشن سے زیادہ خود ہی ان سے ڈرتے ہیں یا پھراگر جنگ کے وقت انھیں نہ نکالیس تو یہ خود تو پھرخواص ہی تھہرے، جیے حکومت کرنے کے لیے تعوارے سے دیے ہی اڑنے کے لیے تعوارے سے۔ادرای کے ساتھ ساتھ چونکہ دوئے چیے سے انھیں بڑی محبت ہوتی ہاں لیے محاصل بھی ادائبیں کرنا چاہے۔ اس نے کہا: کیسی عیب کی بات ہے؟

میں نے کہا: اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اس تئم کے دستور کے ماتحت ایک ہی شخص کے کی پیشے ہوتے ہیں ۔ کاشت کار، تا جر، سپاہی ، سب پچھا کی ذات میں جمع ہیں۔ بید کیا پچھا چھا معلوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا: اور چو پچھ بھی ہو پرا تچھا تو نہیں۔

یں نے کہا: ایک عیب اور ہے جو عالباً سب سے بردا ہے اور جو پہلے بہل اس ریاست پر اپنا اثر کرتا ہے۔

اس نے کہا: وہ کیا عیب؟

میں نے کہا: ایک شخص کے پاس جو کھے ہوں اس سب کو پی سکتا اور دسرااے فرید سکتا ہے اور پھر اس بیچنے کے بعد بھی وہ اس شہر میں رہ سکتا ہے جس کا اب وہ جر ونہیں۔ ندوہ تاجر ہے ندوستکار، ندشہ سوار ہے نہ یا تکا، بس ایک وجود ہے، خریب اور بے یارو مدد گار۔

اس نے کہا: تی ہاں ، یہ بھی ایک عیب ہے جو پہلے پہل ای ریاست میں شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا: یقیناً یہ عیب وہاں روکانہیں جاتا۔ کیونکہ دولت شاہی میں کثیر دولت اور مطلق اقلاس سے دونوں انتہا کی سرے ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: کیکن ذرا بھر خور کرد کہا پی خوش حالی کے زمانے میں جب بیخض اپنی دولت صرف کرتا تھا تو کیا شہریت کے اغراض کے لیے اس حالت سے ذرہ بحر بھی زیادہ مفیدتھا؟ یا کہ بس بظاہر حکمران جماعت کارکن معلوم ہوتا تھا، اگر چہ در حقیقت نہ رہ حاکم تھانہ گھوم ، بس ایک نفسول خرچ آ دمی تھا۔

اس نے کہا: جیسا آپ نے فرمایا پیظاہر حاکم معلوم ہوتا تھا، لیکن تھا تھن فضول فرج -میں نے کہا: کیا اس کی حالت گھر کے تھٹو کی تنہیں جیسے شہد کے چھتے میں تھٹو ہوتا ہے اور جس طرح وہ چھتے کے لیے وہال ہوتا ہے ہیشہر کے لیے عذاب ہے-اس نے کہا: یالکل درست (جناب) ستراط- میں نے کہا: اور ایڈیمنش ، خدانے ان اڑنے والے کھٹوؤں کو توسب کو بے ڈیک بنایا ہے لین ان چلنے والوں میں پکھتو اس نے بے ڈیک بنائے ہیں لیکن بعض کے تو بہت ہی خوفناک ڈیک بھی ہوتے ہیں۔ بے ڈیک طبقے میں تو وہ ہیں جو بڑھا ہے میں بہنچ کراپنی زندگی مفلس بھکاری کے طور پرختم کرتے ہیں اور ڈیک والے گروہ سے وہ سارا طبقہ لکتا ہے جے مجرم کہتے ہیں۔

اس نے کہا: نہایت بجا۔

میں نے کہا:صاف ہات ہے کہ جب بھی تم کی ریاست میں مفلس بھکاری دیکھوتو بس مجھ لو کہ یہیں کہیں پڑوں میں چور ،گر ہ کٹ ، تیرتھوں کے لوٹے والے اور ہرتم کے بدمعاش بھی ضرور پوشیدہ ہوں گے۔ .

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

مِن فِي الماداح ما توكيادولت شاى رياست من تصي فقر بيل طعي ؟

ایریمش نے کہا: ہاں ( کیوں نہیں) ہرخص جوحا کم نہیں وہ فقیر بی ہے۔

میں نے کہا: اور کیا ہم ہے کئے کی جرات کر سکتے ہیں کہ ان میں بہت سے مجرم بھی مطتے ہیں، یہی ڈیک دار بدمعاش جن پر باافتیار حاکم جرے روگ تفام رکھتے ہیں۔

ال في كها: بينك بم يدرأت رعة بيل-

میں نے کہا: ایسےلوگوں کے وجود کی علت ہے تعلیم کا شہونا، تربیت کی خرابی، اور ریاست کا برا

اسای دستور۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: تو دوات شاہی کی بیشکل ہے اور ساس کی برائیاں اور ممکن ہے اور بہت می برائیاں

-كايول-

اس نے کہا: بہت ممکن ہے۔

میں نے کہا: اب ہم دولت شاہی کو لینی عکومت کی اس قتم کوختم کر سکتے ہیں جس میں حاکموں کا است انتخاب ان کی دولت کی بنا پر ہوتا ہے۔ آؤاب اس فرد کی ماہیئت اور اس کی اصل پر نظر کریں جواس ریاست محمط ابق ہے۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: کیا امتیازی حکومت والافر ودولت ثابی فروجی اس طرح نہیں براتا.....؟ اس نے کہا: کس طرح؟

میں نے کہا: ایک وقت آتا ہے کہ متاز افراد کے طبعے میں کی کے لڑکا ہوتا ہے۔ یہ لڑکا پہلے اپ

ہاپ کی نقل کرتا اور اس کے قدم بقدم چلا ہے۔ لیکن آگے چل کر بیدد یکتا ہے کہ اس کا باپ ریاست سے ظرا کر

اس طرح برباد ہوگیا جیسے کوئی کشتی کی بتر آب چٹان سے ظرا کر ہوجائے۔ یہ خود بھی جاہ ہوا اور جو پچھاس کے

ہاس تھا وہ بھی۔ مثلاً ممکن ہے کہ اس کا باپ کوئی سپر سالا ریا اور کوئی اعلی انسر ہوجس کے خلاف چنل خوروں نے

بر گمانی بچسلائی۔ اس کی وجہ ہے اس پر مقدمہ چلا اور موت کی سزادی گئی یا سے جلا وطن کر دیا گیا یا شہریت کے

سارے حقوق سے اسے محروم کر کے اس کی سب الملاک اس سے چھین لیگئی۔

اس فے جواب دیا: بہت ہی قرین قیاس بات ہے ہے۔

میں نے کہا: اوراس کے بیٹے نے بیسب کھود کھااورسب کھ جانا۔ اب وہ ایک تباہ شدہ آدی ہے۔ اورخوف نے اے کھایا ہے کہ اپ دل کے تخت پر سے حوصلے اور جذبے کود محکے دے کر نکال دے۔ افلاس نے دلیل کیا تو اس نے روبیہ کمانے کی طرف توجہ کی اور کمینہ بن اور کبڑی سے بچا بچا کر بردی محنت سے دولت جمع کی تو کیا قرین قیاس مہیں کہ ایسا شخص اس خالی تخت پر اب اپنی فطرت کے شہوائی اور لا لچی عضر کو جگہ دے ، اور است تاجی ، سونے کے تو ڈول اور شاہی عصاسے آراستہ کر کے اپ نفس پر شہنشا ہی سے مرک جگہ دے ، اور است کر کے اسے نفس پر شہنشا ہی سے کے کہ کہ کہ کے کہ کو ڈول اور شاہی عصاسے آراستہ کر کے اسے نفس پر شہنشا ہی سے کے کہ کے کہ کو ڈول اور شاہی عصاسے آراستہ کر کے اسے نفس پر شہنشا ہی سے کے کہ کی احازت دے۔

المريمش نے کہا: بہت سے۔

میں نے کہا: اس شہنشاہ کے ہر دو جانب بیعثل اور نفس کو بطور تابعدار کے بٹھا کر آتھیں ان کی حیثیت جتائے گا اوران میں سے ایک کو مجبور کرے گا کہ سوائے اس بات کے اور کچھی نہ سوچے کہ چھوٹی رقیس بردی رقبوں میں کیونکر بدلی جاسکتی ہیں اور دوسرے کو دولت اور دولت مندلوگوں کے علاوہ کسی کی تعریف ویک میڈی نہیں کرنے دے گا، نہ کسی اور چیز کا اتنا دلدادہ ہونے دے گا جتنا کہ دولت کا اور دولت حاصل کرنے کے ذرائع کا۔

اس نے کہا: کوئی تغیراس قدرتیزی سے اور اس درجے بیٹی نہیں ہوتا جتنا کہ حوصلہ مندنو جوان کا لا کچی نو جوان میں۔ میں نے کہا: اور یہی لا لجی تو جوان تو دولت شاہی ریاست کا نمایندہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا: بی ، کم از کم جس فرد میں سے سے پیدا ہوا ہے وہ اس ریاست نے ممباثل ضرور ہے جس سے دولت شاہی حکومت پیدا ہو گی تھی ۔

> یں نے کہا: اچھا تو ذراد یکھیں کہان میں پھومشا بہت ہے یا نہیں؟ ایڈ یمٹس نے کہا: بہت خوب۔ میں نے کہا: اولاً تو بیدونو ل دولت کی قدر کرنے میں مشابہ تیاں۔ ایڈیمٹس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: نیز اپنے افلاس اور محنت کئی میں۔ بیفر دصرف اپنی ضروری اشتہاؤں کو پورا کرتا ہے اور اپنا صرف انھیں تک محد دور کھتا ہے۔ اور دوسری خواہشوں کواس خیال سے دباتا ہے کہ بے سود ہیں۔ ایڈیمٹس نے کہا: درست۔

ایر کے ہا، دوست۔ میں نے کہا: بیر بردائی شیس ہوتا ہے، ہر چیز میں سے پچھ نے کھا بچا کراپی تھیلی جرتار ہتا ہے اور اس تتم کے آدی کی لغواور بیبودہ لوگ مدح وستالیش کرتے ہیں۔ کیا پیٹھن جس ریاست کی نمایندگی کر دہا ہے

اس م کے آدی کی لغواور بیبودہ لو اس کا میج عکس اور مونہ بیس؟

اس نے کہا: مجھے تو معلوم ہوتا ہے۔ کم سے کم میر بھی روپے بینے کی بوی قدر کرتا ہے اور میر ریاست بھی۔

مں نے کہا: ہاں۔ اور برتر بیت یافتہ آ دی بھی نہیں۔

اس نے کہا: میرے خیال میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر می<sup>تعلیم</sup> یافتہ ہوتا تو ایک اندھے دیوتا کو اپنے کورس کا اگوا شدینا تا مذہبی اے کوئی خاص عزت دیتا۔

میں نے کہا: بہت خوب لیکن ذرااس پرغور کرو کہ آیا ہمیں اس شخص کے متعلق سے بات اور شلیم نہیں کرنی چاہیے کہ عدم تربیت کے باعث اس میں ناداروں اور بدمعاشوں کی کا گھٹوؤں والی خواہشات بائی جا کیں گی، جواس کی زندگی کی عام عادت ہے مجبوراً دبی رہتی ہیں۔

الديمنس نے كہا: درست\_

میں نے کہا بتم جانتے ہو کہاں کی بدمعاشیاں دیکھنی ہوں تو کہاں و کھے سکتے ہو؟



ایر بیش نے کہا: کہاں ویکھنا چاہیے؟ میں نے کہا: شعیں اے ایس جگہ ویکھنا چاہیے جہاں اے بے ایمانی کا بہت برا اموقع ہو، مثلاً جب سمسی یتیم بچے کا ولی یا محافظ ہے۔ ایڈ بیمش نے کہا: اچھا۔

میں نے کہا: الی صورت میں ظاہر ہوجائے گا کہ اپنے عام معاملات میں جن کے سبب سے اسے

دیا ت داری کی شہرت حاصل ہے بیا ہے برے جذبوں کو جربیے نیکی سے دباتا ہے۔ یہ بیس کہ ان پر ان کی غلطی

ٹا بت کر دے یا عقل کے ذریعے انھیں سرھالے بلکہ چونکہ اپنے مقبوضات کے لیے مارے ڈرکے کا نیتا ہے

لہٰذا ضرورت اور شوف نے ان جذبات کورو کے تھا ھے وہتا ہے۔

اس نے کہا: یقینا۔

میں نے کہا: ہاں، میرے عزیز دوست، تم یج بیج نیہ بات پاؤگے کداسے جب بھی ایسی چیز صرف کرنی ہوتی ہے جواس کی نہیں تو تھٹوؤں کی س فطری خواہشین عمو مااس میں موجود ملتی ہیں۔

اس في كها: ورست

میں نے کہا:ان وجوہ ہے ایے آ دی کی اور بہت سے دومرے افرادے زیادہ عزت ہوگی، مگر پھر بھی ایک یک آ داز اور ہم آ ہنگ روح کی کی نیکی تو اس سے دور ہی بھاگے گی اور بھی اس کے قریب بھی نہیں ہینگے گی۔

اس نے کہا: میں تو میں تو تع کرتا ہول۔

میں نے کہا: اور بالیقین انفرادی حیثیت سے یہ مجوں آ دی ریاست میں فتح مندی کے ہرانعام اور دوسری عزت کے قابل حوصلہ مندیوں کے لیے بڑے کم درجے کا گھٹیا مقابل ہوگا۔ یہ ایسے مقابلوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے روپیہ می بیس مرف کرے گا، کیونکہ خرچیلی، مرفانہ خواہشوں کو بیدار کر کے اس کشکش حاصل کرنے کے لیے روپیہ می ایسے میں شامل کرنے اور ان سے مدد لینے سے قویہ بہت ڈرتا ہے۔ خاص خواصی انداز سے بیاس معرکے میں ایپ میں شامل کرنے اور ان سے مدد لینے سے قویہ بہت ڈرتا ہے۔ خاص خواصی انداز سے بیاس معرکے میں ایپ وسائل کا ایک تھوڑ اسا حصد لگا تا ہے اور نتیجہ عوماً یہ ہوتا ہے کہ انعام قوہا تھے جو تا ہے لیکن روپیدی کے رہتا ہے۔ ایک کا ایک تھوڑ اسا حصد لگا تا ہے اور نتیجہ عوماً یہ ہوتا ہے کہ انعام قوہا تھے سے جا تا ہے لیکن روپیدی کے رہتا ہے۔ ایک کا ایک تھوڑ اسا حد لگا تا ہے اور نتیجہ عوماً یہ ہوتا ہے کہ انعام قوہا تھے سے جا تا ہے لیکن روپیدی کے رہتا ہے۔ ایک کا ایک تھوڑ اسا حد لگا تا ہے اور نتیجہ عوماً یہ ہوتا ہے کہ انعام قوہا تھے سے جا تا ہے لیکن روپیدی کی دوپیدی کے ۔

میں نے کہا: کیا ابھی اور کوئی شبہ باتی ہے کہ تنجوس اور جررنگ روبیہ بنانے والا آ دمی دولت شاہی

ریاست کے مطابق ہوتا ہے۔

اید مش نے کہا: کوئی شبہیں ہوسکا۔

میں نے کہا: اس کے بعد جہوریت آتی ہے۔ اِس کی اصل ماہیت پر ہمیں ابھی غور کرتا ہے، مجر جہوری انسان کے چلن کی تحقیق کرنی اور اس پر اپنافیصلہ صادر کرتا ہوگا۔

اس نے کہا: تی بیر مارا قاعدہ تی ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو دولت شاہی حکومت ہے جمہوریت میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ کیا اس طرح نہیں ہوتی کہ بیریاست جس خوبی کواپٹا مقصد بناتی ہے وہ سے کہ جس قبدر ہوسکے مالدار ہے اور سے خواہش مجھی یوری نہیں ہوتی ؟

اس نے کہا: اچھاتو پر؟

میں نے کہا: حکمران چونکہ یہ جائے ہیں کہان کی طاقت کا دار دیداران کی دولت پرہاں لیے نوجوانوں کی نفنول خرچیوں کوقانو نار دینے سے انکار کرتے ہیں کہان کی تباہی میں ان کا فائدہ ہے۔ وہ ان سے سود لیتے ہیں ،ان کی جائیدادیں خرید لیتے ہیں اور اس طرح اپنی دولت اور اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ انڈیمٹس نے کہا: پالیقین -

میں نے کہا: اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہوسکتا کہ دولت کی مجبت اور اعتدال کا جذبہ دونوں ایک ہی ریاست کے شہریوں میں کسی قابل لحاظ حد تک کیجانہیں رہ سکتے۔ یا ایک کی طرف سے عفلت ہوگی یا دوسرے کی طرف ہے۔

الديمش في كها: فاصى ضاف بات --

میں نے کہا: اور دولت ٹاہی ریاستون میں بے پروائی اور نضول خرجی کے عام رواج کے باعث اجھے اجھے خاندانوں کے لوگ اکثر بھیک کے کلڑوں سے لگ جاتے ہیں۔

اید منس نے کہا: تی واکثر۔

میں نے کہا: لیکن پھر بھی بیر ہے شہر ہی میں ہیں، سب کے سب وہیں ڈٹے ہوئے، پورے سلے
اور ڈ تک مار نے کو تیار!ان میں سے بعض قرض دار ہیں، بعض کا شہریت کا حق ضبط ہو چکا ہے۔ ایک تیسرا گروہ
ہے جوان دونوں وبالوں میں مبتلا ہے۔ بیلوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، جنھوں نے ان کی املاک لے لی ہے



ادرائبی سے کیا برخص سے بی نفرت کرتے ہیں۔ پھران کے خلاف مازشیں کرتے اور انقلاب کے آرزومند رہے ہیں۔

ایدیش نے کہانی ہے۔

میں نے کہا: دوسری طرف کاروباری لوگ ہیں جوسر جھکائے چلتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو انھوں نے تباہ کیا ہے انھیں دیکھتے تک نہیں۔ سیا پٹاڈ مک (یعنی اپنارو پیہ) اب کسی اور کو ہارتے ہیں جو ان سے چو کنانہیں ہوتا جو اصل رقم سے دیتے ہیں (اور جو بمنز لہ والدین ہوتی ہے) اس کے بچے کچے ہوکرا یک خاندان کی شکل میں گئی گنا ہوجاتی ہیں۔ اوراس طرح سے ریاست میں کا ہلوں اور مفلسوں کی تعداد بردھائے جاتے ہیں۔

اس نے کہا: ہال، یقیناً ان کی تو وہاں بڑی محربار ہوگ۔

مل نے کہا: چنانچہ بیخرانی اب آگ کی طرح بحرک المحق ہادریہ ندتو ملکیت کے استعال پر قیدیں لگا کراہے بچھاتے ہیں نہ کی دوسرے طریقہ ہے۔

اس نے کہا: کون سادوسراطریقہ۔

میں نے کہا: وہ جواس کے بعد بہترین طریقہ ہے اور جس میں بیافا کدہ ہے کہ وہ شہریوں کواپنے
اخلاق کی طرف توجہ کرنے پرمجود کرتا ہے۔ لینی ایک عام قاعدہ ہوجائے کہ جوکوئی اپنی مرضی ہے معاہدہ کرے
و واپنی ذمہ داری پر کرے اس سے بیٹر مناک ذرگری بہت کم ہوجائے گی اور جن برائیوں کاہم ذکر کر دہے ہے
و ہ ریاست میں گھٹ جا کیں گی۔

ایدیمش نے کہا: تی ،ان میں بہت کی ہوجائے گا۔

میں نے کہا: فی الحال تو حاکم ان محرکات کی وجہ ہے جن کا بیس نے ذکر کیا اپنی رعایا ہے گرا برتا ؤ کر تے ہیں۔ بیخود ان کے حالی موالی، خصوصاً حکم الن طبقے کے نوجوان، تیش اور جسمانی اور دماغی کا ہلی کی زندگی کے عادی ہوجاتے ہیں، بیپ کھ کرتے وظرتے تو ہیں نہیں اور سکھ اور دکھ دونوں کے مقابلے کی صلاحیت ان جس نہیں رہتی۔

اید ممش نے کہا: بہت درست

میں نے کہا: انھیں تو بس روپ یمانے کی فکر ہوتی ہے اور نیکی کی پرورش کی طرف سے یہ بھی استے ہی

بِاعتنا ہوئے ہیں جتنا کہنا وار فقیر۔

الديمش نے كہا: جي، بالكل ويسے بى بے نياز-

میں نے کہا: رائ صورت حال تو ہے۔ اور حکمران اور رعایا اکثر ایک دو سرے ملتے ہی ہیں،

کھی سنر میں، کھی کی اور باہم ملنے کے موقع پر، کی جاتر اپریا جنگ کے کوجی میں، ساتھ کے سپائی یا ملاح ک حثیت ہے۔ اچھا اور خطرے کے موقع پر ہی بیا یک دوسرے کا دوسی بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جہاں خطرہ ہم وہاں اس کا کوئی ڈرٹیس کہ الدار غریوں کی تحقیر کریں۔ بہت ممکن ہے کہ دھوپ کا تیا ہوا مضبوط آ دمی جنگ میں ایک ایسے مالدار آ دمی کے دوش بدوش ہوجس نے بھی اپنا رنگ نہیں خراب ہونے دیا اور جس کے پاس فاضل گوٹ کے دوش بدوش ہوجس نے بھی اپنا رنگ نہیں خراب ہونے دیا اور جس کے پاس فاضل گوٹ کے میں افراط ہے۔ اچھا جب بیغ ریب اسے ہانچتا کا نیتا اور بدھا اس دیکھے گا تو بھلا کیے اس نیتجے پر پنچ گوٹ کی ہمت نہیں؟ پھر جب بیا ہے طور پر گا کہ بیلوگ مالدار بس اس وجہ سے ہیں کہ کی دوسرے میں ان کولو نے کی ہمت نہیں؟ پھر جب بیا ہے طور پر باہم ملیں گے تو کیا ایک دوسرے میں تو خوب واقف ہوں کہ میالے کا تو ایس کے یوں بی سے ہیں۔

باہم ملیں گے تو کیا ایک دوسرے سے بنہیں کہیں گے کہ 'نہارے بیرجنگ آ زما تو بس کچھے یوں بی سے ہیں'۔

میں نے کہا: اور جس طرح ایک کمزورجم میں ایک معمولی خارتی بات بیاری بیدا کر عتی ہاور
بعض اوقات تو بلا کسی خارتی تحریک کے خود اس میں ایک اندرونی بیجان پیدا ہوجا تا ہے، ای طرح ریاست
میں جہاں کہیں کمزوری ہوتی ہے وہاں مرض کا ہوتا بھی قرین قیاس ہے اور اس کے بیدا ہونے کی وجہ بہت
خفیف ی ہو کتی ہے۔ پھرایک جماعت اپ وولت شاہی اور دومری اپ جمہوری حلیفوں سے مدولی ہے،
ریاست گویا بیار پڑجاتی اور خود اپ آپ سے برمر پیکار ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات مکن ہے کہ بلاکی خارتی سب کے اندرونی اختشار بیدا ہوجائے۔

اس في كياني بان، يقيياً-

میں نے کہا: اور جب غریب لوگ اپنے کا نفین پر نتے پاچاتے ہیں، بچھ کو تل اور پچھ کو جلا وطن کر دیتے ہیں، اور باتی نئے کچوں کو آزاد کی اور اقتدار کا مساوی حصہ دے دیتے ہیں تو اس وقت جمہوریت وجود میں آتی ہے۔ یہ عکومت کی وہ تم ہے جس میں حاکم اور عہدہ دار عموماً قرعدانداز کی سے نتیج کیے جاتے ہیں۔

اس نے کہا: بی، جمہوریت کی ماہیت ہی ہے، جا ہے انقلاب تکوار کے زورے ہویا خوف کی اوجہ سے مخالف جماعت نے اپنے آپ کو ہٹالیا ہو۔

میں نے کہا: اچھااب دیکھیں کہان کا طرز زنرگی کیا ہے، اور ان کی حکومت کیسی ہے؟ کیونکہ جیسی حکمت ہوگ ویسے بی تو آ دئی بھی ہول گے۔

اس نے کہا: طاہر ہے۔

میں نے کہا: پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ لوگ آ زاد نہیں ، کیا ان کا شہر آ زادی اور صاف کوئی سے لبریز نہیں؟ آ دی جو چاہے کہ سکتا ہے جو چاہے کرسکتا ہے۔

ال في جواب ديا: كتة تو يكي بي -

یں نے کہا: اور جہاں آ زادی ہو دہاں طاہر ہے کہ ہر فر داس قابل ہوتا ہے کہ اپنی زندگی جیسی

وا بينائ

ایدیمش نے کہا: طاہرہ۔

من نے کہا:الی ریاست میں اٹسائی طبیعوں کابرے سے برا توع ہوگا۔

الديمنس في كهان في وكار

میں نے کہا: چنانچے ہے سب سے خوشما ریاست معلوم ہوتی ہے، جس کی مثال ایک کڑھے ہوئے لباس کی ہے جس کی مثال ایک کڑھے ہوئے لباس کی ہی ہے جس پر طرح کے بھول ہوئے ہے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح عور تیں اور جن گوں کے شوع کو اور سب چیز دل سے زیادہ دلفریب سجھتے ہیں اس طرح بہت ہے آدمی ہوتے ہیں جنسیں ہیریاست جو مختلف انسانی سیرتوں اور طور طریقوں سے ہیراستہ ہب سے حسین اور خوشماریاست معلوم ہوتی ہے۔ ایڈ بمٹس نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: بی ہاں ، جناب عالی ، اور حکومت کی تلاش کرنے والے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ریاست نہیں ہوگ ۔

الْدِيمنش في كها: سيكون؟ مناوس الله

یں نے کہا: اس ریاست میں جو تریت ہے اس کے سب سے یہاں ہر طرح کے اساسی دستوروں کا ایک کا مل مجموعہ ملے گا۔ اور جس کسی کو ہماری طرح ایک ریاست بنانے کا خیال ہوا ہے جمہوریت میں ایسے چلا جانا چا ہے ایک ہا زار میں جہاں دستور کہتے ہیں اور جواپی منشا کے مطابق ہوا ہے جن لیما جا ہے۔ پھراس انتخاب کے بعدوہ اپنی ریاست قائم کرسکتا ہے۔

اس نے کہا:اے یہاں یقینا کافی نمونے ملیں مے۔

میں نے کہا: اور اگرا پ خود ہی نہ چاہیں تو صلاحیت کے باوجود آپ کے لیے حکومت کرنایا محکوم بنوا
لازی نہیں ، نہ یہ ضروری ہے کہ جب سب جنگ کریں ، تو آپ بھی جنگ کریں ، یاسب امن سے رہتے ہوں تو
آپ بھی امن سے رہیں ۔ ہاں آپ ہی کا بی چاہے تو اور بات ہے ۔ نہ یہ بی ضروری ہے کہ اگر کوئی قانون
آپ کوکی عہد ہے کے کر کرنے ہے یا قاضی بنے ہے منح کرتا ہے اور آپ کا بی اس کو چاہتا ہے تو آپ اس
عہد ہے کو حاصل نہیں کر کیس یا قاضی نہ بن کیس ۔ کیا زندگی کا بیطر یقد کم ہے کم ایک محے کے لیے نہایت بی
خوش آپ یومعلوم نہیں ہوتا؟

ایریمنس: ہاں، فی الونت تو معلوم ہوتا ہے۔

یں نے کہا: اور کیا بعض صورتوں میں مجرموں کے ساتھ ان کا انسانیت کا برتاؤ دل کو بہت نہیں بھا تا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جمہوریت میں بہت ہے لوگ جنھیں موت کی سزایا جلاوطنی کا حکم مل چکا ہے وہ جہاں تھے وہیں رہتے ہیں اورا دھرار حرساری دنیا میں مٹرکشت لگاتے ہیں، یہ بزرگ بڑے سور ماہنے اکڑتے مجرتے ہیں، اورکوئی نہیں دیکھی ہے نہ ہی ڈراپر واکرتا ہے۔

اس فے جواب دیا: کی ، بہت مارے ایے ہوتے ہیں ، بہت مارے۔

میں نے کہا: اس کے علاوہ جمہوریت کے درگز دکرنے کے جذب اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق 
'' چغم'' کا اعدازہ بھی دیکھو، اور ان تمام لطیف اصولوں کی طرف سے بے اعتمالی جوہم نے اپ شہر کے بناتے 
وقت نہایت اہتمام سے قائم کیے تھے، مثلاً میہ کہ م نے کہا تھا کہ سوائے نہایت ہی نادر صور توں کے کوئی اچھا 
آ دمی ہرگز ایسانہ ہوگا جو بچپن سے حسین چیزوں کے ساتھ کھیلنے، ان سے لطف اندوز اور سبق حاصل کرنے کا 
عادی نہ ہو ۔ یہ جمہوریت کی شان سے ہمارے ان تمام لطیف تصورات کو باؤں تلے دوئدتی ہے اور ان مشاغل 
کی طرف ایک آن دھیان نہیں کرتی جن سے مدہر بنرتا ہے بلکہ ہرائی خض کوعزت بخش دیتی ہے جو جمہور کا 
دوست ہوئے کا مدی ہو۔

اس نے کہا: میرجمبوریت تو پھرنہایت ہی شریف الطبع جیز ہوئی۔

میں نے کہا: جمہوریت کی بیداور ان ہی جیسی اور خصوصیات ہیں، (بہر حال) ہے بیہ حکومت کی نہایت دلفریب شکل! تنوع اور بدنظمی ہے پُر،اور مسادی اور غیر مسادی سب کو یکسان مساوات دینے والی!

المريمش في كمان في والساق بم خوب والقف بي-

میں نے کہا: اب ڈرادیکھیں کداس کا فرد کس تم کا انسان ہے، بلکہ جیسے ہم نے ریاست کے ساتھ ریا ہے یہ کی دیکھیں کہ بیفرد کس طرح وجود جس آتا ہے؟

ال نے کہا: بہت خوب۔

یں نے کہا: کیا اس طرح نہیں؟ کہ بیا یک کنجوں دولت شان حکومت ہے تعلق رکھنے والے باپ کا بیٹا ہے جس نے اسے اپنی جیسی عادتوں ہی کی تربیت دی ہے؟ ایڈیمٹس نے کہا: یالکل۔

یں نے کہا: اور باپ کی طرح سے مجان ان تمام خواہشات کوزبردی و باتا ہے جو کمانے سے بیس یک خرچ کرنے سے متعلق ہیں کہ بیدہ و حاجتیں ہیں جنعیں غیر ضروری کہاجا تا ہے۔

الديمش في كما: طامري

مل نے کہا: کیا وضاحت کی خاطرتم ضروری خواہشوں میں امیاز کرنا جاہے ہو؟

اید منش نے کہا: ضرور

ٹیں نے کہا: ضروری خواہشیں کیا وہ نہیں ہوتیں جن ہمیں کوئی مفرنبیں اور جن کے پورا کرنے ہمیں کا کدہ ہوتا ہے؟ انھیں بجا طور پرضروری کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں فطرت نے بنایا بی اس طرح ہے کہ ہم ان چیزوں کو خواہش کریں جومفید بھی ہوں اور لازی بھی اور ان کے خلاف ہمارے پاس کوئی جارہ نہیں۔

الميمس في كما: ورست-

مس نے کہا: البذاانس شروری بتائے میں ہم غلطی رئیس ہیں؟

اید مش نے کہا: کی جیس۔

میں نے کہا: لیکن وہ خواہشیں جن ہے آ دی اگر بجین سے برابرکوشش کے تو نے سکتا ہے اور علاوہ بریں جن کے ہوئے سکتا ہے اور علاوہ بریں جن کے ہوئے سے کوئی نفع نہیں ہوتا بلکہ بعض صورتوں میں اس کا الٹا ہی ہوتا ہے، تو کیا الی خواہشوں کو غیر ضروری کہنے میں ہم ختی بجائب نہیں ہوں گے؟

الديمش في كها: بال، يقيناً-

میں نے کہا: اچھا تو دونوں قسموں کی ایک ایک مثال لیں ، تا کہان کا ایک عام تصور قائم ہوجائے۔

ايديمش في كها: بهت خوب-

یں نے کہا: کیا کھانے کی خواہش ضروری تتم میں شامل نہیں ہوگی ، لیتی الیم سادہ غذااور مصالے کی خواہش جوتکررتی اور جسمانی قوت کے لیے در کار ہو؟

اید مش نے کہا: بیل تو سجھتا ہوں ہوگا۔

یں نے کہا: کھانے کی خواہش دوطرح ضروری ہے۔ایک تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے،اور دوس سے بیز ترکی کی بقائے لیے لازی ہے۔

اید بمش نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: کیکن چائے اور مصالح تو بس وہیں تک ضروری ہیں جہال تک صحت کوفا کدہ پہنچا کیں؟ ایڈ یمٹس نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: لیکن وہ خواہشیں جواس کے آگے بڑھتی ہیں، مثلاً زیادہ نفیس غذا اور دوسر لیجشات کی خواہش کہ جے اگر لڑکین سے سدھایا اور قابو میں لایا جائے تو عموماً اس سے بچاؤ ہوسکتا ہے اور جو (ادھ) جہم کے لیے مضراور (اُدھر) خیر د حکمت کی تلاش میں روح کے لیے مضر، تو اُنھیں تو بچا طور پر غیر ضرور کی کہا جاسکتا ہے؟

اید بمنس نے کہا: بہت بجا۔

میں نے کہا: تو یہ کہ سکتے ہیں نا کہ اِن خواہشوں میں خرج ہوتا ہے اور اُن میں روبیہ بنائے اس لے کہان ہے دولت پیدا کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔

الديمس نے كها: ي إ

مس نے کہا عشق کی رنگ رلیوں اور دوسری لذتوں کا بھی میں حال ہے؟

ايد منش في كهان في بال-

میں نے کہا: وہ کھٹوجس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ مخص ہے جواس تنم کی خواہ شوں اور لذتوں سے بگہ ہو لیے نے غیر ضروری خواہ شوں کا غلام ہو، برخلاف اس کے جوصرف ضروری خواہ شوں کے اثر میں ہووہ کنجوں اور وولت شاہی حکومت سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔
وولت شاہی حکومت سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔
ایڈ یمٹس نے کہا: بہت ورست۔



میں نے کہا:اچھاتو پھر بید میکھیں کہ دولت شاہی خواص سے جمہوری آ دی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میرا گمان ہے کہ عام طور پر بیصورت ہوتی ہے۔ ایڈیمٹس نے کہا: لینی کیا؟

یں نے کہا: ایک نوجوان، جس کی تربیت نہایت گذرے اور کنجوں طریقے ہے ایسی ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، جب الیے تھٹوکو شہد کا چسکا گلتا ہے اور اسے ایسی خونو اراور مکار طبیعتوں کی صحبت ملتی ہے جو اس کے لیے ہرتم کی نفیس چیزیں اور نت نگ لذتیں مہیا کر سکتے ہیں تو تم خور سمجھ سکتے ہوکہ اس کے اعدوجو خواصی اصول ہے وہ جہوری اصول میں تبدیل ہونا شروع ہوجا تا ہے۔

اید منس فی کهانالازم ہے۔

میں نے کہا: اور جیسے شہر میں مماثل کی مدد کی تھی اور انقلاب اس طرح ہوا تھا کہ باہر ہے ایک حلیف نے شہر یوں کی ایک جات کے کہاں نے شہر یوں کی ایک جماعت کی کمک کی ، اس طرح اس نوجوان میں بھی تبدیلی یو نہی رونما ہوتی ہے کہاں کی اندرونی خواہشات کا ایک گروہ آتا ہے اور یہاں بھی ہم جنس خواہشات کی اندرونی خواہشات کی مدد کے لیے باہر سے خواہشات کا ایک گروہ آتا ہے اور یہاں بھی ہم جنس خواہشات کی مدد کے لیے باہر سے خواہشات کا ایک گروہ آتا ہے اور یہاں بھی ہم جنس خواہشات کی مدد کرتی ہیں۔

ايُدِيمُسُ نَحُهُا لِقِينًا .

میں نے کہا: اور اگر کوئی حلیف اس کے اشرائی اصول کی مددکرتا ہے، چاہے یہ باپ یارشتہ داروں کی نفیجت ہویا مارٹر بی روح میں ایک فریق پیدا ہوتا ہے، چمراس کے مخالف ایک اور فریق ۔ اور یہ خود ایٹ آ پ سے برمر پر کار ہوجا تا ہے۔

اس نے کہا:ایا ہونالازی ہے۔

میں نے کہا: چنانچ بعض اوقات جمہوری اصول دولت شاہی اصول ہے دیے لگتا ہے، اس کی بعض خواہشیں مرجاتی ہیں بعض فرار ہوجاتی ہیں، اس نوجوان کی روح میں احتر ام کا جذب داخل ہوجاتا ہے اور اس طرح (اس کی روح کا) نظم واپس آجاتا ہے۔

اس نے کہا: ٹی ہاں بھی کھی ایسا بھی ہوتاہے۔

میں نے کہا: پھر جب پرانی خواہشات نکل جاتی ہیں تو ان جیسی اورنی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور چونکہ بیان کا پیدا کرنے والا انھیں تربیت دینانہیں جامتان لیے بیقعداد میں بڑھتی ہیں اور زور پکڑتی جاتی ہیں۔ اس نے کہا: بی اکثر ایہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا: یہ پھرا ہے اپنے پرائے ہم نشینوں کی طرف کھینچی اوران سے خفیہ دبط و صبط پیدا کر کے خوب پچے دیتی ہیں اور پڑھتی ہیں۔ اس نے کہا: بہت سیجے۔

میں نے کہا: بالآخر بیاس نوجوان کی روح کے قلع پر قابض ہوجاتی ہیں اوراہے تمام عمر ا اظلاق، اجھے شغلوں اور صدافت شعاری سے خالی پاتی ہیں کہ سے چیزیں توان انسانوں کے د ماغوں کو اپنامسکن بیاتی ہیں جود یوتا وَں کے جہتے اوران کے بہترین محافظ اور پاسبان ہوتے ہیں۔

ال في كما: ان سے بہتر كون بوسكانے-

یں نے کہا: چنانچ جموٹے اور پینی خورے عقیدے اور دعوے اوپر پڑھ کران کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا: ایا ہونا تو یقیٰ ہے۔

میں نے کہا: اب بیٹو جوان مجرافیو نیوں کے ملک میں لوشا ہے اور وہیں اپنامسکن بنا تا ہے۔ پھراگر اس کے دوست اس کی فطرت کے خواصی جھے کو کی مدر بھیجیں توبیہ جی کے خیالات جن کا ذکر ہوا، شاہی قلعے کے دوروازے بند کر دیتے ہیں اور ضاس سفارت کو داخل ہوئے دیتے ہیں شہر ترگوں کی اس پدرانہ تھیجت ہی کو سنتے یا ایتے ہیں جو نجی طور پرکوئی پیش کرے۔ پھرایک جنگ ہوتی ہے اور معرکدا نہی کے ہاتھ دہتا ہے۔ اب بید اکسار کو جے یہ جافت کہتے ہیں نہایت شرمنا کے طریقے سے تکال باہر کوئے ہیں اور عفت اور اعتدال کو جس کا عمران کو جس کا خوان نواز کر الگ پھینک ویتے ہیں۔ یہ لوگوں کو با در کراتے ہیں کہ عمران اور ہاتھ دوک کر خرج کرنا کمینہ بن اور کم ظرفی ہے۔ چنا نچہ بری خواہشات کی ایک بھیڑی مدد سے یہ انہوں مرحد یار بھی اور کراتے ہیں کہ انھیں مرحد یار بھی اور کی کہنے ہیں۔

اس في كها: بن بان ويده ودانسته

میں نے کہا: جب اس مخص کی روح پر تسلط حاصل ہوگیا اور انھوں نے اسے بالکل خالی اور صاف کر کے اپناراز دار بنالیا تواب دوسراقدم یہ ہوتا ہے کہ بیائے مسکن میں گتا خی اور بے راہ روی انتین اور بے حیائی کو اس انداز سے والیس لاتے ہیں کہ بیا یک شاندار جلوں میں سروں پر ہار پہنے آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا جمع ہوتا ہے جوان کے گن گا تا اور انھیں پیارے پیارے ناموں سے پیارا کرتا ہے۔ گتا خی کو بیدس تربیت



کتے ہیں اور بے راہ روی کو آزادی تھیش کا نام ان کے ہاں شان و شوکت ہے اور بے حیال کا جرائت اور اس طرح بینو جوان اپنی اصلی قطرت ہے، جس کی تربیت ضرورت کے مدرے میں ہوئی تھی منوموڈ کر بے کا راور غیر ضروری مسرقوں کی آزادی اور فسق و فجو رہی پہنچ جاتا ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔اس کی پہتر ملی توصاف دکھا کی دیتی ہے۔

یں نے کہا: پھراس کے بعد بیا پی زعرگ کے دن ایوں گزارتا ہے کہ غیر ضروری مرتوں پر بھی ای طرح اپنایال، اپنی مخت اور اپنا وقت صرف کرتا ہے جیے ضروری پر کیکن اگر بیقست کا جھا ہے اور اس کے حواس بہت زیادہ منتشر نہیں ہوئے ہیں تو پھے عمر کئنے پر جب جذابوں کا شاب ڈھل جائے تو ممکن ہے بیٹ چر بدر کی جو کی خوبیوں میں سے بعض کو پھر اندر آئے دے اور اپنے آپ کو بالکل ان کے جائشینوں کے ہاتھ میں نہر مرت میں بیا پی مسرقوں میں باہم ایک تسم کا تو از ن پیدا کر لیتا ہے یعنی اپنی حکومت اس کے سپر دکرتا ہے جو میں سے پہلے آئے اور بازی جیت لے، پھر جب اس سے بیری ہوجاتی ہے تو دو سرے کے ہاتھ میں دے ویا ہے۔ یہ کی کی تحقیز نہیں کرتا ، سب کی عکمیاں ہمت افزائی کرتا رہتا ہے۔

ال نے کہا: بہت تا۔

میں نے کہا: یہاب اس قلع میں پندونھیجت کی کی ہات کونہ تبول کرتا ہے نہ آنے کی اجازت دیتا ہے، مثلاً اگر کو گی اس سے کیچ کہ بعض مسر تیں اچھی اور شریف خواہشوں کی تسکین سے عبارت ہیں اور بعض بری خواہشوں ہے، اور تمھیں چاہیے کہ بعض کو استعمال کرواور ان کی عزت کرو، اور بعض کو مزادے کران پر غلبہ حاصل کرو، غرض جب بھی اس تم کی کوئی بات اس کے سامنے کہی جائے، تو اپنا سر ہلاتا ہے اور کہد دیتا ہے کہ بیتو سب کی سب ایک میں اور ان میں ہرایک آئی ہی اچھی ہے جنتی کوئی دوسری ۔

اس في جواب ديا: يى، اس كاتو يى رويد موكا-

یں نے کہا: تی ہاں۔ ای طرح آئی خواہشات کی تسکین میں جوتی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ می شراب کے نشے میں مست اور بانسری کے نغوں سے مرشار ہوتا ہے، کبھی خالص بانی براتر آتا ہے اور دبلا ہونے کی فکر کرتا ہے۔ کبھی جسمانی ورزش کی طرف توجہ ہوجاتی ہے اور کبھی کہل انگاری پر آتا ہے تو ہر چیز کو بالائے طاق رکھ ویتا ہے، اور کبھی فلسفیا شرزندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اکثر آپ سیاسیات سے شخل فرماتے ہیں کہ کہ ان سے موکر جو سر میں سایا کہہ ڈالا اور کر ڈالا۔ اگر کہیں کی فوجی آ دی پر رشک آگیا تو اس طرف چل

کھڑے ہوئے اور کس کاروباری شخص پر آگیا تواس طرف۔اس کی زندگی میں نہ کوئی آ نمین ہے نہ کوئی نظام اوراس پراگندہ وجود کووہ خوثی ، برکت اور آزادی کے نامول سے موسوم کرتا ہے اور بس ای طرح گزرتی ہے۔ اس نے کہا: تی ہاں۔ بہ حضرت توسرایا آزادی اور مساوات کے پتلے ہیں!

میں نے کہا: ہاں۔اس کی زندگی نہایت منٹوع اور رنگا رنگ ہوتی ہے ،لینی بہت می زندگیوں کا خلاصہ۔بیاس ریاست کا جواب ہے جے ہم نے حسین اور مرضع بتایا تھا۔ بہت سے مرداور بہت ک عور تیں اسے اپنانمونہ بنا کیں گی اور اس کے وجود میں بہت ہے دستوروں اور طور طریقوں کی مثالیں ملیں گی۔

ال نے کہا: بے تک۔

مں نے کہا: اچھا تواہے جمہوریت کے مقابل کھیں کراہے ، بجاطور پر جمہوری انسان کہا جاسکتا ہے۔ اس نے کہا: تی ہاں۔ اس کی مجی جگر ہوئی جا ہے۔

میں نے کہا: آخر میں سب سے خوبصورت انسان اور ریاست آتے ہیں لینی جرواستبداد اور جا پر دستبداد اور جا پر دستبدار اور جا پر دستبدار اور مستبدا ہے۔

اس نے کھا: بالکل درست۔

میں نے کہا: چھاتو فرمایے کر استبداد کی طرح بیدا ہوتا ہے؟ ہیوواض ہے کداس کی اصل جمہوری ہے۔ اس نے کہا: ظاہر ہے۔

من نے کہا: کیا جمہوریت ہے استبدادای طرح بیدائیں ہوتا جیسے دولت شاہی ہے جمہوریت؟ بیخی ایک معنی کر۔

اس نے کہا: کسے؟

میں نے کہا: دولت شاہی نے اپنے لیے جو غیر اور اس کے تیام کا جو ذریعہ تجویز کیا تھا وہ کثرت دولت تھا۔ کیوں میں صحیح کہتا ہوں تا؟

اس نے کہانی ہاں۔

میں نے کہا: اور دولت کی مجھی نہ بجھنے والی پیاس اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے ہر چیز سے ففلت، مجی دولت شاہی کی بتاہی کا باعث ہو گی؟

اس نے کہا: درست۔



میں نے کہا: چنانچہ جمہوریت کا بھی ایک اپنا خیرہے جس کی جمی تسکین نہ یانے والی آرزواہے انتشار کامندرکھاتی ہے؟

اس نے کہا: وہ کیا؟

میں نے کہا: آ زادی جس کے متعلق جہوریت میں تم ہاوگ کہیں گے کہ یہ دیاست کا فخر ہے۔ ادرای وجه احرارمرف جمهوریت بی مل رمالیند کرتے ہیں۔

اس نے کہا: تی ہاں۔ یہ مات تو ہرا یک کی زبان پر ہے۔

میں نے کہا: ہال تو میں بد کہنے والا تھا کہ اس کی مجھی تسکین ندیانے والی آرز واور دوسری چیزون ے غفلت جمہوریت میں وہ تبدیلی پیدا کردیت ہے جس سے استبداد کا مطالبہ پیدا ہوتا ہے۔

ال نے کہا: رکے؟

میں نے کہا: جب آزادی کی بیای جمہوریت میں برے ساقی محفل کے صدر ہوں اور جمہوریت نے حریت کی تیز شراب ضرورت سے زیادہ ٹی لی ہوتواب اگراس کے حکمر ان اس کی بات مان کرا ہے ایک اور بردا گھونٹ ندری توبیان سے جواب طلب کرتی ہے، مزادیت ہے، اور انھیں "منحوں خواص" بتاتی ہے۔ اس فے جواب دیا: کی ہاں۔ میتوعام واقعہ۔

میں نے کہا: ہاں اور جووفا دارشہری میں اٹھیں مدجمہوریت سے جانتی اور حقارت سے اٹھیں غلام كہتى ہے جوائن زنجرول كوسينے سے لگاتے ہيں۔ پيوالى رعايا جائت ہے جو حاكموں كى طرح ہوا ورايے حاكم جورعایا کی طرح ہوں۔اس کے بی کے سے تو ہی بیادگ ہوتے ہیں اور بیا نہی کی مداحی کرتی اور انفر ادی اور اجماعی دونوں طرح سے انبی کی عزت کرتی ہے جملاالی ریاست میں حریت کی کوئی حد ہوسکتی ہے؟

اس نے کہا: یقیناً نہیں۔

میں نے کہا: رفتہ رفتہ میراج گھروں میں راہ یالیتا ہے اور بالاً خرجا نوروں تک بیٹے کران میں بھی بيوبا كجيلاتا ہے۔

اس نے کہا: آب کا کیامطلب ہے، کیے؟

میں نے کہا: میرامطلب ہے کہ باب بیوں کی سطح پراترنے اوران سے ڈرنے کاعادی ہوجاتا ہے اور بیٹا باپ کی برابری کرتا ہے، اس میں اپنے والدین کی نہ عزت ہوتی ہے نہ حرمت، اوربس میں اس کی آ زادی ہے۔ یہاں مقیم پردیس شہری کے برابر ہوتا ہے اور شہری مقیم پردیسی کے اور بالکل اجنبی بھی ایابی جی ایابی جی بیدونوں۔

اس فے جواب دیا: کی ہاں میرو موتا ہے۔

میں نے کہا: اور کس بھی خرابیاں تھوڑی ہی ہیں اور بہت ی اس سے کم در ہے کی برائیاں ہمی ہیں۔ مثل اس حالت میں استادا ہے شاگر دول سے ڈرتا اوران کی خوشا مدکرتا ہے، شاگر دا ہے استادوں اور اتالیقوں کی تحقیر کرتے ہیں، جوان بوڑھے مب مکساں ہیں، جوان بوڑھے کی برابری کرتا ہے اور تول اور تعل میں اس کا مقابلہ کرتے ہیں، جوان بوڑھے جوانوں کی سطح پراُ تر کر ہنمی فدان کرتے ہیں، بیاس بات کو پیند نہیں کرتے کے لیے تیار رہتا ہے، بوڑھے جوانوں کی سطح پراُ تر کر ہنمی فدان کرتے ہیں، بیاس بات کو پیند نہیں کرتے کے لوگ انھیں مستبدا ور تلخ مزاج خیال کریں، البندا جوانوں کے انداز اختیاد کرتے ہیں۔

ال نے کہا: بہت درنست۔

میں نے کہا: عام آزادی کی آخری صدوہ ہے جب زرخر پر غلام مرد ہو کہ عورت ، اتنا ہی آزاد موتا ہے جنتا اس کا خریدار، نیز اس ملطے میں مردوں اور عورتوں کی باہمدگر آزادی اور مساوات کا ذکر بھی مہونا جا ہے۔
مہیں بھولنا جا ہے۔

اس نے کہا: کیوں، بقول ایسکلس منے برآئی بات کھائی کیول ندالیں؟

یس نے کہا: یس بھی تو کررہا ہوں۔ ہاں بیاور کہدووں کہ کوئی انجان آ دی اسے بقین نہیں کرے گا

کہانیائی افتد اریس جوجانور ہیں آخیں جمہوریت میں جس قذر آ زادی حاصل ہے کی اور ریاست میں نصیب نہیں کیونکہ یہ کہاوت بچ ہے کہ کتیاں بھی وہی حیثیت رکھتی ہیں جوان کی ما لکہ عور تیں اور گھوڑ ہے اور گدھے احرار کے تمام حقوق واعز از کے ساتھ چلنے کا انداز رکھتے ہیں ، اگر کوئی ان کے رائے میں آ جائے اور ان کے الیم سرک صاف نہ چھوڑ ہے تو بیای کے اوپر سے گزر جا کیں۔ الغرض تمام چیزیں ، آ زادی کی بہتات سے ہیں کہ پھٹی پڑتی ہیں۔

اس نے کہا: تی ہاں، میں جب بھی دیہات میں شکنے جاتا ہوں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ میں نے ، آپ نے ، ایسالگتا ہے ایک ہی خواب دیکھا ہے۔

یں نے کہا: ان سب سے بالاتر ہیر کہ ان تمام چیزوں کا متیجہ بینہ ہوتا ہے کہ شہری نہایت ذکی الحس ہوجاتے ہیں، انھیں کہیں ذراتحکم چھونہیں گیا کہ یہ لگے بے مبری سے بیج و تاب کھانے اور آپ جانے ہی ہیں ٣ خركارتوبيتمام تحريري توانين كالحاظ كرنا فيحورُ دية بيريكي كواية او پرنيس و يكنا جاية-

اس نے کہا: تی ہاں، میں خوب اچھی طرح جاتا ہوں۔

میں نے کہا: توعزیر من میہ ہو و حسین اور شاندار آغازجس سے استبداد بیدا ہوتا ہے۔

اس نے کہا: واقعی برداہی شائدار ہے الیکن بیفر مائے کہاب اس کے بعد کون سافدم المستا ہے۔

یں نے کہا: جو حکومت اشرافید کی جائی کا باعث تھا وہی جمہوریت کی جائی کا سبب ہے۔ وہی مرض ، حریت سے اور زیادہ ہو ہو کے کشدید ہو کر جمہوریت کو بھی آن دبا تا ہے اور کج تو میہ ہے کہ ہر چیز کی صدے زیادتی اکثر بالک مخالف سب میں ایک روعمل پیدا کرتی ہے اور میہ بات مرف موسم یا نباتی اور حیوانی زندگی تک بی

محدوزتيس بلكرسب سے زياد وريكومت كى اقسام پراپناا رُركمتى ب\_

الميمش في كما: درست-

میں نے کہا: آ زادی کی زیادتی سے خواہ ریاست میں ہویا افراد میں ،غلامی کی زیادتی ہی ہیدا وتی ہے۔

الميمنس في كها: في بال قدرة-

میں نے کہا: چٹانچہ جمہوریت سے استبدادقدرتی طور پرنکل ہے، اور جنٹی انتہا کی تشم کی آزادی ہوتی ہے۔ اس سے ای درجہ پڑھ کر استبدادا ورغلامی بیدا ہوتی ہے۔

اس نے کہا: بی توقع بھی کرنی جائے تی-

میں نے کہا: لیکن میں سجھتا ہوں کہ تمھارا سوال تو ینہیں تھا۔ تم تو شابد یہ معلوم کرنا جا ہے تھے کہ وہ کونسی بدنظمی ہے جو جمہوریت اور دولت شاہی میں مکسال پیدا ہوتی اور دونوں کی تباہی کا باعث ہے۔

اس نے کہا: ورست۔

یں نے کہا: اچھا تو میں اس سلسلے میں اس کائل مسرف طبقے کا حوالد دے رہا تھا جس میں جو ذرا با مت ہوں وہ قائداور جو دبوہوں وہ متبع ہوتے ہیں۔ہم نے انہی کی تعثووں سے مثال دی تھی جن میں بعض ڈیک دار ہوتے ہیں اور بعض بے ڈیک۔

اس نے کہا: بہت میک مثیل متی۔

میں نے کہا: اور بیدونوں گروہ جس شہر میں پیدا ہوجا کیں اس کے لیے جان کا وہال ہوجاتے ہیں۔

ان کی مثال جم میں بلغم اور صفراک ہی ہے۔ چنانچہ ریاست کا چھے طبیب اور قانون بنانے والے کا فرض ہے کہ ہوشیار شہد کی تھیاں کیڑنے والے کی طرح انھیں دور ہی دوزر کھے۔اور ہوسکے تو بھی اندر آنے ہی نہ دے۔اور بالفرض اگریکی طرح آن پہنچیں توانھیں اوران کے خانوں کوجلدے جلد کاٹ بھٹیکے۔

اس نے کہا: تی مشرور

میں نے کہا: آؤہم جوکررہے ہیں اے صاف طور پردیکھنے کے لیے فرض کریں کہ جمہوریت تین طبقوں ہیں منعتم ہے۔ اور واقعی ہے بھی ایسا ہی ۔ کیونکہ اولاً تو آزادی کی وجہ سے جمہوریت میں دولت شاہی سے بھی زیادہ کھٹو بیدا ہوتے ہیں۔

اس نے کہا: بجاہے۔

ض نے کہا: اور جمہوریت شان کارنگ اور بھی چوکھا ہوتاہے۔

اس نے کہا: یہ کے:

میں نے کہا: اس لیے کہ خواص کی حکومت میں ان کی عزت نہیں ہوتی اور بیاہے عہدوں سے ملحدہ کردیے جاتے ہیں، چٹانچہ بید اپنی تربیت کر سکتے ہیں شاپی طاقت بڑھا سکتے ہیں کی جہوریت میں حکومت کی تقریباً میں، چٹانچہ بید اپنی میں ہوتی ہے۔ ان میں جو ذرا تیز اور ذہین ہوتے ہیں وہ تقریبی اور کا مرتے ہیں اور باتی دوسرے منبر کے اردگر دہجنجھناتے پھرتے ہیں اور کی کوئنا لفت میں ایک لفظ نہیں کہنے ویتے ہیں اور کی کوئنا لفت میں ایک لفظ نہیں کہنے ویتے ہیں اور کی کوئنا لفت میں ایک لفظ نہیں کہنے ویتے ہیں ہوتا ہے۔

ال في كها: بهت دوست-

میں نے کہا: اس بھیڑ میں ایک اور طبقہ بھی ہمیشدا لگ و یکھا جا سکتا ہے۔

اس في كها: وه كون سا؟

میں نے کہا: ان کا جو فطری طور پر مرتب طبیعت والے ہوتے ہیں جو تجارت میں لگی ہوئی ساج میں

مبے مالدارطبقہ وتاہے۔

اس نے کہا: قدر تأ۔

یں نے کہا: بیسب سے زیادہ و بے والے لوگ ہوتے ہیں اور کھٹوؤل کو انہی سے سب سے زیادہ شہد ملتا ہے۔ اس نے کہا: اور کیا۔ جن بے چاروں کے پاس ہوئ کم ان کود بانے سے تو نکلے گا بھی کم۔ میں نے کہا: یہ امیروں کا طبقہ کہلاتا ہے اور کھٹوا نمی سے اپنا ہیٹ پالتے ہیں۔ اس نے کہا: اور کیا، یہی بات ہے۔

یں نے کہا: تیسراطبقہ عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جواپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، میں نہ سیاست جانے ہیں نہ کھانے کوان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ جب اکٹھا ہوجائے تو یکی طبقہ جہور یت میں سب سے بروااور مب سے طات تورہوتا ہے۔

ایڈیمٹس نے کہا: یہ بچ ہے۔ لیکن بیانبوہ مشکل ہی سے اکٹھا ہونے پر آ مادہ ہوتا ہے، ہاں سوائے اس سے کہاہے بھی کچھٹم دیلے۔

بیں نے کہا: تو کیاانھیں حصرتیں ملتا؟ کیاان کے قائد مالداروں سے ان کی جائیدادیں چھین کر عوام میں تقسیم نہیں کرتے؟ ہاں میرخیال ضرور دکھتے ہیں کہ اس کا برا حصد خودا پنے لیے تحفوظ کرلیں۔

اس نے جواب دیا: ہاں، کیول نیس، اس مدتک توعوام ضرور حصد دار ہوتے ہیں۔

میں نے کہا: اور جن اُوگوں کی اطاک چینی جاتی ہے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ انھیں عوام کے سامنے جیسے میں پڑنے جواب دہی بھی کریں!

اس فے جواب دیا: اور کرئ کیا کتے ہیں؟

میں نے کہا:اور پھر (لطف میہ) کہ جا ہے ان غریبوں میں انقلاب کی کوئی خواہش بھی نہ ہولیکن دوسرے ان پر میالزام بھی لگاتے ہیں کہ انھول نے عوام کے خلاف سازش کی ہے اور دولت شاہی کے دوست ہیں۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب پر لوگ عوام کواپنی مرضی سے نہ بھی بلکہ جہالت اور مخبروں کی فریب وہی سے بی اپنے نقصان کے ورپے دیکھتے ہیں تو مجبوراً واقعی دولت شاہی کے حامی بن جاتے ہیں۔ یہ بی سے جاتے ہیں۔ یہ بی سے جاتے ہیں کیکن کھٹوؤں کی فیش زنی انھیں اذبیت پہنچاتی اور ان میں انقلاب کی خواہش پیدا کرتی ہے۔

اس نے کہا: بالکل سیح۔

یں نے کہا: پھرایک دوسرے برطامت کرنے کی ،مقدموں اور فیصلوں کی نوبت آتی ہے۔ اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا:عام لوگوں کا سدا کوئی نہ کوئی تھا تی ہوتا ہے، جسے بیا پنا سردار بناتے اور بڑھا پڑھا کر اس کی عظمت کرتے ہیں۔

اس نے کہا: تی ہاں، ان کا می طریقہے۔

یں نے کہا: یکی وہ جڑے (اوراس کے علاوہ اور کوئی نہیں) جس سے متبد پیدا ہوتا ہے۔ یہ جب پہلے پہل زمین سے اپناسر نکالتا ہے تو محافظ کی حیثیت سے ،عوام کے حقوق کا طالب بن کر۔

اس نے کہا: ہاں، طاہر ہے۔

میں نے کہا: پھر آخریس بی کافظ متبدیں کیے بدلنا شروع ہوتا ہے؟ طاہر ہے کہ جب بیاس آدی کی حرکت کرنے گا ہے جس کا ذکر لائیسیا کے (Lycaean) زیوس کے آرکیڈیا (Arcadian) والے مندر کے قصے میں ہے۔

الميمنش في كها: كون ساقصه؟

مل نے کہا: قصہ بیہ کہ جوکوئی ایک قربان کے ہوئے آ دمی کی آ نتوں کو دوسری قربانیوں کی آ توں کے دوسری قربانیوں کی آ توں کے ساتھ قیمہ کرکے چکھ لے دو بھیڑیا بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی بیدقصہ نیس سناتھا؟

الميمش في كها: بإن مهال سناتو تعا

میں نے کہا: چنانچہ جمہور کے محافظ کی مثال بھی ای آ وی کی ی ہے۔ اس کے بس میں چونکہ ایک انبوہ ہوتا ہے اس لیے اپنے عزیز وں کا خون بہانے سے کوئی چیز اے نہیں روکتی۔ ای عام طریقے سے لیمی جمبور ٹے الزام لگالگا کر بیاضی عدائت میں پیش کرا تا اور قل کرا تا ہے، انسانی زندگی کی فٹا کا سب بنما ہے اور پھر اپنی تا پاک زبان اور لیوں سے اپنے ساتھی شہر یوں کا خون چکھتا ہے۔ بعض کوتو یہ مروائی ڈالل ہے اور بعض کو جانوطن کرا دیتا ہے اور ای کے ساتھ سماتھ قرضوں کی معافی اور زمین کے اشارے بھی ویتا جاتا ہے۔ تو آخران حبالہ ولی کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا؟ یا تو اپنے دشنوں کے ہاتھوں مارا جائے گایا بھر آ دی سے بھیٹر یا لیمی معتبد بن جائے گا۔

الذيمنس في كها: لازماً

میں نے کہا: بیو ہی شخص تو ہے جس نے مالداروں کے خلاف ایک جماعت بنانی شروع کی تھی؟ ایڈیمٹس نے کہا: وہی۔

میں نے کہا: کچھ عرصے بعد بینکال با ہر بھی کیا جاتا ہے، لیکن پھر باوجودا پنے دشمنوں کے دالی آتا ہےا دراب کی دفعہ اچھاپورامتیدین کر۔

ایڈیمٹس نے کہا: صاف بات ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں، یک ان لوگوں کاعام طریقہ ہے۔

میں نے کہا: اس پرجہور کے اس تمایتی کی حفاظت کے لیے ایک فوج کے دیتے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ مرشخص جو اپنی متلبدانہ زندگی میں اس حد تک بہنئی جاتا ہے اس جال کو استعمال کرتا ہے یعنی بقول عوام''جمہور کا ووست ایسانہ ہوکہ جمہور کے ہاتھ سے جاتا رہے''!

اس نے کہا: بالکل ٹھیک۔

میں نے کہا: جمہورا مانی سے اسلیم کر لیتے ہیں، اب انھیں جو کھ خوف و خطر ہے سب ای کے لیے ہیں۔ اپنے ہے، اپنی فات کے لیے کوئی میں۔ ایک ہے کے دان میں میں کہا: بہت صحح۔

میں نے کہا: اب اگر کوئی مال دار شخص، جس پرعوام کے دشمن ہونے کا الزام بھی ہے، یہ خبر سنتا ہے تو ،
عزیز من ، اس کی حالت پرو دلفظ صادق آتے ہیں جو کا ، من نے کرویس (Croesus) سے کہے تھے بیٹی '' و و ہر موز (Hermus) کے پھر لیے ساحل پر سر نیٹ بھا گاجا تا ہے اور ڈرائیش تھتا ، نداینی پرولی پر شرما تا ہے'' ۔ اس نے کہا: اور ٹھیکے بھی ہے ، اگر اس وقت شرمائے تو پھر بھی آگے شرمانے کا موقع ہی ند لیے!
میں نے کہا: ہاں ، پکڑا گیا کہ مارا گیا۔

اید منس نے کہا: اور کیا۔

ش نے کہا: اور بیری افظ صاحب جن کا ہم نے ذکر کیا انھیں کوئی نہیں دیکھے گا کہ جناب کا موثاجہم خود زمین کے لیے چربی فراہم کرنے کا کام انجام دے دہاہے، بلکہ بیربہت سے لوگوں کوگرا کراب ریاست کی تبكمي پر ہاتھوں میں باگ تھاہے كھڑے ہیں، اب بدما فظاہیں بلكہ مطلق العنان متعبد ہیں!

اس نے کہا: بلاشیہ۔

میں نے کہا: اب ہم اس مخض اور اس ریاست کی سعادت پرغور کریں جس میں السی ہتی وجود

ين آئي۔

اس نے کہا: ضرور اباس پر نظر کرنی چاہیے۔

میں نے کہا: پہلے بہل اپ افتذار کے شروع میں تو یہ سرایا تبہم ہوتا ہے، جس سے ملاہے اسے ملائے اسے ملائے اسے ملائے اسے ملائے اور کوئی متبد کہے؟ یہ جو برابر عام اور خاص سے ہر طرح وعدے وعید کر دہا ہے! جو ترض داروں کے قرض معاف کر ارہا اور عام لوگوں اور اپ بیرووں میں زمین بانٹ رہا ہے اور ہر شخص کے ساتھ نیکی اور مہریانی کرتا جا بہا یہ اور مستبد!!

اس نے کہا: واتعی!

میں نے کہا: لیکن جب بیائے خارجی دشمنوں پر لٹتے پا چکے گایا معاہرے کر کے نبٹ چکے گا ادراب ان کا کوئی ڈر باقی ندر ہے گا تب بھی بیرا برکوئی نہ کوئی جنگ چھیڑتار ہے گا تا کہ عوام کوقا کد کی ضرورت رہے۔ ایڈیمنٹس نے کہا: یقنیناً۔

یں نے کہا: اور کیا اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد یہ بھی نہیں ہوگا کہ بیلوگ محاصل اوا کرکے مفلس ہوجا کیں اور اس طرح اپنی تمام تر توجہ روز اند ضرورتوں کے پورا کرنے کی طرف رکھیں اور اس کے خلاف سازش کرنے کا کم احمال باتی رہے۔

اس نے کہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اور اگراہے کی پرشہہ کہ اس کے دماغ میں آزادی کے خیالات ہیں، اور اس کے اقتدار کے خلاف مقاومت کا گمان ہے تواسے ان کی تباہی کا نہایت اچھا بہانہ یوں ملے گا کہ انھیں دشمن کے دم پرچھوڑ دے۔ چنانچوان وجوہ کی بنا پر مقبد ہمیشہ ایک نہایک جنگ بریا کرتار ہتا ہے۔

اس نے کہا: لازماً۔

میں نے کہا:اب (رفتہ رفتہ) یہ غیر ہردلعزیز ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا:لازی نتیجہ ہے۔ میں نے کہا: بعض وہ لوگ جنموں نے اس کا اقتدار جمائے میں مدد کی تھی اور جواب بھی برسرا قتدار جمائے میں مدد کی تھی اور جواب بھی برسرا قتدار بیں اس پر ، نیز باہم ایک دوسرے پر ، اپنے خیالات طاہر کرنے لگتے ہیں ، اور ان میں جو ذرا باہمت ہوتے ہیں وہ ساری کا رروا لی کو اس کے منحہ پر مارتے ہیں۔

اس نے کہا: جی الیامکن ہے۔

میں نے کہا: اب اگر میر متبر حکمران رہنا جا ہتا ہے تو اے ان سب سے چھٹکارا حاصل کرتا ہوگا ، سہ اس وقت تک نبیں رک سکتا جب تک کوئی بھی کا م کا آ دمی خواہ اس کا دوست ہوخواہ دشن ، باتی ہے۔ اس نے کہا: بی نبیس رک سکتا۔

میں نے کہا: چنانچہ بیائ چاروں طرف نظر دوڑا تا ہے کہ کون بہادرہ ،کون عالی دماغ ،کون عقلندہاورکون مالدار۔ کیاخوش نصیبی ہے کہ بیان سب کا دشمن ہے۔اور چاہے اس کا ول کیے یا شہ کے اس پر اب لازم ہے کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈے اور بالآخرتمام ریاست کا تعقیہ ہوجائے۔

اس فے جواب دیانگی، اور نہایت بی تادر عقید!

میں نے کہا: ہاں، یہ عقیہ ویا نہیں جیسا کہ طبیب جسم کا کرتے ہیں۔اس لیے کہ وہ تو برے کو وکا لیے اور ایکھے کوچھوڑ دیتے ہیں اور بیاس کا بالکل الث کرتا ہے۔

اس نے کہا: اگراہ حکومت کرنی ہے تواس سے کوئی مغربیں۔

میں نے کہا: کیما مبارک انتخاب ہے کہ یا تو بروں کی اکثریت کے ساتھ رہے اور ان کی نفرت برداشت کرنے پرمجور ہویا بھر جینے تا ہے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اس نے کہا: ہاں اس میں ایک صورت ہے۔

میں نے کہا: اور شہر یوں کی نگاہ میں اس کے اٹمال جینے نفرت کے قابل ہوتے جا کیں گے بیاستے ہی زیادہ ہمنشین بیدا کرے گا اور ان ہے آئی ہی زیادہ وفاشعاری کا طالب ہوتا جائے گا۔

اس نے کہا: یقیناً۔

یں نے کہا: یدوفادارگروہ آخرکون ہےاور بیاسے کہاں سے طحگا؟ اس نے جواب دیا: اگر بیانھیں دام دے گا تو یہ تو خود بخو داس کے گر دجمع ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا: قتم ہے کلب معری (ابوالبول) کی۔ یہ کتنے بہت سے کھٹو یہاں اکٹھے ہیں، بھانت

بحانت کے اور دلی دلیل کے۔

اس نے کہا: ی مب شک۔

مس نے کہا: لیکن کیا یہ انھیں وہیں جگہ کی جگہ حاصل کر نانہیں جا ہے گا؟

اس نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہے؟

مس نے کہا: بیشریوں سے ان کے غلام چھین لے گا اور انھیں آ زاد کر کے اپ کا فظ دستے میں

بحرتی کرےگا۔

اس نے جواب دیا: بیقیناً ،اوران پر دوسب سے زیادہ مجروساً کر تھے گا۔ میں نے کہا: کیسی مبارک ہتی ہے میستبر بھی؟اورسب لوگوں کوتو قتل کر دیا ،اب بس اس کے معتمر

دوست بيده محك إل-

اس نے کہا: تی ۔ اور یہ بین بھی بالکل ای جیے۔

یں نے کہا: ہاں، یہ وہ نے شہری ہیں جنمیں یہ عالم وجود میں لایا ہے۔ یہاں کی مدح سرائی کرتے ہیں اور اس سے الگ بی الگ ہیں الگ می الگ می الگ می الگ می الگ می الگ می الگ میں الگ می الگ میں الگ می الگ میں اللہ میں ال

اس نے کہا: بے شک۔

س نے کہا: بج ہے، المناک ڈراما بہت ہی دانشندی کی چزہے! اور پور پیڈی (Euripides) تھا بہت بدا المیدڈراما ٹولیں!!

الديمش في كها: يدكول؟

میں نے کہا: کون اس لیے کہ وہی تواس پُر مغزمقو لے کامصنف ہے کہ:

"متبر بتحمندوں کے ساتھورہ کر تھمند ہوتے ہیں"

اوراس كامطلب صاف يدب كالقلمندول كومتنبدا بناجمنشين بناتاب

اس نے کہا: ی ، وواستبداد کی یوں بھی مدح کرتا ہے کہ بیتمثال اللی ہے اور ای قتم کی اور بہت ی

بالتي اس في اوردومر عثاعرول في كي بي-

يس نے كہا: للقرابيالمناك شاعر جوخود مجوداراوگ بي جميں اور مارى طرح رہے والے اورلوگوں



کو معاف کریں اگر ہم انھیں اپنی ریاست ہیں ندائے دیں، کیونکہ بیرتو تھہرے استبداد کے تعیدہ خواں۔

ایڈ بمٹس نے جواب دیا : تی ہاں، بے شک جن ہیں بجے ہوگی دوتو ضرور معاف کریں گے۔

ہیں نے کہا : لیکن بید دوسرے شہروں میں جاجا کر برابر عوام کواپٹی طرف کھینچتے رہیں گے۔ اور بیٹیے،

بلند اور مؤثر آواز والوں کوکرائے پرد کھ رکھ کریہ شہروں کواستبدا داور جمہوریت کی جانب ماکل کرتے رہیں گے۔

اس نے کہا: بہت سے۔

یں نے کہا: اور پھر انھیں وام بھی توسلتے ہیں اور عزت بھی۔ مب سے بڑی عزت تو متبدول سے
ملتی ہے اور ان کے بعد جمہور یتول میں سے الیکن جارے دستور کے پہاڑ پر میہ جول جوں او پر چڑھتے ہیں ان
کی شہرت ساتھ جھوڑتی جاتی ہے ان کا سائس پھول جاتا ہے اور میآ گے نہیں چل پاتے۔

اس نے کہا: ج ہے۔

یں نے کہا: گردیکھا، ہم اپنے مضمون ہے بوئک گئے۔ اچھا پھرائ طرف کو ٹیس اور دریا فت کریں سے مستبدا پی اس سین اور بزی تعدادوالی متنوع اور ہروم اولئے بدلنے والی فوج کو کیسے برقر ارر کھتا ہے۔

اس نے کہا: اگر شہر میں مقدس نہ ہی ٹڑائے ہیں تو بیانھیں ضبط کر کے فرچ کر ڈالے گا۔ جہال تک ان کو گوں کا مال کھا بیت کرے گا جہاں تک ان کو گا کا اثرام ہے، اس صد تک بیر گوام کے کا صل کو کم کر سے گا۔

اس لوگوں کا مال کھا بیت کرے گا جن پر غداری کا اثرام ہے، اس صد تک بیر گوام کے کا صل کو کم کر سے گا۔

میں نے کہا: اور جب ان سے کام شبطے؟

اس نے کہا: تو ظاہر ہے کہ بیخودادراس کے سب گہرے ساتھی، مرد ہوں کہ تور تیں، اس کے باپ کی ریاست پر گزراد قات کریں گے۔

میں نے کہا: آپ کا مطلب ٹاید بنے کہ کوام جن کی دجہ سے بدوجود میں آیا اسے اور اس کے ساتھیوں کو گڑارہ دیں گے۔

ایدیمنس نے کہا: ہاں، سوائے اس کمان کے پاس اور جارہ بی کیا ہے؟

میں نے کہا: کین اگر موام کو فعد آجائوروہ کے لگیں کہ ایک بڑے بالے بو سے لڑے کوئی نہیں کہ ایک بڑے بالے ہوئے لڑے کوئی نہیں کہ اپنے باپ سے گزارہ لے بلکہ تن تو بیر کیا بیاب کی پرورش کرے، اگر میصورت پیش آئی تو پیر کیسی ہوگئی ہو

اور غلاموں کی پرورش بھی کرے۔اس کی غرض تو بیتھی کہ بیٹا میری حفاظت کرے اوراس کی مدد ہے مجھے مالداروں اورامیروں کی حکومت سے نجات نصیب ہو۔ چنا نچہ بیان صاحبز ادے اوران کے جمنشیوں کواپنے مالداروں اورامیروں کی حکومت سے کوئی دوسرا باپ ایک مسرف بیٹے اوراس کے احباب کواپنے ہال سے نکال باہر کرے۔

ایریمش نے کہا: بخدا باپ کواب پتا چلے گا کہ وہ اب تک کس بلا کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اب جواسے نگالنے کی ضرورت پڑئ تو معلوم ہوا کہ حضرت خودتو کمزور ہیں اور بیٹا ہے ذیر دست۔ میں نے کہا: کیوں ، آپ کا بیتو بھی مطلب نہ ہوگا کہ متبد تشدد سے کام لے گا؟ کیا اگر باپ خالفت کرے تو ساسے مارے گا؟

ایریمنس نے کہا: ہاں مضرور مارے گا، نہتا تواسے پہلے ہی کرچکا ہے۔

میں نے کہا: تو یہ تو پھر پدرکش ہے، یہ بوڑھے باپ کا بے رحم محافظ۔اصلی استبداد یہی ہے، جس کے متعلق کوئی غلط بنی ممکن نہیں۔مثل ہے کہ عوام دھوئیں سے لینی احرار کی غلامی سے بیچئے کے لیے آگ لیمی غلاموں کے استبداد میں جا پڑے۔اس طرح گویا آزاد کی نظم اور عقل کی حدود سے تجاوز کرکے غلامی کی سب سے سخت اورکڑوکی کسیلی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

الميمش في كهان يح ب-

میں نے کہا: بہت خوب، اب تو ہم بجاطور پر کہ سکتے ہیں کہ ہم نے استبداد کی ماہیکت اور جمہوریت سے اس کے قدر یکی طور پر بیذا ہونے کے طریقے پر کانی بحث کرلی ہے۔ ایڈ یمٹس نے کہا: جی ہاں۔ بہت کائی۔

\*\*\*



## نویں کتاب

میں نے کہا: مب سے آخر میں استبدادی آدی کی باری آتی ہے ۔اس کے متعلق بھی ہمیں در یا دنت کرنا ہے کہ یہ جمہوری آدی میں سے مسلمرن بیدا ہوتا ہے،اور پھرا پی زندگی کیسے کا فائے، خوش میں یا مصیبت ہے؟

ایڈیمٹس نے کہا: ہاں، اب تواکی میں بات باتی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا: لیکن ابھی ایک پہلے کا سوال بھی تو باتی ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ہوا۔ ایڈیمٹس نے کہا: وہ کیا؟

یں نے کہا: میرے خیال میں ہم نے ابھی اشتہاؤں کی مادیکت اور تعداد کا اچھی طرح تعین نہیں کیا ہے۔اور جب تک بین ہوئے ہماری تحقیق برابر گنجلک می رہے گی۔

اید بمس نے کہا: ابھی کھالی بہت در تو ہوئی ہیں، یہول اب دور کی جاسکتی ہے۔

یں نے کہا: بہت سے اچھاتو میں جو کتہ بھمنا چاہتا ہوں اے دیکھو۔ بعض غیر ضروری مرتوں اور اشتہا وں کو میں ناجا رَ بہت سے اچھاتو میں جو کتہ بھمنا چاہتا ہوں اے دیکے بیشتہا وں کو میں ناجا رَ بہت سے اور ان کے داریعے بیٹ اور ان براجھی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے اور اس طرح یا توبہ بالکل خارج ہوجاتی ہیں یا ان کی تعدا دکھ بی جاتی ہے اور سے بہت کم دور پڑجاتی ہیں۔ لیکن دوسرے لوگوں میں بیتوی بھی ہوتی ہیں اور گنتی میں بھی زیادہ۔

الميمش نے كہا: آ بكامطلب كن اشتهاؤں ہے؟

حافت یا جرم ایرانیں جس کا ہے وقت کہ اس نے حواس اور شرم وحیا کا ساتھ چیوڑ ہی دیا ہے ، انسان مرتکب ہونے پر آ مادونہ ہو جی کہ محرمات ہے ہم بستری اور دومرے غیر فطری تعلقات، والدین کا تل یا حمام غذا کا کھانا تک مجی ان ہے مشکل نیس۔

اس نے کہا: نہایت درست۔

میں نے کہا: لین جی شخص کی نبغی صحت اور اعتدال پر ہے وہ سونے سے پہلے اپ عقلی توئی کو بیرار کر لیتا ہے اور شریف خیالات اور مسائل ہے ان کی سیری کر کے اپنے وجود کو دھیان میں جہتم کر لیتا ہے ،
یرار کر لیتا ہے اور شریف خیالات اور مسائل ہے ان کی سیری کر کے اپنے وجود کو دھیان میں جہتم کر لیتا ہے ۔
یہ اپنی اشتہا دی کو بحو کو نہیں ارتا بلکہ انھیں تسکین و بتا ہے لیکن نہ بہت زیادہ نہ بہت کم لین کا تن کہ چیکے ہے ہو جا عیں اور بیدیا ان کا حظ و کرب اس کے اور نجے اصولوں کے کام میں مخل نہ ہو۔ اس اصول کو بیر خالف تجرید کے میدان میں تنہا چیوڑ و بتا ہے تا کہ یہ '' عالم میں خالم بر فکر کرے اور اس کی آرز و کرے ، خواہ بیا کم ماضی سے متعلق ہو یا حال واستقبال ہے۔ اس طرح جب کی ہے اس کا جھگڑ انتخا ہو جائے تو بدا ہے جذباتی عضر کو دبا و بتا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یب ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یب ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یب ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یب ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یب ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یب ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یب ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یہ ہوجا تا ہے ۔ اس وقت تم جائے ہوکہ یہ حقیقت کے نہایت تر یہ ہوجا تا ہو رہ جھی پریشان اور نا جائز خوالوں کا کھیل نہیں بغالہ۔

الْدِيمْشْ فِي كِها: مِن بِالكُل الفَاق كُرتا بول -

میں نے کہا: یہ بات کرتے میں اصل مطلب سے بھٹک چلاتھا، اس میں جواصل نکتہ میں دکھانا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھے آ دمیوں میں بھی ایک وحثی در ندوں کی کی فطرت ہوتی ہے جو سوتے میں جاگتی ہے۔ ذرادیکھیے کہ میں ٹھیک کہ رہا ہوں اور تم مجھے متفق ہو کہ نیس۔

اس نے کہا: تی میں متفق ہوں۔

میں نے کہا: اب ذراال سیرت کو یا وکر وجوہم نے جمہوری آ دی کے ساتھ منسوب کی تھی۔ اس کے متعلق ہی فرض کیا تھا کہ بجین سے لے کراس کی تربیت نہایت کنجوں باپ کے سائے میں ہو اُن تھی جس نے ان کی تمام بچانے اور لیس انداز کرنے والی خواہشوں کو تو اکسایا اور غیر ضروری اشتہاؤں کو، جن کا مقصد صرف تفری کا ورتز مین ہے، دبایا۔

الميمنس في كها: ورست-

میں نے کہا: پھر یہ ذرازیادہ اطافت پہنداور میش پرست تم کے اوگوں کی مجت بیں پڑ گیا،ان کے سار نے فضول طریقے اختیار کر لیے اورائے باپ کی کم ظرفی ہے دل برداشتہ ہوکر بالکل دوسرے ٹا اف مرے پر جا پڑا۔لیکن تھا چونکہ بیا ہے بگاڑنے والول ہے بہتر آ دی اس لیے یہ دولوں طرف کی ٹیا اور باآ خراجی جی رہر رک کر ایس زندگی بسر کرنے لگا جواس کے نزدیک بیہودہ جذبات کی پوری غلائی ٹبیں بلکہ مختلف مرتوں جس حد اعتدال تک انہاک ہے عبارت ہے۔ چنانچہ خواص ہے جمہوری انسان یوں پیدا ہوا۔

اس نے کہا: بی ہاں۔ اس کے متعلق میراا پنا یہی خیال تھا اوراب تک ہے۔ میں نے کہا: اب فرض کرو کہ بہت ہے سال گزر گئے اورا سی محف کے (بیجیسا کچو بھی ہے) ایک اڑکا ہوا جس کے تربیت اپنے باپ کے اصولوں کے مطابق ہوئی۔ ایڈ بمٹس نے کہا: ٹیس اس کا تصور کرسکیا ہوں۔

یں نے کہا: اچھاتو آئے فرض کرو کرائے پر بھی وہی گردی جوباپ پرگزر چی تھی۔ یہاں بالکل بے صابطہ اور بے قاعدہ زندگی جس آن پڑا جے اس کے بہکانے والے کال آزاد کی کے نام سے موسوم کرتے جیں۔ اس کا باپ ادراس کے احباب معتدل خواہشوں کی طرف داری کرتے ہیں، لیکن دومری مقائل جماعت ان کے مخالف خواہشوں کو مدود ہی ہے۔ جہاں ان خطر ناک سماحروں ، ان متبد گروں نے دیکھا کہ اب ہما ما اشراس پر سے ہم چلا یہ فورا ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ اس پر ایک ہمہ کیرجذ بے کومسلط کردیتے ہیں، جواس کی اشراس پر سے ہم چلا یہ فورا ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ اس پر ایک ہمہ کیرجذ بے کومسلط کردیتے ہیں، جواس کی اس کی اصلیت کی مجمع ترجمانی کرتی ہے۔ اس کی اصلیت کی مجمع ترجمانی کرتی ہے۔

اس فے کہا: بی بال اس کی بی ایک معقول شکل ہے۔

یں نے کہا: اب خوشہو بخارات کے بادل چھائے ہوئے ہیں، عطرے، پھولوں کے ہار ہیں،
شراب ہے، الی حالت میں اس کی دوسری شہوتیں اوراس کی بدکر دا زندگی تمام مسرتیں اپنے بندھن تو ڈکراس
کے گر دہنجے میا ناشروع کرتی ہیں۔اورخواہش کے اس ڈ نک کوجوانھوں نے اس کی تھٹو فطرت میں پیوست کیا
ہے خوب نشو و فمادیت ہے۔ بالآ خراس کی روح کا سے بادشاہ جنون کواپنے محافظوں کا سردار بنا تاہے، اورلگا ہے
محموب نشو و فمادیت ہے۔ بالآ خراس کی روح کا سے بادشاہ جنون کواپنے محافظوں کا سردار بنا تاہے، اورلگا ہے
محموب نشو و فمادیت ہے خیال یا خواہش کواپنے اندر پیدا ہوتے دیکھا، یاجب فراشم و حیا کا کوئی شمہ اپنے
میں باتی پایا توان سب کوختم کر دیتا ہے، انھیں نکال پھینکا ہے، جنی کہ عفت اوراعترال کو بالکل خارج کر کے ان

کی جگہ جنون کو کامل طور پرمسلط کرویتاہے۔

اس نے کہا: استبدادی آ دی ای طرح بید اموتا ہے۔

م نے کہا: کیا یمی وجنیں کوشن کوا ملے وقتوں مستبد کہتے آئے ہیں؟

ايديمش ئے كہا: كھيجب نيس-

یں نے کہا:ای طرح کیا جوآ دی نشے میں مست ہوائ میں بھی متبدی روح نہیں ہوتی۔

الديمش في كما: وتى ب-

میں نے کہا: تم جانے ہو کہ جس آ دی کا دماغ صحیح شدرہے اور چل لکلے وہ اپنے آپ کو مرف آ ومیوں پر ہی نہیں بلکد دیوتا وُں تک پر حکومت کرنے کے قابل سجھتا ہے۔

اید مش نے کہا: ضرور، وہ تو ضرور بیسمجے گانگ-

میں نے کہا: اور سی معنوں میں استبدادی آ دمی اس وقت عالم وجود میں آتا ہے، جب فطرتا، عادیا یا دونوں کے اثر سے وہ مخور، شہوت برست اور جذبات کا بندہ ہوجائے۔ کیوں میرے دوست، کیا یہی بات نہیں ہے؟

ایدیمنس نے کہا:بالیقین۔

میں نے کہا: یہ تو ہے اس مخص کی حالت اور یہ ہے اس کی اصل ۔ اب ویکھنا یہ ہے کہ بیر ہتا کس طرح ہے؟

ایڈیمنش نے کہا: جیسے لوگ السی میں کہتے ہیں ، فرض کیجے کہ یہ بات آپ کو جھے ہے کہی ہوتو کیے کہیں؟

میں نے کہا: میرے خیال میں تو اس کی ترتی کی دومری منزل میں دعوتیں ہوں گی اورشراب نوشیاں، برمہائے خروش اور دربار داریاں، الغرض ای نوع کی تمام یا تیں۔اب اس کے سارے وجود پرسلطانِ عشق کی تمام یا تیں۔اب اس کے سارے وجود پرسلطانِ عشق کی تمام معاملوں میں اس کا فرمان جاری ہوگا۔

الميمنش في كها: يقيناً-

میں نے کہا: ہاں اور پھر دن رات نت نئ اور بہت زور دارخواہشیں پیدا ہوتی جا کیں گی اور ان کے مطالبے ، الا ہاں!

الميمنس في كها: بي شك

میں نے کہا: مال ومتاع اگر ان حضرت کے پاس پھھ تھا تو سب ختم ہو چکا ہوگا۔اوراب قرض اور اللہ کی قطع و ہرید کا لگا گھےگا۔

ایدیمنس نے کہا: لازمی بات ہے۔

میں نے کہا: پھر جب اس کے پاس پھیٹیں رہتا تو اس کی خواہشیں کیے اور یہ ان کر آبجوم کرتی ہیں اور اس طرح شوروغو غا کرتی ہیں جے گھونسلے ہیں اپنے چو نگے کے لیے کوے کے بچے اور یہ ان سب کے اس اے سے اور خاص کرخود جناب عشق کے بڑھا وے ہے ، جو ایک طرح اس سادے لفکر کے سردار ہیں، جنون کے سے عالم ہیں ہوجا تا ہے اور ای تلاش ہیں رہتا ہے کہ کے دھوکا دوں اور کے لوٹوں تا کہ کی طرح ان کا بیٹ مجرے۔

الديمس في كها: بال الساتويقينا اوكا\_

میں نے کہا:اب تواس کے لیے کرب والم سے نیخے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، یعنی جس طرح بھی بن بڑے روپید ملے۔

ایریمنس نے کہا: لاز آ۔

میں نے کہا: جیسے اس کے اندر مختلف مسرتوں کی آرز وایک کے بعد ایک بیدا ہوتی تھی اورنی خواہشیں پُرانی خواہشات سے بڑھ پڑھ کر دہی تھیں اوران کے تن مارلیتی تھیں، ای طرح چونکہ یہ بھی نوجوان ہاس لیے اپنے ماں باپ سے اور زیادہ کا دعویٰ وار ہوتا ہے اورا گرا ملاک میں خودا پنا حصہ کھا اڑا چکا تواب ان کے حصوں کی کتر بیونت کی فکر کرتا ہے۔

اید بمنس نے کہا: بلاشیہ

میں نے کہا:اگر والدین نہ مانیں توسب ہے پہلے تو انھیں دھو کا ادر فریب دینے کی کوشش کرےگا۔ ایڈیمنٹس نے کہا: بالکل بچ ہے۔

میں نے کہا: اگراس میں بھی کامیابی نہ ہوئی تویہ جرکر کے انھیں اوٹ لےگا۔

الميمش في كها: بال عالبًا-

میں نے کہا: اور اگر ماں باپ اپ حق کے لیے اڑے تو پھر؟ کیاان پرظلم کووستم کرتے اس کا دل

ای نے کہا جیں ، والدین فریوں کا تو جو حشر ہوگا وہ میرے نزدیک کی ما تھا تیں ۔
میں نے کہا جیس ، بخداذ رادیکھو کیا تم باور کر سکتے ہوکہ کی یک دوزہ مجبوبہ کی خاطر جس کا اس پر کوئی حق نہیں ہاں پر ہاتھ الحوائے گا جو ساری عمراس کی مولس اور جمدم اور خوداس کے وجود کے گاس پر کوئی حق رہی ہی اس کی مولس اور جمدم اور خوداس کے وجود کے گاسی سے ایس میں میں ہے یاس می آشنا کو اپنے گھر الا کراچی مال کواس کے ہاتھ و کھے گا ہیا ای طرح کر سے لیے ایک موردی میں ہیں ہیں ہیا ہوڑھے باپ کے ساتھ جواس کا سب سے مشروری رہی ہے ای تشم کا سٹوک دوار کھے گا؟

اک نے جواب دیا: ہاں، علی قرصی میں ہوں کے مخار اس نے جواب دیا: ہاں، علی قرصی میں ہوں کے گا۔ عمل نے کہا: یک ہے ایک جاہر و متبد بیٹا اپنے مال، باپ کے لیے بڑی بی برکت ہے! اس نے جواب دیا: تی ہاں، کیا کہنا!!

ھی نے کہا: اب سرب ہے پہلے توان کی اطاک ضبط کرتا ہے اور جب اس ہے کہا ہمیں چن اور جب اس کے روم پر فتلف خواہ شوں کا زغہ یوں جاری رہتا ہے جسے جسے پہلے پر شہد کی کھوں کا تو پھر کسی کے گھر میں ڈاکا ڈالنا ہے یا رات میں کسی راہ چلنے کے کپڑے اٹار لیتا ہے۔ اس کے بعد عبادت گا ہوں پر ہاتھ مان کرتا ہے۔ اس دوران میں بچپن کے جو پرانے خیالات اس کے ذہن میں سے اور جن کے اعتبار سے مان کرتا ہے۔ اس دوران میں بچپن کے جو پرانے خیالات اس کے ذہن میں ہے اور جن کے اعتبار سے میں دہمیں تیز کرتا تھا ان سب کو وہ نے خیالات تکال باہر کریں گے جوابھی ابھی رہا ہوئے ہیں اوراس کے عشق کے کا فیا اور اس کی سلطنت کے شرکے ہیں۔ جمہوری زمانے میں، کہ سابھی اپنی اپنی نیز توانمین کا پابند میں نے خیالات مرف عالم خواب میں آزادی پائے تھے کین اب کہ سلطان شق کی فرما نروائی ہا اس پر جسے جاگے واقعا وہ کیفیت ہمیشہ طاری وہ تی ہو کہا گا ہے گا ہا اور وہ بھی خواب میں طاری ہوئی تھی ۔ اب سے حرام غذا کھا لے گا اور تا پاک سی اور تھین سے تعمین جرم کا مرتک ہو سے گا۔ شق کو یا اس کا مستبد جا گے واقعا وہ کا اور بی کی اور کی کرا ہو کہا مرتک ہو سے گا۔ اور وہ کی خواب میں طاری ہوئی تھی ۔ اب سے جو اس کے اور اس کے اندر بے آئے کین اور نیوائی اور خوا میں اور کی اور کی اور کی کا میا ہو کی جو جا ہمیں کی برا طواری نے انھیں بہیں پیرا کیا ہو۔ پھر جا ہم یہ مرائی کی برے سلط سے باہر آئے ہوں یا خواس کی برا طواری نے انھیں بہیں پیرا کیا ہو۔ پھر جا ہم یہ مرائی کی برے سلط سے باہر آئے ہوں یا خواس کی برا طواری نے آئی میں بھرا کیا ہو۔ کیوں ، کیا ہواس کے طرز زندگی کی تھو رئیس؟

اس نے کہا: ہاں میشک۔

میں نے کہا: اگرا سے اوگ ریاست میں تعود نے ای سے بیں اور ہاتی وہرے ٹھی طبیعت دالے بہر یہ بہر یہ بہاں سے چل دیتے بیں اور جا کر کسی ایسے متعبد کے کا فظ خاص یا بھاڑے کے سپائی بن جاتے بہر جنسیں شاید جنگ کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ اور اگر جنگ نہیں تو یہ کھر ہی پر تھم ہرتے ہیں اور شہر میں اکثر جورٹی تجودٹی شرارتیں بر پا کرتے وہتے ہیں۔

اید منس نے کہا: کیسی شرارتیں؟

میں نے کہا: مثلاً میر کہ بھی لوگ چور، قزاق، گرہ کٹ ،اچکے ہوتے ہیں، یہی مندروں ہیں ڈاکے التے اور بھی آ دمیوں کو دھو کے سے بھگالے جاتے ہیں، یا اگر زبان ڈراچلتی ہو کی ہے تو مخبر بن جاتے ہیں، جوٹی شہاد تیں دیتے ہیں اور خوب رشوتیں اڑاتے ہیں۔

اس نے کہا: برائیوں کی بہت چیوٹی ہی فہرست ہے یہ اگر چان کے مرتکب تھوڑے ہے ہیں!

میں نے کہا: بی ہاں۔ گر، چیوٹا، اور برا، یہ تواضا فی افظ ہیں۔ اورا گراس خرابی اور جابی کا خیال سیجے
جوان ہے ریاست پر نازل ہوتی ہے تو یہ چیزیں تو متعبد کو ہزاروں کو س نہیں پہنچتین ۔ کیونکہ جب اس مفتر طبقے
اور اس کے بیروؤں کی تعداد بردھتی ہے اور چہور کی ساوہ و لی کی مدوسے ان میں اپنی قوت کا احساس بیدا ہوتا
ہے، تو پھریدا ہے میں سے اس ایک کوچن لیتے ہیں جس کی روس میں سب سے ذیادہ مستبد کی صفات موجود ہو
ں اور اسے بیا بنا حاکم جابر بناتے ہیں۔

اس نے کہا: ہاں ، اور متبد بنے کے لیے ہی میں سب میں موزول۔

میں نے کہا: اب اگر لوگ دب گئے تو بجا اور درست لیکن اگر انھوں نے خالفت کی تو اس نے جیسے اپ مان باپ کو ٹھوک کر ابتدا کی تھی و لیے ہی اب، اگر اس میں توت ہو کی تو تھیں ٹھو کے گا اور بقول اہل کریٹ اپ مان دروطن کو ان کم عمر ہم نشینوں کی مانحتی میں رکھے گا جنھیں اس نے ان کا حکم ان اور آ قابنا یا ہے۔ اس کے سادر بے جذبوں اور خواہشوں کا ماحصل بس میہ ہے۔ اس کے سادے جذبوں اور خواہشوں کا ماحصل بس میہ ہے۔

الديمنس في كها: بالكل درست-

مں نے کہا: جب تک ان لوگوں کوطاقت حاصل نہیں ہوتی تو خاتگی زندگی میں ان کی سیرت سے ہوتی میں مردم ایک آلد بے اسے خوشا مدیوں نے یا ایسے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں جوان کے ہاتھ میں ہردم ایک آلد بے

ر ہیں۔اورا گرکہیں خودانھیں کسی ہے پچھ ضرورت پڑجائے تو اس کے سامنے سر جھکائے کو بھی ای طرح تیار رہتے ہیں۔ان سے ہرتم کی عمیت اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔لیکن جہاں مطلب نکل ممیا تو جیسے جانے مجمی نہتے۔

اس نے کہا: تی تی ہے۔

میں نے کہا: یہ بمیشہ یا تو آقار ہے ہیں یا غلام بمجمی کسی کے دوست نہیں ہوتے ( کی ہے ) متبر بھی حقیقی آزادی اور دو تی کا مزہ نہیں چکھتا۔

ایڈیمٹس نے کہا: ہر گزنہیں۔

مس نے کہا: کیا ہم بجاطور پرایے لوگوں کو دغایا زمیں کہدیکتے؟

الميمش في كاناس من كيا كام ب-

من نے کہا: اور اگر عدل اور انساف کے متعلق ہمارا تصور سی تھا تو بدلوگ مطلق حیثیت سے غیر منصف وظالم بھی ہوتے ہیں۔

الديمش في كها: في بال بهم لوك بالكل مي تف

یں نے کہا: اچھا تو اب اس برترین انسان کی سیرت کو ایک لفظ میں یوں بیان کریں کہ ہم نے جو خواب دیکھا تھا ہے اس کی جی خواب دیکھا تھا ہے اس کی جی تھا جا گئی تھور ہے۔

الميمش في كها بالكل ميح

مں نے کہا:اور یہ چونکہ بالطبع متبد ہاس لیے حکمرانی کرتا ہےاور جتنازیادہ زندہ رہتا ہے اتنابی

اس كااستبداد يرهتاجا تا إ-

اب جواب كى بارى گلوكون كى تقى دچنانچدوه بولے يە " تولىقتى امرے" -

میں نے کہا: اور میانسان جس کوہم نے سب سے زیادہ شریر بتایا ہے کیاسب سے زیادہ تباہ حال بھی نہ ہوگا اور جس نے سب سے شدید اور سب سے زیادہ جر اور استبداد سے کام لیا ہے وہ کویا متواتر اور حقیق معنوں میں تباہ حال اگر چمکن ہے کہ عام لوگول کی بیدائے نہ ہو۔

گلوكون في كها: تى بان، لازماً

یں نے کہا: اورکیا استبدادی آ دمی کو استبدادی ریاست کی طرح اور جمہوری آ دمی کو جمہوری



ر پاست کی طرح نہیں ہونا جا ہے اور یوں ہی اور صورتوں میں بھی۔ گلوکون نے کہا: یقنیاً۔

میں نے کہا: اور نیکی اور خوشحالی کے معاملے میں جو تعلق ریاست کوریاست سے ہے وہی ایک انسان کو دوسر سے انسان سے ہے۔ گلوکون نے کہا: ہالیقیمن۔

میں نے کہا: پھراگر ہم اپنے اصلی شہر کا، جوایک بادشاہ کے ماتحت تھا، اس شہر ہے مقابلہ کریں جوا یک متنبد کے تحت میں ہے تو نیکی کے اعتبار سے ان کی کیا نسبت ہوگی؟

اس نے جواب دیا: بیتوالک دومرے کی انتہائی ضدی کی کونکہ ایک اگر سب سے اچھا ہے تو دومرا سب سے برا۔

میں نے کہا: اس میں تو کوئی کلام ہوہی نہیں سکتا کہ کون سب سے کرا ہے اور کون سب سے اچھا۔
لہذا اب فوراً یہ بتا چلانا چاہیے کہ آیاان کی اضافی خوشحالی اور بدحالی کے متعلق بھی ہم ای نتیج پر بہنچ سکتے ہیں،
البتہ اس معالمے میں ہمیں متعبد کے بھوت کود کھے کر بہت سراسیمہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیتو ایک فروہے اور اس
کے اردگر وشاید چندای حوالی موالی ہیں۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم شہر کے کونے میں جاکر دیکھ بھال کریں اور
پھرائی رائے دیں۔

گلوکون نے کہا: نہایت معقول بات ہے، اور میں تو صاف دیکھتا ہوں (جیبا کہ ہر مخض کو دیکھتا جا ہے) کہ جابر حکومت کی سب ہے منحوں اور ( قلفی ) بادشاہ کی حکومت سب ہے خوشحال تتم ہے۔

میں نے کہا: ای طرح انبانوں کے متعلق رائے قائم کرنے میں بھی کیا میں بجا طور پر یہی ورخواست نہیں کرسکنا کہ جھے ایک ایباطکم جا ہے جس کا دماغ انبانی فطرت میں داخل ہوکراے دیکھ سکتا ہو؟ وہ بچے کی طرح نہ ہوجو صرف ظاہر کو دیکھا ہے اور اس شاعداد و پرشوکت اداکو دیکھ کرنے وہ ہوجاتا ہے جو استبداد کی فطرت اپنے ناظر کے سامنے اختیار کرتی ہے بلکہ جھے تو ایبا آدی جا ہے جو گہری بھیرت رکھتا ہو ۔ کیا میں فرض کروں کہ بیستا نظر کے سامنے اختیار کرتی ہے بلکہ جھے تو ایبا آدی جا ہے جو گہری بھیرت رکھتا ہو ۔ کیا میں فرض کروں کہ بیستا میں ایک موجودگی میں سناتا ہے جو اس پر تھم لگانے کا اہل ہے، اس شخص کے ساتھ ایک بی موجودگی میں سناتا ہے جو اس پر تھم لگانے کا اہل ہے، اس شخص کے ساتھ ایک بی موجودگی کو بھی دیکھا ہے اور اسے اس نا فک کے سے ظاہری کی ساتھ ایک بی ہو ان کی دوزانہ زندگی کو بھی دیکھا ہے اور اسے اس نا فک کے سے ظاہری لباس سے معرا خانگی تعلقات میں بھی جانیا ہے اور عام خطرے کے دقت بھی اس کا مشاہدہ کر چکا ہے ۔ بیشف

ہتا سکتاہے کہ متبد جابر کی خوشحالی یا بد حالی کی کیفیت دوسرے انسانوں کے مقالبے میں کیا ہے؟ گلوکون نے کہا: تی ہاں، یہ بھی نہایت معقول تجویز ہے۔

میں نے کہا: تو کو یا میں مجھاوں کہ ہم خود ہی اس کے اہل اور تجربہ کا رفکم ہیں اور اس سے پہلے ایے انسان بے ل چکے ہیں؟ تا کہ کو کی تو ہوجو ہمارے موالوں کا جواب دے سکے۔

اس نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: لیکن فرداور ریاست کی باہمی مماثلت ند کھلائی جائے ، یہ ہرونت سامنے رہے۔ باری باری ہے بھی اس پرنظر ڈال کر بھی اس پر،ان کی جدا گانہ کیفیتیں بتائے۔

اس في اليادة يكاكيامطلب

مس نے کہا: ریاست سے شروع سیجے اور دیکھیے کہ جس شمر پر متبدی حکومت ہا۔ آپ آزاد

كبيس مع ياغلام؟

اس نے جواب دیا: کوئی شہراس سے ذیادہ کامل طور پرغلام نہیں ہوسکتا۔

من فے جواب دیا: لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں الیک ریاست میں احرار بھی ہیں اور آ قابھی۔

گلوكون نے كہا: كى بال ، يس و كيسا موں كيكن بس كنتى كے عام طور پر جمبوراوران يس عيمى

جوب ے اجھے ہیں وہی تہایت وربے ذلت اور غلامی میں ہیں۔

میں نے کہا: مجرا گرفر دریاست کی طرح ہوتا ہے تو یکی حال یہاں ہوگا۔اس کی دوح کمینہ پن اور بہوری ہے کہ ہوگا ،اس کی طبیعت کے بہترین عناصر غلامی کی حالت میں ہول کے۔ایک جھوٹا ساجز وحکران بہورگ ہے کہ ہوگا ،اس کی طبیعت کے بہترین عناصر غلامی کی حالت میں ہول گے۔ایک جھوٹا ساجز وحکران ہوگا اور مجبی ہوگا سب سے برااور سب سے زیادہ جنون څیز۔

گلوكون في كها: لا زماً\_

میں نے کہا: اچھا پھرآ پ کیا کہیں گے کہ ایسے آ وی کی روح ایک آ زادانسان کی روح ہے یا ایک

غلام کی؟

گلوکون نے کہا: میری رائے میں تواس میں غلام کی روح ہے۔ میں نے کہا: اور جوریاست متعبد کی غلامی میں ہوتو وہ خود کی آ زاد تعل کے قابل نہیں رہتی؟ گلوکون نے کہا: اس کی بیرقابلیت بالکل سلب ہوجاتی ہے۔ میں نے کہا: ای طرح جورون ایک متبد کے ماتحت ہو (میں روح کا ذکر بحثیت کل کے کر رہا ہوں ) اس میں اپنے من مانے کام کے کرنے کی سب سے کم صلاحیت ہوتی ہے ایک چم چینز (Gadfly) ہوتی ہے جواسے برابراکساتی ہے اور پیغریب رنج وتکلیف سے پُر رہتی ہے۔

گلوكون نے كہا: يقيياً۔

میں نے کہا: اور متبد کے ماتحت جو ہوتا ہے وہ مال دار ہوتا ہے یا مغلب؟

گلوكون نے كہا:مفلس-

میں نے کہا: تواستبدادی روح کو بھی ہمیشہ مفلس، نا قابل تسکین، ہونا جا ہے۔

گلوكون نے كہا: درست-

مں نے کہا: پھر کیا بیضروری تہیں کہ ایس ریاست اور ایسا انسان جمیشداہے آپ کوخطرے میں

محسوس کرے؟

گلوكون نے كہا جي بال ايقيقات

میں نے کہا: کیااور کی ریاست میں اس سے زیادہ نالہ وزاری، آ ہوبکا، ریخ والم شخصیں ل سے گا؟ گلوکون نے کہا: ہرگزنہیں۔

میں نے کہا: اور کیا کہی اور انسان میں تصیر متبد سے زیادہ اس تم کی مصیب میں ہے۔ یہ متبدجی برجید ہوں اور خواہ شوں کی ایک بدھوای کی طاری ہے؟

گلوكون نے كہا: نامكن-

میں نے کہا:ان اوران جیسی ووسری برائیوں کا خیال کر کے ہی تو تم نے استبدادی ریاست کوسب سے بدحال ریاست قرار دیا تھا؟

اس نے جواب دیا: تی ہاں ، اور تھیک قرار دیا تھا۔

میں نے کہا: بے شک، اور جب یہی سبخرابیاں تم استبدادی آ دمی میں دیکھوتواس کے متعلق کیا کہو گے؟

اس نے کہا: بیکروہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بدھال انسان ہے، سب سے زیادہ مصیبت میں گرفتار۔

می نے کہا: میرا خیال ہے کہ بسی میں تم نے ملطی شروع کی۔ اس نے کہا: کیا مطلب؟

میں نے کہا: میری رائے میں بیا بھی بدحالی اور کلفت کی آخری حد تک نہیں جہنچا ہے۔ اس نے کہا: کیوں؟ اوراس نے زیادہ بدحال اور مصیبت زدہ کون ہوگا؟

من نے کہا: وو خس کا ڈ کر میں ایمی کرتا ہول۔

گلوكون نے كما: وه كون؟

میں نے کہا: وہ خض جوطبیعت ہے جابر ہے اور بجائے اس کے کہ خودا پی شخصی زندگی اپنے طور پر گڑ ارے اس پر بدشتتی سے عام جبر واستبداد کاعذاب نازل ہوا ہے۔

اس نے کہا: ہم لوگ پہلے جو پھے کہ کہ چکے جی اس کی روے بیں بھتا ہوں کہ آپ کا خیال سے ہے۔

میں نے جواب دیا: ہاں، لیکن اس تجبیع بحث بیں آپ کو مرف تیاس پر قناعت نہیں کر ٹی چاہے بلکہ
اچھاہے کہ آپ کو ذرازیا دہ لیفین ہو، کیونکہ سارے سوالوں بیس بیڈیروٹر والاسوال سب سے بڑا ہے اور سب
ہے ہے۔

اس نے کہا: بہت درست۔

م نے کہا: اچھاتو میں ایک مثال دول جو میں بھتا ہوں اس مضمون پر روشی ڈانے گی۔ اس نے کہا: فرمایئے - کیا مثال ہے؟

یں نے کہا: شہروں میں بہت سے غلام رکھنے والے مال وارافر ادکا جوحال ہوتا ہے اسے تم متبد کی کیفیت کا ایک تصور قائم کر سکتے ہو۔ کیونکہ غلام تو دونوں کے باس ہوتے ہیں ، فرق صرف اتنا ہے کہ موفر الذکر کے پاس ذیادہ ہوتے ہیں۔

گلوكون نے كمانى بى بى فرق ب

میں نے کہا: تم جانے ہوگے کہ بیلوگ نہایت چین سے رہتے ہیں اور اپنے توکروں سے کی تتم کا ایر پیٹرئیس رکھتے ؟

> گلوکون نے کہا: کیوں، اندیشہ یا ڈرکس بات کا؟ میں نے کہا: کسی کانبیں لیکن تم نے اس کی دجہ پر بھی دھیان دیا؟

گلوکون نے کہا: ہاں، وجہ سے کہ سمارے کا سمارا شمر ہر فردی تفاظت کے لیے تنوہے۔
میں نے کہا: ہالکل صحیح اسکین ذرافر خس کرو کہ ان جس سے ایک مالک کو، جو کہتے پچاس غلاموں کا آقا ہے، کوئی و بیتا اس کے خاندان، املاک اور غلاموں سمیت اڑا کر جنگل جس لے جائے جہاں اس کی مدد کے ہے ایک بھی آزادانسان نہ ہوتو الی حالت جس کیا اے نہایت شدت سے بیڈر شہوگا کہ ہمیں اس کے غلام اس کے بیوی بچوں کو مارنہ ڈالیس؟

اس نے کہا: فی ہاں، بے شک، بیتو بہت می ڈرے گا۔

میں نے کہا: اب وہ دفت آن پہنچاہے کہ بیائی غلاموں کی خوشار کرنے پرمجبور ہوگا اوران سے آزادی اور دوسری چیزوں کے بہت سے وعدے کرے گا ، اور اپٹی مرضی کے خلاف اسے اپنے غلاموں کی تاز بر داری کرنی ہوگی۔

اس نے کہا: کی ہاں ،اس کے پاس اپنے بچانے کا اب یہی توالی طریقہ ہے۔ میں نے کہا: پھر فرض کرو یہی دیوتا جواسے لے گیا ہے اس کے چاروں طرف ایسے بمسائے بیدا کر رے جنصیں سے بات گوارانہیں کہ ایک انسان ووسرے انسان کا آتا ہو، اورا گرکوئی اس جرم کا مرتکب ہواور سے

اے بکریا کی توجان جی لے لیں۔

گلوکون نے کہا: اب تواس کی حالت اور بھی خراب ہوجائے گی، کیونکر آب فرض کرتے ہیں کہ میہ ہر طرف دشمنوں سے گھر ا ہوا ہے اور بیاس پر ہردم پہرہ چوکی رکھتے ہیں۔

میں نے کہا: تو کیا بھی وہ زندان نہیں جس میں متبد جا پر مقید ہوتا ہے کیونکداس کی طبیعت کا حال
تو وہ ہے جو ہم بیان کر چکے بعنی طرح طرح کے اندیشوں اور خواہشوں سے لبریز۔اس کی روح بہت
عشرت پینداور نہایت حریص ہے، لیکن سارے شہر میں بس بھی ایک شخص ہے جوند سنز کرسکتا ہے شدوہ چیزیں
د کھے سکتا ہے جو آزادانسان دیکھنا چاہتے ہیں، بیا پیٹی میں ایسے دہتا ہے جیسے عور تیس اپ مکانوں میں چھپی
رہتی ہیں اور ہراس شہری سے جلتا ہے جو پرونیس میں جاکرکوئی دلچے پیرونیس میں جاکرکوئی دلچے۔

اس نے کہا: بہت سیح۔

میں نے کہا: یہ وی جس کی اپنی ذات بہت بری طرح محکوم ہے، یہ استبدادی جے آپ نے ابھی سب سے بدحال انسان کہنے کا فیصلہ کیا ہے، کیااس ونت اور بھی زیادہ بدحال ندہوگا جب بجائے اس کے کہ بیر ا پی شخصی زئرگی گزارے قسمت سے اس پر بجبور ہوجائے کہ ایک عموی منتبد ہے ؟ اسے دومروں کا آقا بنا پڑتا ہے جبکہ بیخود اپنا آقا نبیاں کی مثال ایک مریض یا مفلوج انسان کی ک ہے جو بجائے تنہا کی کے گوشے میں اپنی زئدگی کے دن کا لئے کے اس پر مجبور کیا جاتا ہے کہ انھیں دومرے انسانوں سے لڑائی اور معرکه آمائی میں گزارے۔

اس نے کہا: تی ہاں میمثیل نہایت سے ہے۔

میں نے کہا: کیا اس کی حالت حدورجہ مصیب ناک نہیں؟ کیا بیاصلی متبدا س فض سے بھی بدر زئر گی نہیں گزار تا جس کی زئر گی کوآپ نے بدرین قرار دیا تھا۔

اس نے کہا: بے ٹک۔

یس نے کہا: لوگ جو چاہیں سمجھیں، بچ تو یہ ہے کہ جو تقیقی متبد ہے وہی تقیقی غلام ہے، ای کوسب سے زیادہ کیا جت اور غلامانہ با تیں کرنی پڑتی ہیں اورائ کو برے سے برے آدمیوں کی خوشا مد کرنا پڑتی ہے۔

اس کے دل میں آرز دکیں ہیں جنسیں وہ بھی پورائبیں کرسکتا اس کی حاجتیں اور دوسر ہے لوگوں سے زیادہ ہیں،
چنانچے آگر آپ اس کی ساری روس کو دکھے سکیں تو یہ تقیقی معنوں میں مفلس ونا دارروس ہے۔ اپنی مماثل ریاست کی طرح یہ ساری عرفوف زدہ رہتا ہے اور اس کی زندگی دردوالم آتیج وانتشار کا ایک مجموعہ ہے۔ بی ہے ایک ریاست اور فردکی یہ مماثلت بالکل پوری اترتی ہے۔

گلوكون تے كہا: يج ب-

میں نے کہا: اس پر طرہ یہ کہ جیسا ہم کہ رہے تھے توت اور اقتدار کی وجہ سے بیاور بھی برا ہوجاتا ہے۔ یہ لاز آپہلے سے زیادہ حاسد، زیادہ بے وفا، زیادہ غیر منصف، زیادہ بے یارو مددگار اور زیادہ بددیا نت ہوجاتا ہے۔ یہ برحم کاعیب یالتا ہے اور ہر نوع کی برائی کا حال ہوتا ہے نتیجہ سے کہ خود انتہا درجے بدحال ہاور ہراکی کوائی طرح بدحال بناتا ہے۔

گلوكون نے كہا: كوئى معقول آ دى آپ كے لفظوں كى صحت سے ا تكار نبين كرسكا۔

میں نے کہا: اچھا تو آؤ جس طرح ناٹکوں کے مقابے میں ایک عام تھے کا اعلان کرتا ہے ای طرح تم بھی ڈیملہ کرو کہ تمعاری رائے میں خوشحالی کے اعتبار سے کون سب سے اول ہے لینی پہلے تو عکومت ثابی، اوراس کے بعد دوسرے س ترتیب سے آتے ہیں۔ یہ سبکل پانٹے ہیں لینی (۱) شاہی واشرافیہ (۲) حکومت امتیازی (۳) دولت شاہی (۴) جمہوریت اور (۵) جابریت یا ستبدا د\_

اس نے جواب دیا: اس کا فیملہ تو نہایت ہل ہے۔ یہ کویا میرے سامنے اس طرح آئیں گے جیسے باہم ل کرگانے والے شنج کرآتے ہیں اور پھر جیسے جیسے ہیآتے جائیں، میں خیر اور شر، نیکی اور بدی، خوشحالی اور برمالی کے معیارے ان رچم لگا تا جاؤں۔

میں نے کہا: کیا اس کی ضرورت ہے کہ کوئی نقیب کرایہ پر بلا کیں ، یا ہیں ہی اعلان کردوں کہ
ابن ارسٹن نے فیصلہ کردیا ہے کہ جوسب سے اچھا اور سب سے عادل ہے وہی سب سے زیادہ خوشحال بھی ہے
اور وہ سب سے زیادہ شاہی اٹسان ہے جوخودا پی ذات کا بادشاہ ہے ۔ اور جوسب سے برا اور سب سے ظالم
ہو وہی سب سے زیادہ بر سے حال ہیں ہے اور یہ وہ ہوا پی ذات کا سب سے برنا جا برا ور متنبد ہے اور اس

أس نے كہا: تى آپ عى اعلان كرديجي

مں نے کہا: اس من سُس سالفاظ اور برد حادوں کہ وجا ہدایا اورانسان اسے دیکھیں یا شدیکھیں ؟؟ گلوکون نے کہا: جی ہاں ، برد حاد ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو بیاتو ہمارا پہلا شوت ہوا، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے ، ممکن ہے ہے کھے وزن رکھے۔

گلوکون نے کہا: وہ کمیا؟

بیں نے کہا: دوسرا شبوت روح کی ماہیک ہے نکاتا ہے۔یاد ہوگا کہ ریاست کی طرح ہم نے انفرادی روح کو بھی تین اصولوں میں تقلیم کیا تھا، اور میں مجھتا ہوں کداس تقلیم سے بھی اس بارے میں ایک شہوت فراہم ہوسکتا ہے۔

گوكون نے كہا: كس تتم كا ثبوت؟

میں نے کہا: بین جھتا ہوں کہان تین اصولوں کے مطابق ٹین مرتبی ہوتی ہیں نیز تین خواہشیں اور تین حکمران طاقتیں۔

اس نے کہا: کیے؟ کیامطلب؟

میں نے کہا: ایک اصول تو وہ ہے جس ہے، بقول خود ہارے، انسان سیکھتا ہے، دوسراوہ ہے جس



ے وہ غمہ کرتا ہے، تیسرے کی چونکہ بہت ک شکلیں ہیں اس لیے اس کا کوئی خاص نام ہیں البت اے اشتہائے کی عام اصطلاح ہے اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی خواہشوں نیز دیگر نفسانی شہوتوں کو نہائت فیر معمول توت و شدت حاصل ہے اور یہی اس کے خاص عمنا صربیں ، روپے کی محبت بھی اس ہیں شامل ہے، کیونکہ ایس خواہشیں محو ماروپے کی مدونی ہے پورگ ہوتی ہیں۔

اس نے کہا: بجاہے۔

میں نے کہا: اگر ہم یہ ہیں کداس تیسری قتم کی تحبیق اور مسرتیں تمام تر نفع سے وابستہ ہیں تو ہم ان سب کوایک واحد تصور کے تحت لا سکتے ہیں اور بچا طور پر کہ یکیں گے کہ روح کا میہ جزوفع کا طالب اور دولت کا عاشق ہے اور میہ بات مجھ میں بھی آئے گی۔

گلوكون نے كہا: من آپ سے انفاق كرتا مول \_

میں نے کہا: ای طرح جذباتی عضر کیا تمام تر حکمرانی ، فتح مندی ، اور شہرت کے حاصل کرنے میں تہیں نگار ہتا؟

گلوكون في كها: يج ب\_

یں نے کہا: فرض کر وہم اے مقابلے، مسابقت یا حوصلے کا اصول کہیں تو کیا بیمناسب نام نہ ہوگا؟ گلوکون نے کہا: بہت مناسب ہوگا۔

میں نے کہا: برخلاف اس کے ہر شخص دیج میسکتا کہ علم کا اصول تمام ترحقیقت اور صداقت کی طرف متوجد رہتا ہے اور نفع یا شہرت کا بہلے والے دونوں اصولوں سے کم خیال رکھتا ہے۔

كلوكون في كما: بهت كم

میں نے کہا: روح کے اس حصے کوہم بجاطور پر ' عاش علم' ' و' محت وائش' کا لقب دے سکتے ہیں۔ گوکون نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: ایک طبعے کے لوگوں کی روح میں ایک اصول ساری ہوتا ہے ، اور دوسرے طبعے میں دوسرااورای طرح قیاس کرو۔

گلوكون نے كہا: بى مال\_

میں نے کہا: اچھاتو ہم بیفرض کر سکتے ہیں کہانسانوں کے تین گروہ ہوتے ہیں بحقل اور دانش کے

ماشق بحزت کے عاشق اور اُفغ کے عاشق۔ اس نے کہا: تکے۔

میں نے کہا: اور نین ای قتم کی مسرتیں ہوتی ہیں جوان میں سے ایک ایک کا خارجی مقصود ہوتی ہیں۔ اس نے کہا: بہت بجا۔

میں نے کہا: اب اگر آب ان تینوں طبقوں کے آدمیوں سے ملیں اور پوچیں کہ کس کی زندگی سب
سے زیادہ پر سرت ہے، تو ہرا کیک اپنی زندگی کی اچھائی اور دومروں کی برائے کرے گا۔ دولت کا جانے والا
سونے چاندی کے شوس فائدے سے عزت اور علم کا مقابلہ کرکے کیے گا کہ اگر ان سے روپیہ نہ حاصل ہوتو ہیں۔
بالکل بھی جیں۔

6. - 2. 18 1 - - E. 162 UI

میں نے کہا: اور جوعزت کا دلدادہ ہے بھلا اس کی کیارائے ہوگی؟ کیا یہ مال اور دولت کی محبت کو نہایت رکیک نہ تصور کرے گا اور حب علم کواگر اس کے ہمر کا بعزت دا تمیاز نہ ہوتو اپنے لیے تفض ایک غبار اور یے معنی چیز نہیں سمجھے گا؟

اس نے کہا: بالکل درست۔

یں نے کہا: اب رہافلف تو کیا ہے تھے ہے کام کی صرت کے مقابے میں دوسری مسرتوں کی کچھ بھی قدر کرے گا؟ میتو ہر دم ای دھن میں مشغول اور ہر آن کچھ نہ کچھ سکھنے میں معروف رہے گا اور پھر بھی مسرت کے آسان سے کیا بچھ بہت دور ہوگا؟ میشا یددوسری مسرتوں کو بھی ضرور کی سجھے گا کیونکہ اگر میسفرور کی نہ ہوتیں تو مجر میان سے مروکاری کیول رکھا؟

اس نے کہا:اس میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟

میں نے کہا: اب چونکہ جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ بیہ کہ مختلف طبقوں کی مسرتیں اوران کی

زید گیاں ہیں اور سوال بیہ ہے نہیں کہ کون کی زیدگی زیادہ قابل عزت ہے اور کون کا کم، نہ سوال بیہ ہے کہ کون

بہتر ہے اور کون بدتر ، بلکہ چونکہ سوال بیہ ہے کہ کوئی زندگی حظ اور مسرت سے زیادہ کہ اور کرب والم سے زیادہ

بری ہے، اس لیے ہم کمیے جان سکتے ہیں کہ ان میں سے کونسا گروہ تی کہ در ہاہے؟

اس فے جواب دیا: میں تو خوزمیں بتاسکتا۔

میں نے کہا: لیکن آ خرکو کی معیارتو ہونا جا ہے اور وہ کیا ہو؟ کیا تجرب، دانش اور عقل ہے بھی مجترکو کی

معیارے؟

گلوکون نے کہا:اس ہے بہتر بھلاکون سامعیار ہوسکتا ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو ذراغور کرد۔ ہم نے جوسرتیں گنوا کی تھیں ان سب کا سب سے زیادہ تجربان تمن افراد میں ہے کس کو حاصل ہوگا؟ کیا نفع کے دلدادہ کو حقیقی صدافت کی ماہیکت کے جانبے میں علم کی مسرت کا اس سے زیادہ تجربہ ہے جتنا کے فلٹ کی کونع کی لڈت کا؟

اس نے جواب دیا: اس معاملے میں تو فلنی بڑے فاکدے میں رہتا ہے۔ کیونکہ بیاتو ضرور بجیان سے سب ہی مسر توں کے مزے سے واقف ہوتا ہے لیکن بیضروری نہیں کہ نفع ڈھونڈ نے والے کی ذبان اپنے سارے تجربے میں بھی بھی صدانت کے جانے اور سکھنے کی مٹھاس سے لذت آشنا ہوئی ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گاکہ بدا گرچا ہتا بھی تو مشکل بی سے اسے چکھ سکتا۔

میں نے کہا: البذائب وائش کوطالب نفع پر بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اے دو چند تجربہ حاصل ہے۔ اس نے کہا: بے شک بڑی فضیلت ہے۔

یں نے کہا: پھر کیا اے عزت کی لذت کا زیادہ تجربہ ہے یاعزت کے دلدادہ کوعلم ودائش کی

لذتكا

اس نے کہا: نہیں عزت تو تینوں کی ای نبیت ہے ہوتی ہے جس نبیت سے بیا اپنا مقصد ماصل کرلیں، بالدار، بہادر، اور تقلند تینوں کے لیے مداحوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور چونکدسب کی عزت ہوتی ہے اس لیے سب کوعزت کی لذت کا تجربہ ہوتا ہے لیکن وجود حقیق کے علم میں جولذت ہے اس سے صرف قلفی میں آشنا ہوتا ہے۔

ہی آشنا ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اینے اس تجربے کی وجہ سے ای میں سب سے ایتھے فیطے کی قابلیت ہوگ۔ گلوکون نے کہا: کہیں بہتر۔

> میں نے کہا: اور یمی توایک ہے جس میں علم اور دانش بھی ہے اور تجربہ بھی۔ گلوکون نے کہا: ہے شک۔

مين نے كہا: مزيد برآل و وقوت اور صلاحيت جو فيلے كا آلد ب اللي اور حوصله مندآ وى مين تو

ہوتی نہیں، یوق صرف قلفی میں ہوتی ہے۔

گلوكون نے كہائے كہا: كون كاملاحيت؟

میں نے کہا: وہ ہے عقل، کیونکہ جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں، فیصلہ ای کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔

ملوكون في كها: بي بال-

ميں نے كہا: اور تعقل اس كائفسوس آلدے۔

گلوكون نے كہا: يے شك\_

میں نے کہا: اگر دولت اور نفع معیار ہوتے تو بلا شبہ طالب نفع کی تعربیف یا تنقیص سب سے زیادہ مجروے کے قابل مانی جاتی ؟

گلوكون نے كہا: يقيراً۔

ميں نے كہا: اورا كرعزت، جرأت، يافتح مندى معيار ہوتے تو حوصله منداور فاتح كا فيعله سب

? 15975

اس في المانظام

ميس نے كہا: ليكن چونكه علم تجربه عقل ووائش إن

اس نے جواب دیا: اس لیے ایک متیج مکن ہے کہ جن مسرتوں کوعقل اور دانش کا عاشق بند کرے

وای سی سرتیں ایں-

یں نے کہا: چنا پی ہم اس میتج پر پہنچ کدرو آ کے ہر وہ ہم ووانا کی خوتی مینوں میں سب سے زیادہ پر مسرت ہاورہم میں ہے جس میں میاصول حکم راان ہوائ کی زندگی سب سے زیادہ پر حظ وخوش آ بیند ہوگا۔

اس نے کہا: اس میں کیا کلام ہے ۔ وائش مندانیان جب اپنی زندگی کو پیند کرتا ہے تو پورے ہجروے سے کہتا بھی ہے۔

میں نے کہا: پھراس کے بعد کوئی زندگی اچنی ہے اور کوئی مسرت؟ اس کے متعلق ہمارے تھکم صاحب کیا کہتے ہیں؟

اس نے کہا: طاہر ہے کہ اس کے بعد سپائی اور عزت کے شیداکی زندگ ہے کہ بیٹع کے طالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کے مقالب کی مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کے مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کے مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کی مقالب کی

میں نے کہا: اور سب ہے آخر میں تفع کا طالب؟ گلوکون نے کہا: ہال، اور کیا۔

میں نے کہا: اچھاتو تم نے دیکھاعادل آ دمی نے غیر منصف ظالم کو پیم دومرتبہ پچھاڑا۔ اب تیمرا امتحان آ تا ہے اور بداولپیا کے دیوتا شافع زیوں کے نام سے منسوب ہے۔ کوئی مرددانا آ ہت ہے میرے کان میں کہتا ہے کہ سوائے تھندکی مسرت کے اور کوئی مسرت ہالکل بچی اور خالص نہیں ہوتی ، اور باتی سب بس سابہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب کی بیر تکست سب سے بڑی اور فیصلہ کن ٹابت ہوگی۔

گلوکون نے کہا: ہاں سب سے بڑی تو ہوگی ،لیکن ذراا پنامغبوم تو واضح کیجیے؟ میں نے کہا: اچھا، میں اس مسئلے کوئل کرتا ہوں ،تم میر ہے سوالوں کا جواب دیتے جا کہ۔ گلوکون نے کہا: اچھاچلیے۔

> میں نے کہا: کیے سرت الم کی خالف ہے یانہیں؟ گلوکون نے کہا: بالکل ہے۔

میں نے کہا: اور ایک سکون کی کیفیت ہو تی ہے جوند سرت ہے ندالم۔

ال في جواب ديا: يى مال معوقى ب-

میں نے کہا: گویا بدورمیانی حالت ہوتی ہے ، اور ان دونوں کیفیتوں کے آس یاس روح کا آرام ، اور ہارا۔ کیوں تمارا می

اس نے جواب دیا: تی ہاں۔

یں نے کہا تصیں کھ خیال ہے کہ لوگ بیاری میں کسی با تیں کیا کرتے ہیں؟

اس في كما: كون ، كيا كبتي بين؟

میں نے کہا: یک کہ بچھ بھی ہوصحت اور تندری سے زیادہ اور کوئی چیز مسرت بخش نہیں لیکن بیار ہونے تک اٹھیں کھی پی ٹیرند تھی کہ صحت سب سے بڑی مسرت ہے۔

اس نے کہا: جی ہاں میتوس جاما ہوں۔

بین نے کہا:اور جب اوگ کی شدید کرب میں جتلا ہوتے ہیں تو بم نے انھیں کہتے ساہوگا کہ کرب ے بچنے سے بوھ کرکوئی خانیں؟

اس نے جواب دیا: جی اسامے۔

یں نے کہا: ای طرح تکلیف کی بہت ی شمیں ہیں جن میں بیلوگ کی شبت تفری کوئیں بلکہ محض

رب كيد بوغ كوب عيراط بتاتين؟

اس نے کہا: جی ہاں۔ اس وقت کے لیے توسیاس رہائی اور آ رام پر بی قائع ہوجاتے ہیں۔

ميس نے كہا: مجر جب سرت و حظارك جائے تواك ركاوث سے كرب ہوتا ہے۔

ال نے کہا: بلاشبہ

يس نے كہا: چنانچ سكون كى درميانى حالت حظ ومرت بھى ہوگى اوركرب والم بھى۔

اس نے کہا: معلوم توابیای ہوتا ہے۔

میں نے کہا: لیکن کیا یہ ہوسکتا ہے کہ جو دونوں میں سے پھے نہیں ( یعنی ندظ ہے شکرب) وہ

رونوں ہوجائے۔

اس نے کیا: من آو کیوں گا کرٹیں ہوسکتا۔

ميس نے كہا: اور حظ وكرب، سرت والم دونوں روح كى حكتي بيں - كول بين نا؟

اس نے کہا: بی ال

یں نے کہا: اور جوند حظ ب نہ کرب، اے ابھی ابھی ہم نے سکون قرار دیا تھاند کہ حرکت، اور ہم

نے کہا تھا کہ یدوڈوں کے اُن کی ایک کیفیت ہے۔

اس نے کہا: بی ہاں۔

مس نے کہا: تو پھر يہ كيے فيك بوسكائے كه بم عدم كرب كوحظ اور عدم حظ كوكرب مجيس؟

گلوكون نے كہا: نامكن \_

میں نے کہا: لہذا بیسب پچوش ظاہرہ، حقیقت نہیں۔ یعنی سکون ایک کھے کے لیے کرب کے متا لیے میں دظ اور حظ کے مقابلے میں کریے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب ان تمام مظاہر کومسرت حقیق کی کموٹی پر پھوتو معلوم ہوتا ہے کہ بیر حقیقت نہیں، بس ایک طرح کا دھوکا ہے۔

گلوکون نے کہا: نتیج تو یہی نکایا معلوم ہوتاہے۔

میں نے کہا: اب ذرادوسری قتم کی مسرتوں کودیکھوجن سے پہلے کوئی کربنیں ہوتا۔ اب آ پ سے

فرض نہیں کر سکتے کہ حظ کرب کے رک جانے اور کرب حظ کے بند ہوجانے کا نام ہے۔ اس نے کہا: یہ وقبی مسرتیں ہیں اور کہال ملتی ہیں۔

میں نے کہا: ایک تو بہت ی سرتیں ہیں۔مثال کے طور پر شامہ کے حظ کو لے لوکہ یہ نہایت عمر ہ ہوتے ہیں اور ان سے پہلے کوئی کرب نہیں ہوتا۔ یہ آن کی آن میں آتے ہیں اور جنب جاتے ہیں تو کوئی کرب چھوڑ کرنیس جاتے۔

اس نے کہا: بہت درست۔

میں نے کہا: چنانچ ہمیں یہ باور نہیں کرنا جاہیے کہ خالص حظ کرب کا بند ہوجا نااور خالص کرب حظ کا

بند بوجانا ہے۔

گلوكون نے كہا: يى نيس\_

میں نے کہا: گر پر بھی اکثر اور عوماً شدید سرتیں جوروح کوجسم کی وساطت سے بہنچتی ہیں دوائ قبیل کی ہوتی ہیں، لینی کرب سے چھٹکارا۔

گلوكون نے كہا: يونج ہے۔

ميس نے كہا: اور آئے والے حظ وكرب كى توقع كى بھى يہى كيفيت ہوگ؟

گلوكون نے كہا: تى بال-

م ن كها: كياان كى كهمثالين دول؟

گلوكون نے كہا: فرمائے-

میں نے کہا: یہ آپ مائیں کے کہ فطرت میں ایک اعلیٰ ایک ادفیٰ اور ایک ورمیانی طبقہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا: تی ، مانتا ہول۔

میں نے کہا: ایک شخص اگراد ٹی ہے درمیانی طبقے کی طرف جائے تو کیا دہ سے خیال نہیں کرے گا کہ دہ اوپر جارہا ہے، ای طرح جو شخص درمیانی طبقہ میں کھڑا اسے بنچے سے آتا دیکھتا ہے، اور اس نے حقیقی طبقہ اعلیٰ مجمعی دیکھانہیں، تو دہ اپنے متعلق سمجھے گا کہ پہلے ہے، ہی طبقہ اعلیٰ میں ہے۔

اس نے کہا: یقینا۔اس کے سوااور مجھ ہی کیے سکتا ہے؟

میں نے کہا: لیکن اس کو پھروا پس لے جائیں تو بیٹیال کرے گا اور بجا طور پر خیال کرے گا کہ اب

چینچاتردہا۔

اس نے کہا: بلاشبہ۔

میں نے کہا: بیساری غلط بھی حقیقت میں جواعلی ،ادنی اور متوسط درج ہیں ان کو نہ جانے کی دجہ ہے۔ سے پیدا ہوتی ہے۔

اس نے کہا: جی ہال -

یں نے کہا: تو پھراس میں بھی کون ی بڑے تھی کی بات ہے کہ جن لوگول کو صدافت کا تجربیس ہوتا وہ جہال اور بہت ی چیز ول کے متعلق غلط خیال رکھتے ہیں وہاں حظا و کرب اوران کی درمیانی کیفیت کے متعلق بھی غلط تصورات کو ذہن شین کرلیں۔ چنا نچے جیسا میرک کی طرف تھی تھنج ہی رہے ہوں تو انھیں کرب محسوس ہونے گے اور یہاسے تھی کرب تصور کریں، ای طرح جب کرب سے درمیانی کیفیت کی طرف جا کہ سوس ہونے گے اور یہا سے تھی کرب تصور کریں، ای طرح جب کرب سے درمیانی کیفیت کی طرف جا رہے ہوں تو پورا یقین ہوجائے کہ بس اب مرت و تسکین کی منتجا کو بھنچ گئے۔ بیغریب چونکہ مسرت اور حظ سے ہوں تو پورا یقین ہوجائے کہ بس اب مسرت و تسکین کی منتجا کو بھنچ گئے۔ بیغریب چونکہ مسرت اور حظ سے واقف نہیں الہذا غلطی سے کرب کا کرب کے عدم سے مواز نہ کرتے ہیں اوراس کی مثال بالکل الی ہے کہ سیاہ کا مواز نہ سفید سے کرنے گئیں۔ کو ل فرمائے اگرائیا ہوتو گئی الی سیاہ کا مواز نہ سفید سے کرنے گئیں۔ کو ل فرمائے اگرائیا ہوتو گئی الی سیاہ کا مواز نہ سفید سے کرنے گئیں۔ کو ل فرمائے اگرائیا ہوتو گئی الی تنہ ہورے۔

گلوکون نے کہا: ذراتعجب کی بات نہیں، میں تواس وقت زیادہ متعجب ہوتا کہ صورت حال اس کے خلاف ہوتی۔ خلاف ہوتی۔

میں نے کہا: اس معالمے پر یوں نظر ڈالو۔ بھوک، بیاس وغیرہ جم کی تعکان و پڑمردگ سے عمارت ہیں؟

گلوكون نے كہا: في مال-

يس نے كہا: اور جہل اور تمانت روح كى پڑمردگا سے؟

گلوكون نے كہا: درست \_

میں نے کہا: اوران کے مقابل وجرتسکین، کھانا پیٹا اور عقل ودانش ہیں۔

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: اور کوئی تسکین زیادہ کی ہے، وہ جوالی چیزے پیدا ہوجس کی ہتی کم ہے یااسے

جس کی مستی زیاده مود؟

گوكون نے كہا: طاہر ہے،اس سے جس كى ہتى زيادہ مو-

میں نے کہا: تمعارے خیال میں وجود حقیقی کا زیادہ حصہ کن چیز وں کو طاہے ، کھانے پینے ، معالے ،
یا اور بدنی پرورش کی چیز وں کو یا ان کوجن میں کچی رائے ، علم ، ذبن اور جرشم کی نیکیاں شامل ہیں؟ بلکہ اس وال
کو یوں چیش کرو، کہ کس کا وجود زیادہ خالص ہے ، اس کا جوغیر مقبد ل، غیر فانی اور صدافت ہے متعلق ہاور
بالطیح ایسا ہے اور ایسی طبائع میں پایا جا تا ہے یا اس کا جے تغیر پذیرا ورفانی سے تعلق ہے اور اس میں پایا بھی جا تا
ہے اور پھرخودا پی جگہ بھی تغیر پذیرا ورفانی ہے ؟

اس نے جواب دیا:اس کا وجود کہیں زیادہ خالص ہے جے غیر تغیر پذیر سے تعلق ہو۔ میں نے کہا: اور غیر تغیر پذیر جس در ہے اصلیت اور حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے کیا ای حد تک علم

ہے ہی صدیاتاہ؟

اس فے جواب دیا: جی ہاں ،ای درج کاعلم رکھتاہے۔

يس ئے كہا: اوراى در بےكى مداقت؟

اس في جواب ديا: كى إل-

میں نے کہا: یااس کے برتکس یوں کہوکہ جس چر میں صداقت کم ہوگی اس میں اصلیت اور حقیقت

بھی کم ہوگی؟

گلوكون في كبها: لازماً ـ

میں نے کہا: گویا عام طور پر یوں کہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں جسم کی خدمت گزار ہوتی ہیں ان میں صدافت اوراصلیت کم ہوتی ہاوران میں زیادہ ہوتی ہے جوروح کی خادم ہیں۔

گلوكون في كها: يل بال-

میں نے کہا: اور کیا خودجم میں روح ہے کم صداقت اور اصلیت نہیں ہوتی ؟

گلوكون نے كہا: بے شك\_

یں نے کہا: جو چیز زیادہ حقیقی وجود ہے یُر ہواور واقعتا زیادہ حقیقی ہستی رکھتی ہووہ حقیقی معنول میں اس سے زیادہ یُر ہوتی ہے جو کم حقیقی دجود سے بحری ہواور خود بھی کم حقیقی ہو۔

گلوكون نے كہا: بلاشبه-

میں نے کہا: اوراگراس چیزے کہ ہونے میں داتھ کوئی مرت ہے جونطرت کے مطابق ہوتہ مجر جوزیاد و حقیقی وجودے زیادہ حقیقی طور پرلبریز ہوگا وہی زیادہ حقیقی اور ہے معنی میں کچی مسرت سے لطف اندوز مجسی ہوگا، اوراس کے برخلاف جے کم حقیق وجودے حصہ ملا ہوگا وہ کے اور تقینی معنوں میں آسودہ بھی کم ہوگا، اور ایک کم حقیقی اور فریب دیے والی مسرت کا حصر دار ہوگا۔

اس نے کہا: اس میں کیا کلام ہے۔

میں نے کہا: چنانچہ جولوگ عقل اور نیک سے نا آشا ہیں اور مدا زبان کے چخارے اور نفسائی شہرتوں کی تسکیس میں مشغول، وہ بس درمیائی درج تک بی اوپر نیچے آتے جاتے رہے ہیں اور سادی عمرای علاقے میں اوھر اوھر مرگشت کیا کرتے ہیں اور حقیق عالم بالا میں پیچا روں کا گزری نہیں ہوتا۔ شوقو خود سادھر آگھا تھا کرد کیھتے ہیں، شوبال کی واہ کا آھیں پیا چلا ہے نہ سرق قی وجود سے کہ ہوتے ہیں اور شافل اور داگی مسرت سے ان کے کام ووئی لذت یاب۔ ان کی مثال بس مویشیوں کے ایک گلے کی ہے ، کدا تھیں نہیں اور اپنی کہ کا کہا کہ ووئی لذت یاب۔ ان کی مثال بس مویشیوں کے ایک گلے کی ہے ، کدا تھیں نہیں اور اپنی نہیں اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور نہیں اور اپنی اور نہیں اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی سے اپنی اور اپنی سے اپنی اور اپنی سے اور اپنی سے اپنی اور اپنی سے اپنی اور اپنی سے اور اپنی سے اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی نے رہنے ہیں ۔ اپنی اان کا وہ حصہ بھی جے یہ کہ کہ تے ہیں ۔ ہوتے ہیں ۔ یہ اپنی اور اپنی غیر حقیقی شے سے بھر لیتے ہیں۔ اپنی اان کا وہ حصہ بھی جے یہ کہ کہ تے ہیں ۔ بیات اور ویہ اپنی اور ویک اپنی غیر حقیقی شے سے بھر لیتے ہیں۔ اپنی اان کا وہ حصہ بھی جے یہ کہ کہ تے ہیں ۔ بیات اور ویہ لیکام ہوجا تا ہے ۔ می خور قیقی ہے سے بھر لیتے ہیں۔ اپنی اان کا وہ حصہ بھی جے یہ کہ کہتے ہیں ۔ پیلی اور ویہ لیکام ہوجا تا ہے ۔

گلوكون نے كہا: جناب سرّاط: ع توبيب كما ّب نے ان عوام كى زندگى كانتشاب اتاراجيكوكى كائت ايا اتاراجيكوكى كائن بول رہاہو۔

میں نے کہا:ان کی سرتیں آلام ہے مملوہوتی ہیں اور بھلا ایسانہ ہوتو کیا ہو؟ کیونکہ یہ تو صداقت کی محض تصویریں اور سائے ہیں؛ پھران پر رنگ کیا گیا ہے، تعنا دہے، جوروثنی اور سائید دنوں میں مبالغہ پیدا کرتا ہے اوراس طرح یہان احقوں کے دماغ میں اپنی مجنونا ند آرز و پیوست کر دیتی ہیں۔اور پھران کے لیے بیاوگ یوں ہی لڑتے جھڑے ہیں جسے بقول اشیسی کورس (Stesichorus) بونائی ٹرائے میں صداقت سے بیخر جمیلی (Helen) کے سائے کے لیے جنگ آزمائی کرد ہے تھے۔

اس نے كہا: الى كوئن دكوئى بات تولازى مونى جاہے؟

مے نے کہا: اور کیا ہی معاملہ روح کے جذباتی عضر کے ساتھ بھی پیش ندآئے گا؟ کیا ایک جذباتی عضر کے ساتھ بھی پیش ندآئے گا؟ کیا ایک جذباتی میں آ دی کی بھی ہی کیفیت ندہوگی، جب وہ اپنے جذبے کو کمل کی صورت میں تبدیل کرنا چاہے گا، پھراس میں چاہے وہ حاسد اور لا کچی ہو، یا متشر داور جھڑا الو، غصہ اور غضب سے پُر ہو یا اپنے حال سے بیزار، بس اتنا کا تی ہے کہ دو بلاعش اور ہوش عزمت اور فتح مندی حاصل کرنے اور اپنا غصرا تاریخ کی کھریس ہو۔

اس نے کہا: تی ہاں۔جذباتی عضر کو بھی میں بیش آئے گا۔

میں نے کہا: تو کیا ہم مجروے سے بیٹیں کہ سکتے کہ دولت اور عزت کے جانے والے جب اپنی مرتوں کو عقل اور علم کی راہنمائی میں اور ان کے دوش بدوش حاصل کرتے ہیں اور انہی مرتوں کی طلب میں کوشاں ہوتے ہیں جو تقی مرت کے اعلیٰ ترین در جے نصیب ہوتے ہیں جو کوشاں ہوتے ہیں جو تابی مرت کے اعلیٰ ترین در جے نصیب ہوتے ہیں جو ان کے لیے تابیل صول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رہے تھی تا در صدافت کی ہیروی کرتے ہیں ۔ اور اگر ہم انسان کے لیے تابیل صول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رہے تھی ہوتی کی ہے تو آخیں وہ مرتمی نصیب ہوں گی جو ان کی فطرت کے بہترین ہے وہ میں سب سے ڈیا دوم طابق فطرت کے بین مطابق ہیں۔

اس نے کہا: تی ہاں، یقیناً جو بہترین ہوتا ہے دہ سب سے زیادہ فطرت کے مطالق بھی ہوتا ہے۔
میں نے کہا: اور جب ساری کی ساری روح فلسفیانداصول کی تالیع ہو، اس میں کوئی تقسیم ومناقشونہ
ہو، اس کے ترکیبی اجز اسب عدل کے پابنداور اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں، ہرا کیک اپنی جگہ پران انجی
سے انچی اور کی سے کی مرتوں سے شاد کام ہوجس کی اس میں صلاحیت ہے؟

اس نے کہا: تی ، بجا۔

میں نے کہا: لیکن جہال دوسرے دواصولوں میں ہے کسی ایک کا غلبہ مواتو بیا دل تو خودا پٹی مسرت کے حصول میں ناکام رہتا ہے اور پھر دوسرے حصول کو مجبود کرتا ہے کہ وہ الینی مسرت کی طلب کریں جوبس ایک سامیہ ہے اوران کے لیے مخصوص نہیں؟

گلوكون نے كها: ورست\_

میں نے کہا: اور فلسفہ اور عقل سے ان کی دوری جتنی زیادہ ہوگی ای قدریہ سرت ان کے لیے اجنبی اور فریب دہ ہوگی۔

گلوكون في كها: بن بال-

میں نے کہا: اور کیا وہی چیز عقل ہے بھی مب سے زیادہ دور نہیں ہوتی جوآ کین ونظام سے سب

שנ של פרנונוני?

گلوكون نے كہا: ظاہرہے۔

ميں نے كہا: اورجيماكم بم د كي يك ين جوانى اور ظالمان خواشات ان سے سب سے زياده دور

ہوتی ہیں۔

گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

مل نے کہا: اور شاہی اور منظم خواہشیں سب سے قریب؟

گلوكون في كما: بى بال-

میں نے کہا: لہذا جا برمتبد سچی اور قدرتی سرت سے سب سے زیادہ اور بادشاہ سب سے کم دوری

يريل كي

گلوكون نے كها: يقيية اليانى بـ

میں نے کہا: لیکن اگر ایسا ہے تو جا بر متنبد سب سے زیادہ بدحال اور باوشاہ سب سے زیادہ خوشحال

زندگی بسر کزے گا۔

گلوکون نے کہا: لازی بات ہے۔

میں نے کہا: کیاتم اس دوری کا بیان معلوم کرنا جا ہے ہو؟

گلوکون نے کہا: جی فرمائے۔

میں نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ سرتیں تمن تم کی ہوتی ہیں، ایک اصلی اور دونقلی۔ جابر کی بدعنوانی نقلی مسراتوں ہے بھی پر سے پہنچتی ہے، بیقل اور آئین کی حدود ہے گزر کر لبعض غلایانہ مسراتوں کے ساتھ رہی کہا اختیار کرتا ہے، بیمسرتیں اس کے ساتھ ہی گئی رہتی ہیں؛ اور اس کی کم چیشیتی کا انداز ہ بس ایک مثال ہی سے

ہوسکتا ہے۔

گلوكون نے كہا: كيے؟

میں نے کہا: میں مجمتا ہوں کہ جا برمتبرخواص سے تیسر نیمز پر ہے اور جمہوریت پیندی ہیں؟

- گلوکون نے کہا: جی ہاں۔

میں نے کہا: اگر جو پھے اب تک کہا گیا ہے وہ سچے ہے تو جابر متبد کا مسرت کے ایک الیے عکس سے تعلق ہوگا جوخواص کی مسرت کے مقالبے میں حقیقت سے تکنا دور ہے؟

گلوکون نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اورخواص باوشاہ سے تیسرے درجے پر ہیں ، کیونکہ ہمارے نز دیک شاہی اور اثر افیر تو

ايك على إلى؟

گلوكون نے كها: تى بے شك، تنبر بدرج پر-

يس نے كہا: كويا جابر متبدى كي سرت سے جودورى بوء تين كى تكى ہے؟

گلوكون في كها: ظاهر ب-

ميں نے كہا: اچھاتو ظالماندمرت كاسابياكراس كے طول كے عدو سے تكالا جائے تووہ ايك مطح

شكل بوكي-

گلوكون نے كہا: يقيية\_

میں نے کہا: اب اگراسے اس کی ذات میں ضرب دیں اور اس مطلح کو صلب بنا تھیں تو ہم بلا وشواری دیرے سے جیسے جیس کہ بادشاہ اور ظالم متبد کا درمیانی فصل کس درج وسیع ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں، کوئی حساب دان اس سوال کوبا سانی حل کرسکتا ہے۔

میں نے کہا: یا اگر کوئی شخص دوسرے سرے سے شروع کرے اور بیا ندازہ کرنا جا ہے کہ باوشاہ کی مسرت کے اعتبارے جابر متبدے کتے فصل پر ہے تو ضرب وغیرہ دیئے کے بعدا سے معلوم ہوگا کہ بادشاہ مسرت کے اعتبارے والے متبدای قدر بدحال زندگی بسرکردہے ہیں۔

اس نے کہا: کیسا عجیب شاراعداد ہے؟ اور باعتبار مسرت والم عادل اور ظالم کوجو قاصلہ جدا کرتا ہے وہ کتناوسیے!

میں نے کہا: اور پھر لطف یہ کہ صحیح شار ہے ، اور یہ عدداییا ہے کہ اگرا نیا نوں کوروز وشب اور ماہ وسال سے سروکار ہے تو اس عدد سے بھی انسانی زندگی کو بہت قریبی واسطہ ہے۔ اس نے کہا: تی ہاں۔انسانی زندگی کواس سے یقیناً واسطہ ہے۔ میں نے کہا: اچھا تو اگر باعتبار مسرت اچھا اور عاول انسان برے اور طالم سے اتنا انسل ہے تو زیرگی کی اچھائی اور حسن وخو بی کے اعتبار سے تو اس کی نضیلت بہت زیادہ ہوگی؟

اس نے کہا: بے صاب اور بے شار۔

میں نے کہا: اب کہ ہم دلیل کی اس منزل پر آن پہنچ ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہان لفظوں کی طرف رجوع کریں جنعوں نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ کیوں ، کوئی صاحب یہی تو کہدرہے تھے نا کہ ایسے کامل غیر منصف اور ظالم انسان کے لیے ، جسے عادل ہونے کی شہرت حاصل ہونا انصافی اور ظلم سودمندہے؟

اس نے کہا: بی ہاں ، کہی کہا گیا تھا۔

میں نے کہا: اچھا تواب کہ ہم نے عدل اور ناانصانی کی کیفیت اور توت کا تعین کرلیا۔ان صاحب ہے دودو یا تیں ہوجا کیں۔

گلوكون نے كها: اچھاتو ہم ان كيس كيا؟

یں نے کہا: ہم روح کی ایک شکل بنا کیں گے تاکہ اس کے الفاظ خودای کی آ تھوں کے سامنے

آجائي-

كلوكون في كها: كيسي شكل؟

میں نے کہا: روح کا ایک خیالی مجمہ جیسے قدیم اساطیر کے مرکب مجمع ہوتے تھے، مثلاً میرا(Cerberus)، سکال (Scylla) یا سربرس (Chimera) ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن میں دویا گئی مختلف طبیعتوں کی بیجانمود بتاتے ہیں۔

گلوكون في كها: يى بال، كيت تويين كداس تم كيل موسة ياس-

میں نے کہا: اجھاتو بھر میرے لیے ایک عظیم الثان بہت سے سروں والے راکشس کا مجسمہ تیار کروجس کے ثنا توں پر طرح طرح کے جانوروں کے سرون کا حلقہ ہو، اس میں پالتو جانور بھی ہوں، جنگی بھی اور بیاضیں جب چاہے پیرا کرنے اور جب چاہے بالکل بدل دے۔

اس نے کہا: آپ بھے اس کہ بت گریش بڑی قو تیں ہیں، لیکن زبان قوم یا کی اور مادی چیز سے رہاں وہ موم یا کی اور مادی چیز سے رہاں وہ ہو گیا ہے اس مجھے کو قات بھی تیار کریں۔

میں نے کہا: تو پھرایک اور دوسری شکل شیر کی ہی اورایک تیسری انسان کی ہی تیار کرو، دوسری شکل

بہلے سے اور تیسری ووسری سے جھوٹی ہو۔

ال في كها: يتو آسان كام ب، چليه ، بناية!

میں نے کہا:اب ان تینوں کو ہا ہم یوں جوڑ دو کہ یہ تینوں ایک ہوجا کیں۔

ال نے کہا: ریکی ہوگیا۔

میں نے کہا: اب اس کے اردگر دا یک آ دی کی شکل بنا ووتا کہ جواندر شدد کیے سکے اور صرف باہر کے

خول کود کھے وہ یہ مجھے کہ میا یک انفرادی انسانی ہتی ہے۔

گلوكون نے كہا: جى ، ہوكيا۔

یں نے کہا: اوراب ہم اس تخص کو جواب دیں جوانسان کے لیے ظالم اور غیر منصف ہونا سود مند اور عادل اور نا افساف ہونا ضرر رسمال بتا تا ہے کہ بھائی اگرتم کے کہتے ہوتو اس مخلوق کے لیے فاکدہ اس میں ہے کہ اینے سوسرے راکشس کو کھلا کھلا کرخوب یا لے، اینے شیرا ور دوسری شیراند صفات کو تقویت بہنچائے، لیکن اینے انسان کو بھوکوں ماد کر بالکل کمڑور کردے، تا کہ پھر دوسرے دونوں اسے جدھر چا ہیں تھیٹتے پھریں۔ اور یہ بھی کہ میہ بھی ان میں باہمی نگا تھت وہم آ ہنگی بیدا کرنے کی کوشش ندکرے بلکہ آپس میں ہمیشرائے فی میشرائے کے میشنول رہنے دسرے کو کھا جانے کی کوشش میں مشنول رہنے دے۔

اس نے کہا: سے ہے ظلم اور ناانصافی کا حامی میں کہتاہے۔

میں نے کہا: عدل کا جانب داراس پریہ جواب دیتا ہے کہا ۔۔ اپ تول اور تعل ہے ہمیشہ یہ کوش کرنی چاہیے کہ کی مذکر حاس کے اعدر کے انسان کو پورے انسان نماد جود پر تسلط حاصل ہوجائے۔ا ۔۔ چاہیے کہ کہ اپنے سوسرے راکشس پرالی نگاہ رکھے جیے باغبان اپنے پودوں پریشن اس میں جواچھی اور زم صفات بیں انھیں نشو و فمادے اور جووشی اور جنگی عناصر بیں انھیں نشر جے دے، پھرا سے چاہیے کہ اس کے اندر جوشیر ہے اے اپنا معاون بنا لے اور ان سب کی تکھیائی یوں کرے کہ پہلے تو مختلف ابز اکو باہم ایک دوس سے اور پھر خودائی ڈات سے متحد کرلے۔

اس نے جواب دیا: تی ہاں عدل کا حامی بالک يمي كے گا۔

میں نے کہا: تو کیا ہر لحاظ ہے، لینی مسرت اور حظ، عزت یا فائدہ ہرا نتمبارے، عدل کا حامی صحح ہے اور چھ کہتا ہے اور خالف فی کا طرفدار جموٹ بولٹا ہے اور جائل ہے؟

اس فے جواب دیا: تی ال ، برلحاظ سے۔

یں نے کہا: اچھا آؤ، اب ذراغیر منعف ظالم کوزی ہے سمجھائیں، اس لیے کہ بیرجان ہو جو کر تو خلطی پراڑا ہوا ہے بین کر' بھائی صاحب آ آپ کے نزدیک شریف اور دولی چیزوں کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ شریف نہیں جو درندے کو انسان کے یا یوں کہو کہ انسان جس جو الوہیت ہے اس کے ماتحت لائے اور کیا دولی وہیں جو انسان کو درندے کا ذیر دست کرے؟' ۔ تو سوائے ہاں کے اے کوئی جو اب مشکل ہی ہے بن پڑے گا۔ کیوں نا؟

اس نے کہا: اگروہ میری رائے کا کچے بھی پاس کرے تو ، تواس کے لیے اور کو کی جارہ جیس۔

ہیں نے کہا: کین اگر اس نے بیان لیا تو پھر ہم اس سے بیر سوال اور کریں گے: ''اچھا تو پھر کوئی آ دی اگر اس شرط پرسوٹا چا ندی وصول کرے کہ اپنے شریف ترین جھے کورڈ بل ترین کا غلام بنادے گا تو وہ بھلا اس سونے چا ندی سے کوئی نفع حاصل کر سے گا؟ کوئی شخص اگر اپنی اولا دکورو پے کی خاطر غلام بنا کرن تھے دے ، اور پھر وہ بھی وحشی اور بدا دمیوں کے ہاتھوں ، تو کون ہے جواس کو نفع ہیں سمجھے گا، چا ہے پھر اس ہیں اس کتی ہی بردی قم مل کی ہو ۔ اور پھر جب کوئی اپنے وجود کے الی جز وکواس کی خاطر نے دے جوال ہیں اس سے ترین ورق بیل نفر سے ہو کون ہے جوائے بخت و بدنھیب نہ بتا ہے گا۔ اربی نفی (Eriphyle) نے ایک تین میری میں ایک ہارلیا تھا، کین بیرواس کے بین بردی تا ہی کے لیے رشوت ایک ہے۔ ''۔ اس نے کہا: ہاں ہاں ، میں اس کی طرف سے جواب دیتا ہوں ، بے شک بیاس سے کہیں بردی تا ہوں ، بے شک بیاس سے کہیں بردی

-404

میں نے کہا: بِاعتدال اور بِعفت آدی پر بمیشہ ہے ای لیے تو لعنت ملامت رہی ہے کہاس کے اندراس موسرے راکشس کو بڑی آزادی ہوتی ہے۔

اس نے کہا: طاہرہے۔

میں نے کہا: اور جب انسانوں میں شیر اور سانپ والاعضر تناسب ہے زیادہ توت پکڑ لیتا ہے تو ان پرغروراور بدمزائی کا افرام لگایا جاتا ہے نا؟

اس نے کہا: تی۔

یں لے کہا: ای طرح عیاثی اور بے جازی اس لیے بری مجی جاتی ہیں کہ بیا انسان کو کمزور اور ڈھیلا کر سے بردل عادیتی ہیں۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

یں نے کہا:اور جب کوئی اپنے اندر کے جری جانورکوائی بے لگام راکشس کامطیع بنادیتا ہے اور دولت کی خاطر ، جس سے اس کا پیٹ بھی بجرتا ہی نہیں، عین شاب کے عالم میں اپنے آپ کوقد موں تلے روندے جانے کا عادی بناتا اور بجائے شیر کے بندر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو اس پرخوشا مداور کمینہ بن کا الزام لگاتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: درست۔

یں نے کہا: اور ذکیل ٹوکزیاں اور دی کام یہ کیوں قابل ملامت سمجھے جاتے ہیں؟ مرف ای لیے کہان سے اصول اعلیٰ کی کزوری کا پہا چال ہے۔ فردا پنے اندر کی ہستیوں پر قابو یا تانہیں اس لیے ان کی مصاحب کرتا ہے اور اس کا ساراعلم اور مطالعہ بس اس میں محدود ہے کہ ان کی چاپوی کس ڈھب سے کرے۔

اس فے جواب دیا: بظاہر تو یہی وجہ معلوم ہوتی ہے۔

میں نے کہا: اور چونکہ ہم ان لوگوں کو بھی ایس ہی حکومت میں رکھنا چاہتے ہیں جیسی کہ بہتر میں انسانوں کی ،الہذا ہماری رائے ہے کہ انھیں بہترین انسانوں کا خادم ہونا چاہیے جن میں الوہیت حکران ہے ، یہ نہیں کہ تحریف کی رائے کے مطابق خادم پراے نقصان پہنچائے کے لیے حکومت کی جائے بلکہ اس وجہ ہے کہ بہترین صورت یہ ہے کہ برخض پر حکر انی ہو،اس فہم وعرفان اللی کی جوخوداس کی ذات میں موجود ہے اور جب یہ مکن نہوتو پھر کسی باہر کے حاکم کی تا کہ جہال تک ہو سکے ہم مب کے مب ایک ہی حکومت کے ذمیر مارید برابراور دوستوں کے طرح رہ و سکیل ۔

اس نے کہا: ج ہے۔

یں نے کہا: ای قتم کا ارادہ وہ آئین میں بھی بین طور پر ظاہر ہے کہ آئین سارے شہر کے کا فظ و مددگار ہوتے ہیں۔ بہی خیال اس اختیار میں دکھائی دیتا ہے جوہم بچوں کے اور عمل میں لاتے ہیں۔ ہم افعیں ہیں وقت تک آزاذ ہیں ہونے دیتے جب تک ان میں ایسا اصول قائم نہ کریں جوریاست کے اسائی دستور کا مرادف ہواور جب تک اس اعلی عضر کی نشو و تما ہے ان کے دلوں میں اپنے جیسے ایک محافظ اور حاکم کو نصب نہ کردیں۔ ہاں جب یہ ہوگیا تو وہ اپنی من مائی راہ چل سکتے ہیں۔ اس نے کہا: جی ہاں ؟ کین کا مقصد تو ظاہر ہے۔

میں نے کہا: تو پھر کمی نقطہ نظر ہے اور کن وجوہ کی بنا پر کوئی ہے کہہ سکتا ہے کہ کی کوٹا انعمانی ، بے اعتدالی و بے عفتی ، یا دوسری رؤیل صفتوں ہے کوئی نفع پہنچ سکتا ہے کہ بیاتو اے بہر حال برا ہی بناتی ہیں، چاہے وہ اپنی شرارت اور بدی ہے کہتا ہی مال اور دولت یا تو ت اور اقتدار کیوں نہ حاصل کر لے۔ اس نے کہا: تی کی نقطہ نظر ہے نہیں۔

میں نے کہا: اور اس سے جما کیا نع ہوگا کہ اس کی ناانسانی پکڑی نہ جائے اور وہ اس کی مراہ ہوگا کہ اس کی ناانسانی پکڑی نہ جائے اور وہ اس کی طبیعت کا وشی حصہ تو کی جربھی خاموش ہو کہ انہیں جاتا وہ تو اور بھی بدتر ہوتا جاتا ہے اور جو سرنا پالیتا ہے اس کی طبیعت کا وشی حصہ تو پھر بھی خاموش ہو کرانسانیت کی طرف ماکل ہوجا تا ہے ، اس کی ذات کے شریف عناصر آزاد ہوجاتے ہیں اور عدل معنت اور حکمت کے حصول ہے اس کی ساری دورج مشرف اور کمل ہوجاتی ہے اور میشرف و کمال اس مرف سے جو انسانی جسم حسن ، قوت اور تندری کے عطیہ سے حاصل کرتا ہے اس ورج بدتر ہوتا ہے جس درجے دورج جسم سے ذیادہ قابل احترام ہے۔

گلوكون نے كہا: يقيياً۔

میں نے کہا: یہ ہے وہ اعلیٰ متصد جس کے حصول کے لیے بچھدار آ دی اپنی زعدگی کی ساری تو تیں وقف کر دے گا۔اولاً تووہ ان علوم کی تکریم کرے گا جواس کی روح پران صفات کا سکہ جما کیں اور دوسرے علوم کونظر انداز کردے گا؟

كلوكون ئے كہا: طاہرہ۔

یں نے کہا: دوسرے، وہ اپنی جسمانی عادتوں اور کیفیتوں کو منظم کرے گا۔ حیوانی اور خلاف عقل مسرتوں پر اپنے جسم کو لگنے دیے کا سوال ، گنجیس کہ بیتو صحت تک کو ایک ٹانوی چیز تصور کرے گا ، اس کا پہلا مقصد حسین یا توی، یا تندرست ہونا نہ ہوگا جب تک کہ ان صفات سے اعتدال کا حصول قرین قیاس نہ ہو۔ بیتو جسم کو ہمیشہ اس طرح ٹھیک کرے گا کہ اس سے دوح کی ہم آ ہنگی کو قائم رکھ سکے۔

اس نے کہا: اگراس کے اقدر کی موسیق ہے قویقینا اس کاعل ہی ہوگا۔

میں نے کہا: پر دولت کے حصول میں نظم اور نتا سب کا ایک اصول ہے جے یہ بمیشہ پٹی نظر رکھے گا۔ ونیا کی اہلہا ند مدح سرائی سے اس کی آئیسیں فیرہ ند ہوں گی اور بیا ہے لیے بے گئی برائیوں کی بڑیعنی وولت کے انبارجی فیمل کرے گا۔

اس نے کہا: یقینا نہیں۔

میں نے کہا: بیتواس مدیند داخلی کا نگران ہوگا جوخوداس میں موجود ہے اور ہمیشہ خیال رکھے گا کہاس میں بنظمی پیدا نہ ہو، اور بید بنظمیاں پیدا ہوتی ہیں یا تو دولت کی بے حساب فراوانی سے یا پھراس کے مطلق نہوئے سے ۔وواپی ملک اور آمدنی کوائی اصول کے مطابق منضبط کرنے گا اورا پنے وسائل کے اعتبار سے خرج کرے گا۔ اس نے کہا: نہایت ورست ۔

میں نے کہا: اورای اصول کو پیش نظر رکھ کریدان تمام اعز از دل کو بخوشی قبول کرے گا جن کی بابت وہ مجھتا ہے کہ بیا ہے ایک بہتر انسان بنانے میں مدودیں گے، نیکن جن سے اس کی زندگی کا نظام بگڑتا ہوگا،خواہ وہ تھے ہول یا ملکی، ان سے گریز کرے گا۔

اس نے کہا:اگراس کے عمل کامحرک بیاصول ہے تو پھر پید برتو ہے گانہیں۔

میں نے کہا: کلب مصری (ابوالہول) کی قتم، ضرور بے گا،اور جواس کا اپنا شہر ہوگا اس میں تو لازمی ہے گا۔ ہاں ممکن ہے کہ اپنے مولد میں نہ ہے سوائے اس صورت کے کہ اے کوئی الی ضرورت ہی مجبور کردے۔

یں نے کہا: ہاں، بیس مجھتا ہوں کہ آسان پراس کانمونہ بتا ہوا ہے۔اسے جو چاہے دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کر اپنا گھر ٹھیک کرسکتا ہے۔ اس سے کوئی دیکھ کرسکتا ہے۔ لیکن میہ بات کہ یہاں اس کا وجود ہے، یا بھی بھی ہوسکتا ہے یا نہیں، اس سے کوئی اور دومرے اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ مید دیکھنے والا تو ہمیشہ اس شہر کے نمونے کے مطابق اپنی زندگی پسر کرے گا اور دومرے شہروں سے اسے پچھم وکار نہ ہوگا۔

. گلوكون نے كہا: يس بھى يبى خيال كرتا ہول\_

**☆☆☆** 



## دسویں کتاب

میں نے کہا: ہماری ریاست میں یوں تو بہت ی خوبیاں ہیں، کین جب میں سو جہا ہوں تو مجھے کو کی خوبی اتنی پندنیس آتی جتنا کہ وہ قاعدہ جوہم نے شاعری ہے متعلق بنایا ہے۔

گلوكون في كما: آپكامطلبكس يے؟

میں نے کہا: محاکاتی شاعری کے ردے، کہ یقینا اے تو قبول نہیں کرنا جا ہے اور اب جب کرور ۔ کے اجرا الگ الگ سمائے آگئے ہیں مجھ پر میر بات اور بھی زیادہ روثن ہوتی جاتی ہے۔

گلوكون نے كہا: لعنى؟

میں نے کہا: راز کی بات ہے، آپس میں رہے، میں یہیں چاہتا کہ میرے لفظ المیہ ناٹک لکھنے
والوں اور نقالوں کے دوسر تبیلوں کے سامنے دوہرائے جا کیں۔ ہاں تم سے کہنے میں کوئی مضا گفتہ نہیں کہ
تمام شاعرانہ نقائی سننے والوں کی بچھ کے لیے تباہ کن ہوتی ہے اور اس زہر کے لیے بس ایک تریات ہے بعن اس
کی اصلی مائیت کاعلم۔

گلوكون نے كها: ذراائة ول كامطلب جمعاليمي طرح سمجائير

> اس نے کہا: بہت خوب فرما ہے؟ • میں نے کہا: انچھا تو شوء بلکہ جواب دو۔ اس نے کہا: یو جمعے ۔

یں نے کہا: کیا تم بتا سکتے ہو کہ نقالی ہے کیا؟ کیونکہ دراصل جھے قویہ معلوم ہے نہیں۔

اس نے کہا: جی ہاں، پھر تو بہت ہی قرین تیاس بات ہے کہ جھے معلوم ہو!

یس نے کہا: کیوں نہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمر در آ تھا یک چیز کو تیز آ تھے ہے کہا دیکھ لیت ہے۔

گلوکون نے کہا: بجاو درست، لیکن جھے پچھ دُھندلا دکھائی پڑا بھی تو آ پ کی موجودگی میں، میں اس
کے بیان کی ہمت کہاں سے لا وَں گا۔ لہٰڈا براہِ کرم آ پ خود ہی تحقیق فرماسیے۔

میں نے کہا: اچھاتو ای اپنے معمول کے طریقے سے اس تحقیق کو بھی شروع کریں۔ دیکھیے جب مجھی چیمافراد کا ایک مشترک نام ہوتو ہم فرض کرتے ہیں ان میں کوئی تصوریا ہیئت بھی مشترک ہوگی، سمجھے؟ گلوکون نے کہا: تی ہاں۔

من نے کہا: کوئی عام مثال لے لو۔ دنیا میں پانگ ہوتے ہیں، میزیں ہوتی ہیں۔ بکشرت، کیوں ہوتی ہیں تا؟

گلوكون نے كہا: بى مال-

مں نے کہا: کین ان کی صرف دوشکلیں یا دوتصور ہیں ، ایک پاٹک کا تصورا در ایک میز کا تصور۔ گلوکون نے کہا: درست ۔

میں نے کہا: اوران میں ہے کی کا بنانے والاجب بلنگ یامیز بنا تا ہے تواس تصور کے مطابق بناتا ہے۔ ان صورتوں میں ہمارا طریقة بیان میں ہے۔ لیکن کوئی کا دیگر ان تصورات (اعیان) کوئیس بناتا، اور بنا مجی کیے سکتا ہے؟ ،

گلوكون نے كہا: نامكن-

میں نے کہا:کیکن ایک کاریگر اور ہے، میں شھتا جا ہتا ہوں کہتم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ گلوکون نے کہا: وہ کون؟

میں نے کہا: وہ جوتمام دوسرے کار گروں کے سارے کاموں کا بتائے والا ہے۔ گلوکون نے کہا: کیسا غیر معمولی اور ٹرالا کار گر ہوگا وہ!

میں نے کہا: ذرامخم وتو، اظہار تیجب کے اور بھی وجوہ پیدا ہوں گے۔ کیونکہ میدوہ کار گر ہے جو صرف ہرتنم کے ظرف ہی نہیں بناتا، بلکہ درخت اور جانور، خودا پی ذات اور تمام دوسری چیزیں، زمین اور



آ سان اور وہ ساری کا نکات جوزین کے اوپر اور آسان کے یٹیے ہے ان سب کا پیدا کرنے والا، میں دیرتا وں کو بھی پیدا کرتا ہے۔

گلوكون نے كہا: يوتو كوئى جادد كر بوكا؟

میں نے کہا: اہا، تم باور نہیں کرتے ، ہیں نا! کیا تممارا خیال ہے کہ کوئی ایسا بنانے والا یا خالق نہیں؟ یا یہ کہ ایک معنی تو یہ ہمان سب چیزوں کا کوئی بنانے والا ہوسکتا ہے لیکن دوسرے معنوں میں نہیں؟ کیا تم جانے ہوکا ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ تم خودال سب چیزوں کو بنا کتے ہو؟

اس نے کہا: وہ کون ساطر یقہ ہے؟

یں نے کہا: بہت کہا طریقہ ہے یابوں کہے کہ اس کرتب کونہایت آسانی اور تیزی ہے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، صب سے زودا ٹر پیر طریقہ ہے کہ ایک آسینے کونہایت تیزی سے تھماتے جاؤ۔ تو تم بڑی جلدی سے موری ، آسان، زیمن کو، خودا ہے آپ کواور دوسر سے جانوروں اور درختوں کو نیز تمام دوسری چیزوں کو، جن کا ایمی فر کرتھا، اس آسینے میں پیرا کرسکو گے۔

اس تے کہا: ہاں الین میتو خالی ظاہری شکیس ہوں گا۔

میں نے کہا: بہت ٹھیک، اب آپ ہے پر آ رہے ہیں، چنانچہ میں بھتا ہوں کہ نقاش ومصر رہی ای توع سے تعلق رکھتا ہے، یعنی محض طاہری شکلوں کا خالق ہوتا ہے، کیوں ہے تا؟

گلوكون نے كہا: بے فلك۔

میں نے کہا: کیکن ٹایزتم یہ کہو کہ یہ جو مجھ پیدا کرتا ہے وہ باطل ہے، تا ہم ایک اعتبارے مصور بھی پلگ کا خالق ہوسکتا ہے؟

اس نے کہا: ہاں کیکن اصلی اور حقیق بانگ کانہیں۔

میں نے کہا: اور پھر پانگ کے بنانے والے کے متعلق کیا کہو گے؟ تم ہی کہدرہے تھے کہ یہ بھی وہ انسور (عین) تو پیدا کرنییں سکتا جو ہمارے نزویک پانگ کی اصل ہے بلکہ صرف ایک مخصوص پانگ بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا: بی بال، میں نے بیکہا تھا۔

میں نے کہا: جب بدوہ چزمین بناتا جس کا وجود ہو گویا حقیقی وجود نیس بناسکتا بلکہ صرف وجود کے ۔ سے مشا ہکوئی چیز بناتا ہے۔اورا گرکوئی کے کہ پانگ بنانے والا یاکسی دوسرے کاریگر کا کام حقیقی وجودر کھتا ہے تو



مشكل سے كهد سكتے بين كدوه ي كهدر باہ-

اس نے کہا: مبرصورت فلفی تو یہی کہیں مے کہ یہ بی جنہیں۔

میں نے کہا: پھرکوئی تعجب بھی نہیں کہ اس کا کام حقیقت کا ایک دھندلاغیرواضح اظہار ہے۔

اس نے کہا: کوئی تعجب نہیں۔

ميس نے كہا: آؤاب يچيلى مثالوں كى روشى ميں يتحقيق كريں كريدنقال ہے كون؟

اس نے کہا: مناسب ہے۔

میں نے کہا: اچھا تو اب تین بانگ ہیں، ایک تو قدرت میں موجود ہے جس کا بنانے والا خداہے، میں سجھتا ہوں یہی کہنا جا ہے، اس لیے کداورکو کی تو اس کا بنانے والا ہوئیس سکتا۔

گلوكون في كماني بال-

يس نے كها: پردوسراب جويرطئ كى كارگرارى ب\_

گلوكون تے كبا: كى بال-

میں نے کہا: تیسرا پانگ مصور کا بنایا ہوا ہے۔

گلوكون نے كہا: بى مال-

مں نے کہا: گویا پانگ تین قتم کے ہوتے ہیں اور تمن صناع ان کے طران ہیں، خدا، بردھی اور مصور؟

گلوكون في كها: تى بال ، تين إلى -

میں نے کہا: خدانے مجبوراً یا اپنی مرضی سے قدرت میں اس ایک بی پانگ بنایا۔ دویا دوسے زیادہ

اليے تصوري بلنگ شفدائ بنائے بين ترجمي بنائے۔

گلوكون نے كہا: يدكول؟

یں نے کہا: اس لیے کہ اگر وہ دوہ بی بناتاتب بھی ایک تیسر اضرور ظاہر ہوتاہے جوان دونوں کے

ليے بمنزل يعين ہوتا، چنانچ بيتيسرا پانگ كاعين ہوجا تااور بيد دونوں عين ندرجے۔

گلوكون في كها: بهت تعيك

میں نے کہا: خدایہ بات جانتا تھا اور ایک حقیقی پانگ کا حقیقی خالق بننا جاہتا تھا کسی مخصوص بلانگ کا مخصوص خالت نہیں، چنانچا ایسا پلنگ بنایا جوقد رتی طور پر اور اصل میں بس ایک ہے۔

اس نے کہا: جی میداماراعقیدہ ہے۔

یں نے کہا: تو پھراُ ی کو پاٹک کا قدرتی خالق وصافع کہنا جا ہے۔

اس نے کہا: تی ہاں ، کیونکہ قدر تی عمل تخلیق میں یہی اس کا اور نیز تمام دوسری چیز ول کا موجد ہے۔

م نے کہا: اور برطی کے لیے کیا کہیں؟ کیا ہے کی پائگ کا بنانے والا ہے؟

اس نے کیا: تی ہاں۔

میں نے کہا: کیکن کیا نقاش اور مصور کو بھی خالق یاصالع کہو گے؟

اس نے کہا: ہر گزنیں۔

مں نے کہا: کین اگر میرخالق نہیں تو پھر بانگ ہے اے اورکون ساعلاتہ اور نسبت ہے؟

اس نے کہا: میرے خیال میں اے دومروں کی بنائی ہوئی چیز وں کا نقال کہ کتے ہیں۔

مں نے کہا: خوب، گویا آپ اس فخص کونقال کہتے ہیں جونطرت سے تیسری مزل میں ہو؟

اس نے کہا: تی ، بے تک۔

ميں نے كہا: اور المية كارشاع بھى چونك نقال ہے اس ليے دوسرے نقالوں كى طرح يہ بھى بادشا واور

مدات عبرات سائندُور ع؟

گلوكون في كها:معلوم تواييان بوتا -

میں نے کہا: اچھا تو نقال کے متعلق تو ہم متعق ہیں۔اب رہامصور، میں بیہ جانا جا ہوں کہ آیا اےان چیزوں کا نقال خیال کریں جواصلاً فطرت میں موجود ہیں، یا محض کاریگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کا؟

اس نے کہا: میرے خیال میں تودومری صورت کے ہے۔

میں نے کہا: بیکن ابھی یہ بات اور تعین کرنی ہے کہان چیزوں کی اس حالت میں نقل جیسی یہ بی مج بیں یاجیسی کہ میڈ کا ہر میں معلوم ہوتی بیں؟

اس نے کہا: آ ب کا کیامطلب ہے؟

میں نے کہا: بمرامطلب میہ کہ آپ ایک پاٹک کو مختلف جگہوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً سامنے ہے، ترجیحے، یاکسی اور زاویے سے اور ہر دفعہ پاٹک پچھاور معلوم ہوگائیکن اس کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں اور میں حال سب اور چیزوں کا ہے۔



اس نے کہا: تی ہاں میہ جوفر ق معلوم ہوتا ہے معرف ظاہری ہے۔ میں نے کہا: اب ایک سوال میں اور کروں ،ٹن مصوری کا مقصد کیا ہے؟ چیزوں کی نقل ،جیسی کہوہ ورامل ہیں یا جیسی کہوہ ٹاہرا معلوم ہوتی ہیں ،مجاز کی نقل یا حقیقت کی ؟

اس نے کہا: مجازی۔

میں نے کہا: گویانقال صدافت ہے بہت دور ہوتا ہے اور سب پھی کرسکتا ہے کیونکہ اسے ہر چیز کے
ایک چھوٹے سے جھے سے واسطہ ہوتا ہے اور وہ حصہ بھی عکس، مثلاً ایک مصور ایک پیمار کی ، ایک بیھوٹے سے واسطہ ہوتا ہے اور وہ حصہ بھی عکس، مثلاً ایک مصور ایک پیمار کی ، ایک برهمی کی تصویر ہے تو کسی اور کاریگر کی تصویر بنا دے گا، حالانکہ بیان کے نن کے متعلق کچھی نہیں جانتا ، اور اگر اچھا مصور ہے تو بچوں اور بجولے بھالے گا تو بہ بچوں اور بجولے بھالے گا تو بہ بھی گے کہ کوئی تھی دکھائے گا تو بہ سیمیس کے کہ کوئی تھی کی کا بردھی در کھی دہے ہیں۔

گلوكون نے كها: بے شك-

میں نے کہا: چنا نی جب کھی کوئی شخص ہم ہے آ کر کے کہ جھے ایک ایسا آ دمی ملاجو سارے فن جانتا ہے ، اوران ساری چیز وں سے واقف ہے جو کی اور کو معلوم ہیں، پھریہ کہ ان میں سے ہر چیز کو باعتبارِ صحت ہر ووسرے سے بہتر جانتا ہے تو ہم بس سے بھے سکتے ہیں کہ میٹریٹ ایک بھولا بھالا آ دمی ہے جو کی جادو گریا ہبرویے سے جاملا ہے اوراس کے فریب میں آ کراسے عالم کل بچھنے لگا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ میٹو وظم اور جہل اور قبل کی مہیت کا تجویہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

یں نے کہا: چنا نچہ جب ہم اوگوں کو کہتے سنیں کہ المیدنگار شاعراوران کا سردار ہوم بیرسب کے سب تمام ننون سے واقف تعااور ساری انسانی چیزوں کا اس میں نیکی ہو کہ بدی ،اور نیز اللی چیزوں کا ،اضیں علم تھا، کیونکہ شاعراس وقت تک چھاشعر نہیں کہ سکتا جب تک اُسے اپ موضوع کا علم نہ ہواور جو بیلم نہ در کھتا ہو وہ کمی شاعر ہو، ی نہیں سکتا ، ہاں تو جب ہم لوگوں کو یہ کہتے سنیں تو ہمیں بید خیال رکھنا چا ہے کہ کہیں یہاں بھی نظر کا فریب تو نہیں ہے۔ شایدان لوگوں کو نقالوں سے سابقہ پڑا ہے اور یہ بھی ان کے فریب میں آگئے ہیں۔ ان کا فریب تو نہیں ہے۔ شاید یہ یا دنہیں رکھنا کہ بیرتو محف نقلیں ہیں اور پھر صدافت سے تین لوگوں نے جب ان کی تصافیف دیکھیں تو شاید یہ یا دنہیں رکھنا کہ بیرتو محف نقلیں ہیں اور پھر صدافت سے تین در ہے دوری پر ، ان کا بنانا حقیقت کے جانے بغیر بھی آسانی سے مکن ہے ، کیونکہ بیرتو صرف طاہری شکلیں ہیں ،

حقیقت تو بین نبیس؟ یا بھئی ممکن ہے کہ بیلوگ ٹھیک کہتے ہوں اور شاعر دراصل ان چیز وں کو جانتے ہوں جنمیں عوام کے خیال میں وہ خواب سے بیان کرتے ہیں؟

اس نے کہا: بہرصورت بیسوال ہے موینے والا۔

میں نے کہا: اچھا اگر ایک شخص اصل بھی بنا سکتا ہوا ورنقل بھی تو کیا تم سیجھتے ہو کہ وہ انقل سازی کی شاخ پراپنی توجہ مرف کرے گا؟ کمیا تمھار نے خیال میں وہ نقالی کواپنی زندگی کامؤٹر اُصول قرار دے گا، کویا اُس کے اعد راس سے بلند تر اور کوئی چیز ہے بی نہیں؟

اس نے کہا: میں توسیحتا ہوں کرنیں۔

میں نے کہا: حقیقی مناع جے علم ہو کہ وہ کی نقل کر دہا ہے تو بجائے نقلوں کے اصل میں دلچیں لے گاور بہت سے نقیس کا موں میں اپنی یادگار چھوڑے گااور مدحیہ قصا کدکا مصنف ہونے کی جگہ ان کا موضوع بنتا زیادہ پہند کرے گا۔

اس نے کہا: جی ہاں، یاس کے لیے زیادہ عزت اور نفع کی بات ہوگ۔



نافذ کیے ہول اور اضیں بچھ فاکدہ پہنچایا ہو، اٹلی اور سلی کوایٹے چرون واس (Charondas) پرنا زہاورہم میں سولون (Solon) کے نام کا ڈ ٹکائ کر ہاہے، لیکن وہ کون ساشہرے جسے آپ کے متعلق کچھ کہنا ہو؟ کیا کوئی شہرے جس کا بینام لے سکے گا؟

گلوکون نے کہا: میرے خیال میں تو نہیں۔خود ہومرے مُقلد اور معتقداس کے مدی نہیں کہ وہ قانون بتائے والا تھا۔

یں نے کہا: اچھا تو کیا کوئی ایسی جنگ ہے جواس کی زندگی میں ہوئی ہواوراس نے اُسے کامیابی سے انجام کو پہنچایا، یا اپنی صلاح ومشورے سے اس میں مدودی ہو؟

گلوكون في كبازكوني نيس

میں نے کہا: پھر کیا کوئی ایجاد واخر اع اس کے نام سے الی منسوب ہے جو مختلف فنون یا انسانی زندگی کے کام آتی ہو جیسی کہ مثلاً میلیشیا (Milesian) کے تھیلس (Tales) اور ساتھی کے اناکارسس (Anacharsis) یا دوسرے ذبین لوگوں نے سوچ کر ڈکالیس؟

گلوكون نے كہا: الى بھى كوئى چيز نام كوئيس-

میں نے کہا: شر، اگر ہوم نے بھی کوئی عام خدمت انجام نہیں دی تو کیا یہ خاکی طور پر کی کارہنمایا استاد تھا؟ کیا زندگی بیں اس کے ایسے دوست تھے جواس کی محبت کے دلدادہ ہوں اور جنھوں نے آئے وال مسلوں تک ہومر کا طریق زندگی بینچایا ہو، مثلاً ایسا حلقہ جیسا فیٹا غورث نے قائم کیا تھا کہ لوگ اس کے عرفان کے باعث اے مجوب دکھتے تھے اور آئ کے دن تک اس کے مانے والے اس سلیلے سے پہچانے جاتے ہیں جواس کے نام سے منسوب کیا گیا تھا؟

اس نے کہا: ایک کوئی بات بھی اس کے متعلق مرقوم نہیں اور ستراط، واقعی ہومر کا وہ ہم نشین کر یونس (Creophylus) جس کا نام سُن کر ہمیں ہمیشہ بنسی آ جاتی ہے اس وقت اپنی تماقت کی وجہ سے اور بھی زیادہ مضحکہ خیز ہوجا تا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہے، اور یہی کہیا اور سب لوگ بھی، زندگی میں ہومر کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے تھے۔

میں نے کہا: ہاں، روایت تو یہی ہے لیکن گلوکون! کیابتم تصور کر سکتے ہو کہ اگر ہوم واقعی لوگوں کو مدر نے اور سکھانے کا اہل ہوتا، لین اگر بجائے محض نقال ہونے کے اس کے پاس علم ہوتا تو اس کے بہت مد ھارنے اور سکھانے کا اہل ہوتا، لین اگر بجائے محض نقال ہونے کے اس کے پاس علم ہوتا تو اس کے بہت

ے معتقداور بیرو نہ ہوتے جواس کی عرفت اور اس سے محبت کرتے؟ ابدُرا (Abdera) والے پروٹاغوری الاحتمام کی اور بہت سے دیگر افراد نے اپنے معاصرین کے کان میں بس آئی بات آ ہستہ ہو تک دی گئم اُس وقت تک شاپنا گر سنبال سکو کے نیا پی معاصرین کے کان میں بس آئی بات آ ہستہ ہو تک دی گئم اُس وقت تک شاپنا گر سنبال سکو کے نیا پی ریاست بہت ہمیں اپناوز رتعلیم نہ بناوو 'اوران کی بیرچالاک ترکیب الی کارگر ہوئی کہ لوگ ان سے محبت کرنے اورائی کی نہ والی کی ترفی کے تو کیا یہ وهیان میں آنے والی بات ہے کہ اگر ان میں نوع انسانی کوئیک اور صالح بنانے کی صلاحیت ہوئی تو ہوم یا ہزیوڈ کے معاصر انھیں بھاٹوں کی طرح ارب کے انسانی کوئیک اور صالح بنانے کی صلاحیت ہوئی تو ہوم یا ہزیوڈ کے معاصر انھیں بھاٹوں کی طرح ارب کے ماتھ ساتھ اس وقت تک ہر مجگر گھوٹے دیتے ؟ اُن سے جدائی تو ان لوگوں کے لیے آئی ہی ٹاگوار ہوئی جنتی سونے سے اور یہ آئی ساتھ رہنے پر ججر کے دربے جب تک ان کی کائی تعلیم نہ ہوجاتی۔

ال في كمان في إلى من محمد إدل كريد بالكل دوست بـ

یں نے کہا: پھر ہم میں تیجہ کوں نہ نکالیں کہ یہ سارے کے سارے شاعر، ہوم ہے لے کراب تک محض نقال ہیں، یہ نیکی اور دوسری چیزوں کے عکس کی نقل کرتے ہیں لیکن حقیقت تک بھی نہیں پہنچنے ؟ شاعر کی مصور کی ہے جو پھار کی تصویر بناڈالٹاہے حالانکہ اُس کے فن کو ذرانہیں سجھتا۔ اس کی تصویر بس الن کے لیے ٹھیک ہے جو خوداس سے زیادہ نہیں جانے اور صرف رنگ اور صورت کود کھے کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔

مگل کے لیے ٹھیک ہے جو خوداس سے زیادہ نہیں جانے اور صرف رنگ اور صورت کود کھے کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔
مگل کو کون نے کہا: مالکل ہجا۔

میں نے کہا: ای طرح شاعرائے لفظوں اور ترکیبوں ہے مختلف فنون کا رنگ جماتا ہے اور الن کی ماہیت ہے ہیں ای حد تک واقفیت رکھتا ہے جتنی کہ نقالی کے لیے کائی ہو، وومر بے لوگ جوخودای کی طرح جائی ہیں اور صرف اس کے لفظوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں، بچھتے ہیں کہ جب بینغہ اور وزن اور بحر کے ساتھ مو پی کے کام کا، فوتی نقل وحرکت کا، یا اور کی بات کا ذکر کرتا ہے تو نہایت ول نشین انداز میں انھیں بیان کرتا ہے۔

ہاں کیوں نہ ہو، نغہ اور بحر میں قدرتا بیشیریں اثر ہے۔ میں بچھتا ہوں آپ نے بھی و یکھا ہوگا کہ اگر ان شاعروں کے اس رنگ آنیزی ہے معرا کر دیجیے جوموسیقی ہے آن پر پڑھایا جاتا ہے اور معمول سید می سادی نشر میں انھیں بیان تیجے نوان کی کئی میں منظل نکل آتی ہے۔

گلوكون في كها: بى بال-

میں نے کہا: ان کی مثال ان چہروں کی ہے تا؟ جو بھی جھی حسین نہ ہے ان میں بس او پری چک دمک تھی اوراب شباب کی ہے آب وتاب اُن پرے اُتر گئ؟

اس نے کہا: بالکل۔

میں نے کہا: ایک تکته اور ہے، نقال یا عکسوں کا بنائے والاحقیقی وجود کے متعلق مجمع کم نہیں رکھتا۔ یہ صرف طاہری شکل کوجا نتا ہے۔ کیوں میں ٹھیک کہدر ہا ہوں یانہیں؟

اس نے کہا: تی ہاں۔

میں نے کہا: اچھاتو معالمے کوصاف طور پر مجھ لیں ، اُدھوری تو میں ہے مطمئن ہیں ہوجانا جا ہے۔ اس نے کہا: فرمایئے۔

یس نے کہا: مصور کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ بیانگام کی تصویر بنائے گااور وہ بھی اُس کے صرف ایک

عرےی؟

اس نے کہا: تی ہاں۔

من نے کہا: اورزین ساز، اور پیتل کا کام کرنے والاخود لگا میں بنائے گا؟

ال نے کہا: بے شک۔

میں نے کہا: لیکن کیا مصور میرجا نتا ہے کہ لگام اور دہانہ کیسا ہونا جا ہے؟ نہیں ، نی آو زین ساز اور لوہار کو بھی کو بھی جو اُنھیں بناتے ہیں مشکل ہے معلوم ہوتا ہے۔ صرف شہسوار جوان کا استعمال جانتا ہے وہی ان کی سیح شکل بھی جانتا ہے۔

اس نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: اور کیا یہی حال اور مب چیز وں کانبیں؟

اس نے کہا: لین کیا؟

میں نے کہا: بیر کہ تین فن ہیں جن کا ہر چیز سے واسطہ ہے، ایک وہ جواسے استعمال کرتا ہے، دوسراوہ جو بتا تا ہے، تیسراوہ جواس کی فقل کرتا ہے۔

-0403:12201

میں نے کہا: اور ہر جاندار اور بے جان چیز کی ، نیز ہرانانی عمل کی خوبی ، خسن ، صداقت اس



استعال کا متبارے ہوتی ہے جس کے لیے قدرت یا مناع نے انھیں مقعود کیا ہے۔ اس نے کہا: ورست۔

میں نے کہا: چٹانچان کے استعال کرنے والے کوئی ان کاسب سے زیادہ تجربہ وٹا چاہیے اور یہی بنانے والے کو بتا بھی سکتا ہے کہ استعال کے وقت کون کون کی اچھی یا کہ کی صفیتی اس میں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً بانسری بجانے والا بی بنانے والے کو بتا سکتا ہے کہ اس کی کون کی بانسری بجانے میں اچھی ہے اور اے کس طرح بانسری بنانی چاہیے اور بنانے والے کا فرض ہے کہ اس کی ہدا بیوں کی پابندی کرے؟

گلوكون في كها: لازماً-

بیں نے کہا: ان میں سے ایک چونکہ جانتا ہے اس لیے بانسریوں کی اچھائی یا گرائی کے متعلق محروسے سے بات کرسکتا ہے اور دوسرااس پراعتا دکر کے جو پھھ کہا جاتا ہے اس کا قبیل کرتا ہے۔ گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ہاٹسری تو وہی ایک ہے، کین اس کے بھلے پُرے کی بابت بنانے والے کوتو تھن ایک صحیح یقین یا عقیدہ حاصل ہوسکتا ہے اور میہ یوں کہ جانے والے سے اس کے متعلق گفتگو کرنے اور پھر جو پچھودہ کے اس کے متعلق گفتگو کرنے اور پھر جو پچھودہ کے اس کے مشخ پر مجبور ہو۔ رہااستعمال کرنے والاتو اُسے تو اس کاعلم ہوتا ہی ہے۔

گلوكون في كها: ي شك

میں نے کہا: گر نقال کو کیاان میں ہے کوئی بات بھی نصیب ہوگی؟ کیاا سے خوداستعال سے پہا جل سے گا کہ اس کی نقاشی صحیح اور خوشما ہے یا نہیں؟ یا کیا بیمکن ہے کہ بیکی جانے والے سے ملنے اور اس کی ہایت سُننے پرمجبور ہوکہ اے کس طرح نقش اُ تارنا جاہے کہ اس طرح میسج رائے قائم کر سے؟

اس فے کہا: دولوں میں سے کوئی صورت مکن نہیں۔

یں نے کہا ۔ کو یا پی نقلوں کی اچھائی یائر الی کی بابت شاتو اُسے سی حاصل ہوگی شائی کا بابت شاتو اُسے سی درائے ہی حاصل ہوگی شاہی اس نے کہا: میں اوسی ختا ہوں کے نہیں۔

ميں نے كہا: پھر تو كيا كہنا، بينقال صناع توا پي مصنوعات كے متعلق عرفان كى نہايت روش كيفيت

Stylle,

اس لے کہا: تی مدہمیں۔



میں نے کہا: لیکن جناب نقل ضرور کیے جائیں گے، چاہے کم ہویا نہ ہو، کہ ایک چیز کیونکراچی ہوتی ہے اور کیسے بُری، چنانچہ یہی تو قع کرنی چاہیے کہ سانہی چیزوں کی نقل کریں گے جو جانل انبوہ کواچھی معلوم ہوتی ہیں؟

گلوکون نے کہا: بالکل بجا۔

میں نے کہا: اچھا، یہاں تک تو ہم خاصے منفق ہیں کہ جن چیزوں کی بیقل کرتا ہے ان کے متعلق نقال کوکوئی قابل ذکر علم نہیں ہوتا۔ نقال بس ایک طرح کا تھیل ہے یا تفریخ اور بیسارے کے سارے المیہ نگار شال کوکوئی قابل ذکر علم نہیں ہوتا۔ نقال بس کھتے ہوں جائے ''رزمیہ' (Iteroic) ، بدرجہ اولی نقال ہوتے ہیں۔ ماعر جائے گہا: الکل ورست۔

میں نے کہا: ہاں توقعم ہے آپ کوفر مائے کہ ہم کیا ہے بات طاہر نہیں کر چکے ہیں کہ نقالی کواس چیز سے واسطہ ہے جو حقیقت سے تمن ورجے دُور کی پر ہوتی ہے۔

اس نے کہا: تی ، بے تک۔

یس نے کہا: اور وہ کون می انسانی صلاحیت ہے؟ اس نے کہا: آپ کا کیا مطلب ہے؟

يل نے كہا: بتاتا ہوں ،ايك جم جو قريب ، وكھنے من برامعلوم ہوتا ، دُور بچوامعلوم

الإلمام؟

-040:1201

میں نے کہا: وہی چیز یانی کے باہر سیدھی دکھائی دیتی ہے اور پانی کے اندر ٹیز عی نگاہ کورنگوں میں جو دھوکا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کر وی چیز پیالہ نما نظر آتی ہے۔ الغرض ہمارے اندراس قتم کے تمام فریب موجود ہیں، اور انسانی دہاغ کی اس کمزوری پرروشنی اور سانے سے نظر بندی کرنے اور فریب وینے کافن اور دوسری چالاکی کی تد ابیرا پنااثر دکھاتی ہیں اور ہم پر جادوکا ساائر کرتی ہیں۔

اس نے کہا: ج

میں نے کہا: تب ناپنے ، گنے اور تولئے کے نن انسانی عقل کی مدد کو آتے ہیں۔ یہی ہے ان کا اصلی محن ۔ اور دہ جو ظاہر اُبڑا یا جھوٹا ، لِکا یا بھاری معلوم ہوتا تھا اب ہم پر غالب نہیں روسکتا ، بلکہ حساب ، پیانداور

وزن كرمامة قابويس أجاتا -

گلوكون نے كہا:حق ہے۔

میں نے کہا: اور یہ یقیناً روح کے حساب دان اور عاقل اصول کا کام ہونا جا ہے؟

گلوكون نے كہا: يقيناً۔

میں نے کہا: جب بیاصول ناپ کرتفدیق کرتا ہے کہ یہ یہ چیزیں برابر ہیں، فلال فلال بڑی ہیں اور فلال فلال بڑی ہیں اور فلال فلال چوٹی تواس وقت بظاہرا یک تصادیبیا ہوتا ہے!

گلوكون في كبها: درست.

میں نے کہا: لیکن ہم کہ چکے ہیں کہ یہ تضاد محال ہے، وہی صلاحت ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز معلق دومتفاد آ رانہیں رکھ عتی۔

گلوكون نے كہا: بالكل ميح

میں نے کہا: تو گویاروح کا وہ حصہ جس کی رائے بیانے کے خلاف ہا جس سے مختلف ہوگا

جس كارائي الش كمطابق ب

گلوكون في كها: تُعيك

میں نے کہا: اور و ح کا بہتر حصہ شایدوہی ہوگا جو بیایش اور حناب پر بھروسا کرے۔

كلوكون في كما: يقيناً

مس نے کہا: اور جوان کا مخالف ہے وہ اُصول ادنی درے کا ہوگا۔

كلوكون في كما: بلاشبه

میں نے کہا: میرا مقد دراصل ای نتیج پر پہنچنا تھا۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ مصوری اور نقاشی اور نقائی اور نقائی اور نقائی فار کہ اور کا ایسے اُصول نقالی فی الجملہ جب بنااصلی کام کرتی ہوں تو حقیقت ہے بہت دور ہوتی ہیں اور ہماری روح کے ایسے اُصول کی ہمنھین ، دوست اور ساتھی ہیں جوخود عقلیت ہے ای درج دور ہے اور بچ پوچھوتو ان کا کوئی سچا اور اچھا مقعد نہیں ؟

اس نے کہا: بالکل تعمیک۔

میں نے کہا: نقالی کافن ایک نیج ذات ہے جو پیج ذات ہی ہے بیاہ کرتا ہے، لبنرااولا دمجی پیج ذات



ى بولى ہے۔

اس نے کہا: بہت کے۔

میں نے کہا: اچھا تو کیا ہے معاملہ صرف باصرہ پرمحدود ہے؟ یا سامعہ پربھی اور خصوصاً اس پر جے ہم شاعری کہتے ہیں اس کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

اس نے کہا: غالب گمان ہے کہ شاعری کے متعلق بھی یہی بات صحیح ہوگا۔

میں نے کہا جہیں بھائی مصوری کی تمثیل ہے جوظنِ غالب پیدا ہوا ہے اس پر مجروسا کر بیٹھنا ٹھیک نہیں ؛ آؤ آ مے تحقیق کریں اور دیکھیں کہ جس صلاحیت ہے شاعری کوسر وکارہے وہ اچھی ہے بایُری۔

گلوكون نے كہا: ضرور

میں نے کہا: اچھا تو مسئلہ یوں پیش ہوتا ہے، فقالی ان اٹسانی اعمال کی (خواہ ارادی ہوں یا غیرارادی) نقل کرتی ہے جن ہے اس کے خیال میں کوئی اچھا نتیجہ مرتب ہوا ہو یا کیا کوئی یُر انتیجہ، اور پھرای نتیج کی ٹوعیت کے موافق اس پرخوشی مناتی ہے یار نج کرتی ہے، کیوں کیااس کے علاوہ اور پچھ بھی ہے؟

گلوكون نے كہا جيس ،اوركيا بوكا؟

جیں نے کہا: کیکن کیا حالات اور اسباب کے اس توع میں انسان خود بھی اپ آپ سے متنق ہے؟

ایک ہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے نگاہ کے معالمے میں ای چیز کے متعلق اس کی رائے میں تعناد تھا اور عدم وضاحت تھی

اس طرح یہاں بھی اس کی زندگی میں کشاکش اور مطابقت کی کی ہو؟ اگر چہ تج پوچھوتو اب اس سوال کو دوبارہ

اس طرح یہاں بھی اس کی زندگی میں کشاکش اور مطابقت کی کی ہو؟ اگر چہ تج پوچھوتو اب اس سوال کو دوبارہ

اس طرح یہاں بھی اس کی زندگی میں کشاکش اور مطابقت کی کی ہو؟ اگر چہ تج پی اور ہم نے مان لیا ہے کہ روح ہم

لی کھان اور ان جیسی اور ہزاروں خالفتوں سے مجرگ ہوتی ہے؟

اس نے کہا: تی ، اور ہم تھی جی تھے۔

من نے کہا: ہاں۔ یہاں تک تو ہم ٹھیک تھے، لیکن ایک بات البتدرہ گئ تھی جے اب پورا کرلین

عاہے۔

اس نے کہا: کیوں، وہ کیابات رہ گئ تمی؟

یں نے کہا: شعیں یا دہوگا کہ ہم نے کہاتھا کہ اگر کسی نیک آ دمی پراس کے بیٹے کی موت کی بلاثوث را سے بااس سے کوئی ایسی چیز چھن جائے جواسے بہت بیاری تھی تو وہ اور لوگوں کے مقابلے میں اس کوزیادہ



كون كے ماتھ برواشت كرے كا؟

گلوكون نے كھا: بى بال-

میں نے کہا: لیکن کیا اے رنج ہی شہوگا، یا یہ کہ رنج ہونا تولازی ہے البتہ بیا ہے فم کوجیے تیے دور کرنے کی کوشش کرے گا؟

اس نے کہا: دوسری صورت زیادہ مجے ہے۔

میں نے کہا: اچھا بتاؤ کہ میدا پے ٹم کو دیائے اور دُور کرنے کی کوشش اپنے ہم چشموں کی موجودگی۔ میں زیاد و کرے گایا تنہا کی میں؟

اس نے جواب دیا: بی ہاں، اس سے بردافرق پڑے گا کہ کو گیا ہے دیکھا ہے انہیں۔ میں نے کہا: یہ جب اکیلا ہوگا تو بہت ی ایس ہا تیں ہیں جو یہ کہ سکتا یا کرسکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں دوسرے انھیں دیکھے یائن لیس تو بیشرم سے بانی پانی ہوجائے گا۔

اس نے کہا: درست۔

میں نے کہا: ہم کہ چکے ہیں کہ جب ایک شخص پر دو خالف قو تیں عامل ہوں ، ایک کی چیز کی طرف کھنچے اور ایک اُس سے دُور ہٹائے تو اس سے لازی طور پریہ نتیجہ لکاتا ہے کہ اس کے اندر دو خدا اُصول موجود ہیں۔ اُصول موجود ہیں۔

اس نے کہا: بے شک۔

م نے کہا:ان میں سے ایک قانون کی رہنمائی میں چلنے برآ مادہ ہے۔

گلوكون نے كها: يدكيے؟

میں نے کہا: قانون کہتا ہے کہ معیت میں مرکز نا بہترین صورت ہے، ہمیں بے مبری نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کون جانا ہے کہ یہ چزیں اچھی ہیں یا کہ کی اور پھر بے مبری سے فائدہ بھی کیا؟ نیز اس لیے کہ کوئی انسانی معاملہ ایسی خاص اہمیت نہیں رکھتا اور غم اس چزکی راہ میں حاکل ہوتا ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

اس نے کہا: کس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟

میں نے کہا: اس کی کہ جو چھے پیش آ چکااس پرغور کریں اور جب پانسہ پڑچکا تو اب جو بہترین

صورت ہاں کے مطابق ہی معاملات کا انعرام کریں، یہیں کہ بچوں جیسے بن جا کیں جو جہال ذراگر پڑے تو چوٹ کو پکڑ بیٹے رہے ہیں اور چینے چلانے میں ہی سارا وقت گنوا دیے ہیں؛ بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ دول کو فورا ہی اس کا علاج کرنے کی عادت ڈلوا کیں تا کہ جومریض اورا فنادہ ہو اسے پھراُٹھا کر کھڑا کرے اور دُکھ کے کرائے وعلاج معالجے ہے دُور کرے۔

اس نے کہا: بے شک، بریختی کے حملوں کامقابلہ یونمی کرنا جا ہے۔

یں نے کہا: اور ہماری روح کا اعلیٰ اُصول عقل کے اس مشورے پڑل بیرا ہونے کو آبادہ ہوتا ہے۔ گلوکون نے کہا: ظاہر ہے۔

یں نے کہا: اور دوسرا اُصول جو ہمیشٹم کی یادتازہ رکھنے اور اس پرنوحہ وزاری کی طرف ماُئل ہوتا ہے اور ان سے بھی سیرنہیں ہوتا، اسے ہم عقل کے خلاف بے سُو داور پُد دلا شاُصول کہ سکتے ہیں۔

گلوكون نے كہا: بے شك، كيون بيل-

یں نے کہا: اور کیا ہی و خرالذکر لین ہائل بہ بغاوت اُصول نقالی کے لیے دنگار تک مواد فراہم نہیں کرتا؟ کیونکہ کی نہیم اور متین طبیعت کی نقل اوّل تو اُتار ٹی آسان نہیں کہ اس میں ہمیشہ ایک توازی اور کیسا نہیں کہ اس میں ہمیشہ ایک توازی اور کیسا نہیت ہوتی ہا اور اگراس کی نقل کی بھی جائے تو کوئی اُسے پندنہ کرے خصوصاً تہوادوں کے موقع پر جب ایک عامیا نہا نبوہ کی منڈ پ میں ان نقلوں کے دیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور وجہ صاف ہے کہ جس جذبے کی نقل اس حالت میں کی جائے گی بیاس سے یک قلم تا آشنا ہیں۔

گلوكون نے كها: بي شك-

میں نے کہا: چنا نچرنقال شاعرجس کا مقصد تبول عام ہے نہ توقد رہااس غرض کے لیے خلق ہوا ہے نہ اس کے ہنرکی عایت ہی ہے ہے کہ روح کے عقل اُصول کوخوش کرے یا ادر کسی طرح اس پراٹر ڈالے، بلکہ بیتو ترجیح دےگا، جذباتی اور تملون طبیعت کو کہاس کی نقل اُ تارٹی آسان ہے۔

گلوكون ئے كہا: ظاہر ہے۔

میں نے کہا: اب ہم بجاطور پراے نے کرمصور کے پہلوبہ پہلوبٹھا سکتے ہیں کہ بید وطرح اس کا مثل ہے: اوّل تو یہ کہ اس کی مخلوق اپنے اثد رصدافت کا ایک ادنیٰ درجہ رکھتی ہیں۔ توہاں ایک تو اس بات میں یہ مُصور کامثل ہوا، دوسری بات ہے کہ اے بھی روح کے ایک ادنیٰ جزوے سروکار ہے۔ لہٰذا ہم بالکل حق بجانب ہوں گے اگراسے ایک منظم ریاست میں داخل کرنے سے انکار کریں کیونکہ بیے جذبات کوتو بیدار کرتا ، ان کی آبیاری کرتا اور انھیں توت بخش ہے لیکن عقل کو ضرر پہنچا تا ہے۔ جیسے بھی کی شہر میں بدکر واروں کو ساراا ختیار لل جائے اور نیک مارے الگ کرویے جا کیں تو کیا حال ہو۔ ای طرح انسانی روح میں بیدنقال شاعرا یک باطل وستورکو لاکر بھا تا ہے اس لیے بیروح کے اس غیر عاقل عضر کی فئی کرتا ہے جے بوے چھوٹے کی تمیز نہیں ، جوامی چیز کو بھی بڑا اور بھی چھوٹا خیال کرتا ہے۔ بیشاعر بس صورت کر ہے اور حقیقت سے کوموں دور۔

گلوکون نے کہا: بالکل درست۔

میں نے کہا: لیکن ہم نے اہمی سب سے بھاری الزام تو پیش بی نہیں کیا! لینی نیکوں کو نقصان بینی نے کہا: لیکن ہم نے اہمی سب سے بھاری الزام تو پیش بی نہیں کیا! لینی نیکوں کو نقصان بینی نے کی جو توت شاعری اپنے اندر رکھتی ہے (اور بس کنتی کے لوگ ہیں جنعیں اس سے ضرر نہ پہنچا ہو) وہ واقعی نہایت بی خوفاک ہے۔

اس نے کہا: بلاشبہ اگراس کا اڑونی ہوتاہے جوآپ فرماتے ہیں۔

میں نے کہا: اچھاتو سنو اور فیصلہ کرو۔ ہم میں ہے بہترین مخفی جب ہومریا کسی اورالمیہ نگارشاعر کا کلام سنتا ہے جس میں مشاہیر میں ہے کوئی اپنے و کھ درو کی لمبی کہانی دوہرار ہا ہو، رود حور ہا ہویا آ ہوزاری اور سینہ کوئی میں مشاہیر میں ہے کوئی اپنے و کھ درو کی لمبی کہانی دوہرار ہا ہو، رود حور ہا ہویا آ ہوزاری اور سینہ کوئی میں مصروف ہوتو تم جانوا چھے ہے اچھے کا دل کینے جاتا ہے اور ہم اس شاعری کی خوٹی پر سب سے زیادہ مسلم عش عش کرنے گئے ہیں جو ہمارے جذبات کوسب سے ذیادہ حرکت دے۔

اس نے کہا: تی ، میں اس سے واقف ہول۔

میں نے کہا لیکن جب کوئی ذاتی مصیبت آن پڑتی ہے تو تم دیکھ سکتے ہو کہ ہم اس کے بالک مخالف صفت پر فخر کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پُٹ رہیں اور مبر کریں، کیونکہ مردانہ شعار یہی ہے، اور وہ دوسر کی چیز جے سُن کر ہم متاثر ہوئے تھے اسے ہم اب نسائیت پرمحمول کرتے ہیں۔

اس نے کہا: بانکل سیحے۔

میں نے کہا: انچھاتو بھلاتم ہی بتاؤ کہ جس کام کوہم اپنی ذات کے لیے نفرت اور شرم کا باعث مجھیں تو کیا جب دوسرااے کرے تو اس کی تعریف اور ستایش میں ،ہم حق بجانب ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا: نہیں، واقعی بیتو معقول بات نہیں۔ می نے کہا: کول نہیں ،ایک نقط ، نظر ہے تو بالکل معقول ہے۔ اس نے کہا: کون سے نقط ، نظر ہے؟

یں نے کہا: دیکھو، ہم اپنی ذاتی بیتا یں رود حوکر اپنانم غلط کرنے کی جس قدرتی خواہش کو دہاتے اور قابویس رکھتے ہیں ای خواہش کو بیت اور قابویس رکھتے ہیں ای خواہش کو بیٹا عربورا کرتے ہیں۔ ہماری بلند فطرت جب عشل یا عادت کی تربیت سے کافی بہرہ یا بہیں ہوتی تو ہمر ددی کے عضر کواس لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ بیٹم تو دوسرے کا ہے۔ باظر سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس نیکی کا دعویٰ کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی مصیبتوں کا دکھڑا روتا آئے تو آیک بات پراس کی تحریف اور دوسری پرافسوں کرنے ہیں بھلا اس کی کیا تو ہیں ہے بلکہ اس اظہار سے جو لذت ماصل ہوتی ہے دہ اگلہ ایک فائدہ ہے۔ پھر سے کیوں خواہ فاس در جو تنا طہوا وراس لذت کو اور شعر کے لکھن کو کیوں ہاتھ سے جائے دے۔ اور جہاں تک ہیں جائیا ہوں بہت ہی کم لوگ اس بات پر دھیان کرتے ہیں کہ دوسروں کی مُرائی سے خودان ہیں بھی کچھ کہ اُئی ششل ہو جاتی ہے۔ چنا نچہ دوسروں کی مصیبت د کھ کررن خودا نی بیتا ہیں دیا بھی بہت دشوار ہو جاتا ہے۔

ال في كها: نمايت ورست\_

یں نے کہا: اور کیا ظرافت کا بھی کہی حال نہیں؟ بہت سے مزاح ہیں کہ تم خود کہتے شرما دُ گے، لیکن جب طربیہ نا تک میں یا دوستوں کے حلقے میں انھیں سُنتے ہوتو بہت مخطوظ ہوتے ہواوران کی بیہودگ سے ذرا متنظر نہیں ہوتے ، لینی وہی افسوی والا معالمہ؛ انسانی رُوح میں ایک اصول ہے جوہنی کی طرف مائل ہے، اس متنظر نہیں ہوت و درک رکھا تھا کہ لوگ شمین منظرہ نہ خیال کرنے لگیں ، سواب میہ آزاد ہوجا تا ہے اور چونکہ نا تک میں تم اسے ترکت دے چکے ہوتو گھر پرتم خود بھی بلاارادہ بلاشعور ظریف شاعر کاروپ دھار لیتے ہو۔ مگوکون: بہت مسیحے۔

میں نے کہا: پھر مین حال شہوت اور غضب اور ودسرے جذبوں کا ہے، نیز خواہش کا اور حظ و کرب کا جوانسانی افعال ہے کہ جذبوں کے سوتوں کو سکھا جوانسانی افعال ہے کہ جذبوں کے سوتوں کو سکھا دے ان کی برورش آبیاری کرتی ہے، اور انسانی مسرت اور خوبی کے لیے جن چیزوں کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ انہیں کے ہاتھ میں حکومت کی باگ وے دیتی ہے۔ اس نے کہا: میں اس نے کہا: میں اس سے تو انکار نہیں کرسکتا۔

جیں نے کہا: چنانچے، گلوکون، جب بھی ہوم کے کی مداح سے ملاقات ہوجس کا دعولیٰ ہوکہ ہوم کے اسے بوتان کا معلم تھا بتائجے اور ہما دافرض ہے کہا ۔۔۔

پر تان کا معلم تھا بتائج اور معاملات انسانی کی تنظیم کے مطابق اپنی ساری زندگی کی تنظیم کریں تو بھائی ہم ان لوگوں کی مطابق اپنی ساری زندگی کی تنظیم و تکریم تو بھائی ہم ان لوگوں کی مقطیم و تکریم تو سب پچھ کریں گے کہ جہاں تک اُن کی روثنی کا موریق ہے فریب ایتھ لوگ ہیں اور ساتھ بی ہم معلم کریں گے کہ جہاں تک اُن کی روثنی کا موریق ہے کریں گے کین اس عقیدے پر پچھی سے ہوم کو سب سے بردا شاعر اور سب سے بہلا المیہ نگار مصنف بھی تسلیم کرلیں گے کین اس عقیدے پر پچھی سے قائم رہیں گے کہ دیوتا کو ل کی شیخ اور سور ما کول کی مدح وستایش بس بھی شاعری کی وہ تسمیں ہیں جنھیں اپنی ریاست میں داخل ہونے و بیتا جا ہے ۔ اس لیے کہ جہاں اس سے آگے قدم بڑھا یا اور دوا نہ یا غنائے کی شکل میں شعر کی مٹھاس بھر کی دیوتا ہوگی کو آئے دیا کہ بسی تا کون اور عقل کی فر ما زوائی کی جگرے ہیں سب لوگوں نے مشقتہ طور پر بہترین حکم ان تسلیم کیا ہے ، حظ و کرب اور لذت والم کا دور دور وہ ہوجائے گا۔

ال نے کہا: نہایت درست۔

میں نے کہا: اب کہ ہم پھرایک بارشاعری کے موضوع پرلوٹے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے پہلے نیسلے
کی محقولیت اس عذر سے بابت کریں جس کی روے ہم نے اس فن کوجس میں ذکورہ رجانات ہوں اپنی
ریاست سے خارج کیا تھا۔ لیکن اس لیے کہ بیہ ہم پرتشد داور عدم روا دار کی کا الزام نہ لگا سکے، آئی ہم اس سے یہ
بھی کہد دیں کہ فلفے اور شاعری میں تو بڑا پُر انا پر ہا ادر اس کے بہت ہے بڑوت ہیں '' کتیا جوا ہے آتا پر
بھوگتی ہے'' والا مقولہ ، یا '' احقول کی بیکا رصحبت میں سر بلند'' یا وہ'' انبوہ عقلا'' ، والا حوالہ'' جو زیوں کے
واکمیں یا کیس چکر کا ٹاکرتے ہیں' ہیا۔ یا' وہ باریک بین نازک خیال سارے کے سارے در یوزہ گر'' الغرض اس
پُر ائی عداوت کی اُن جیسی اور اُن گئت نشانیاں ہیں۔ لیکن یا وجوداس کے آئی ہم اپنی پیشی دُلاری اور اس کی
دوسری بہنوں کو یقین والا کمیں کہ بس آگر سیا یک بار منظم ریاست میں اپنے وجود کا حق تا بی سے کہ بہایت
خوشی ہے ان کا خیر مقدم کریں گے یہ میں تو خوداس کی دلاویز کی کا احساس ہے لیکن ہم اس وجہ سے ہملاحق کا
ساتھ تو چھوڑ نیس سکتے جھے یقین ہے کہ بھی اس کی دلاویز کی کا احساس ہے لیکن ہم اس وجہ سے ہملاحق کا
مساتھ تو چھوڑ نیس سکتے جھے یقین ہے کہ بھی اس کی دلام بی سے اس قدر متاثر ہوتے ہو گر جتنا کہ میں اور

اس نے کہا: ہاں، کی ہے، ش بھی بہت متاثر ہول۔

میں نے کہا: تومی تجویز کروں کہ اے جلاولمنی ہے واپسی کی اجازت ل جائے لیکن بس اس شرط



پر کہ بیشنائی یا کسی اور بحریث اپنی صفائی چیش کرے؟ گلوکون نے کہا: ضرور۔

میں نے کہا: اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان شعر ویخن کے شیدائیوں اور شاعری کے فن کے حابقیوں کو جو خود شاعر ہیں ہے اس کی طرف سے نثر ہی ہیں گفتگو کر میں اور ہمیں بتا کیں کہ شاعری خالی لئے سے نثر ہی ہیں گفتگو کر میں اور ہمیں بتا کیں کہ شاعری خالی لئے سے مفید بھی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شاعری خالی لئے سے مفید بھی ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہایت ہمدودی سے ان کا عذر سنیں گے، اس لیے کہا گربیٹا بت ہمود کی اس ان کا عذر سنیں گے، اس لیے کہا گربیٹا بت ہموجائے تو ہما را بھی تو فائدہ ہے، یعنی میں نے کہا اگر شاعری میں لذت کے علاوہ افادہ بھی ہموتو کیا کہتا۔

اس نے کہا: بے تک اس میں ہمارافا کدہ ہے۔

یں نے کہا: اگر اس کی طرف ہے عذر تاکام دہا تو گھر، میرے پیارے دوست، ہرا سُ فض کی مانی ہے لہذا اپ اُور جر کرتا ہے، م طرح جوا کید چڑکا دلدادہ ہے لیکن چونکہ اس کی آرزواس کی اغراض کے منافی ہے لہذا اپ اُور جر کرتا ہے، ہم بھی کہ شعر کے فدا ئیوں میں ہیں اے چھوڑ دیں گے، اگر چدا بیا کرنا بلاکش کمش تو نہ بن پڑے گا۔ ہم میں بجی تو آخر شعر کی محبت میں وہ روح موجود ہے جو شریف ریاستوں کی تعلیم نے ہمارے اندر پھوٹی ہے۔ چنانچہ ہماری خود بھی خواہش ہے کہ بیانی کی اور بہترین شکل میں ہمارے سامنے آئے لیکن جب تک وہ بیر صفائی نہ چیش کر سکے تو ہماری گزشتہ دلیل ہمارے لیے ایک مشتر کا کام دے گی، ہم جب اس کے نغوں کو سُنیں گو تو اپنا یہ منتر بھی برابر دو ہراتے جا کیں گے، تاکہ ہم بھی اس کے اس طفلانہ عشق کا شکار نہ ہو جا کیں جو گوام کو گرفتا دی کے ہوئے ہے۔ بہر حال ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ چونکہ شاعری کی حقیقت وہ بی ہے جو ہم نے بیان کی البذا اس کو ذریعے ہے جن تک چینچنے کی کوئی خاص تو تع نہیں کی جاستی۔ چنانچہ جو بھی اسے سُنے اور اپنے اندروالے شہر کی حفاظت کا گھڑکا بھی دکھتا ہوائے چاہیے کہ ہمارے لفظوں کو اپنا آئین بنائے اور اس کے بہکا وے سے اپ

اس نے کہا: تی ہاں، میں آپ سے بالکل منق ہوں۔

میں نے کہا: ہاں، میرے عزیز گلوکون، جس بات کا فیصلہ کرنا ہے وہ نہایت عظیم الثان ہے، جتنا فلا ہر میں معلوم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ لیعنی یہ کہ انسان نیک بنے یابد؟ اور بھلا اس سے کیا فائدہ بہانی سکتا ہے کہ عزت، دولت، یا توت کی خاطر یا ہاں شعر کے بیجان میں کوئی نیکی اور عدل کو بھول بیٹھے۔ اس نے کہا: بی میں قواس دلیل سے بُورا قائل ہوگیا ہوں اور پیس بھتنا ہوں کہ ہرکوئی قائل ہوجاتا۔
میں نے کہا: اور پھر بھی ابھی ان انعام واکرام کا ذکر تو ہوا بی ٹیس جونی کے لیے خصوص ہیں۔
اس نے کہا: کیا؟ کیا ابھی اور بھی ہوئے انعام ہیں؟ اور اگر ہیں تو ایسے انعام ہوں گے کہان کی عظمت کا تصور بھی مشکل ہوگا۔

میں نے کہا: کیوں، تھوڑے سے وقت میں بھلاکون کی چیز بہت بڑی ہو گئی ہے؟ یہ تین بیسی اور وس سال کا زماندازل کے مقالبے میں تو نہایت ہی چیوٹی می چیز ہے۔

اس نے كيا: بلك كہے كہ جي يا-

ش نے کہا: تو کیا ایک غیر فانی وجود کواں گل کے مقابلے میں اس تلیل زمانے کا خیال کرنا چاہے۔ اس نے کہا: ظاہر ہے گل کا خیال کرنا چاہے۔ لیکن آخر آپ یہ پوچھنے کیوں ہیں؟ میں نے کہا: کیوں ، کیا تم نہیں جانے کراٹسانی رُوح غیر فانی ہے اور بھی نہیں مرق ۔ اس نے کہا: (میری طرف تحیر واستعجاب سے دیکھ کر) نہیں ، بخدا! اور کیا آپ واقعی اسے مائے کو

تارين؟

میں نے کہا: ہاں، مجھے ماثنا جا ہے اور شمعیں بھی۔اس کے ٹابت کرنے میں کو لکی وشواری نہیں۔ اس نے کہا: مجھے تو بردی وشواری معلوم ہوتی ہے۔لیکن بہر حال میں آپ کی وہ دلیل سُوں گا جے

م باليامل بنات إل

من في كها: توسيع؟

اس في جواب ديا: يل متوجهول-

میں نے کہا: ایک چیز ہے جے ہم ٹیریا اچھائی کہتے ہیں اورا یک دوسری چیز ہے جے شریا کہ الی۔ گلوکون نے کہا: تی ہاں۔

يس نے كہا: كيا آپ مجھے منفق إلى كرخراب اور بربادكرنے والاعضر شرب اور بچائے والا اور

، ترتى دين والاعضر فيم؟

گلوكون في كها: بى بال-

میں نے کہا: اور آ پ شلیم کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک اچھائی ہوتی ہے اور ایک یُرائی مثلاً آسمیں

وُ کھنا آ تکھوں کی بُرائی ہے اور مرض سارے جسم کی بھیھوندی ، غلے کی بُرائی ہے، کھن لکڑی کی ، زنگ لوہے، . تانے کی۔ ہر چیزیش یا بوں کہو کہ تقریبا ہر چیزیش ایک قدرتی بُرائی اور مرض ہوتاہے؟

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

ش نے کہا: اور جبان ٹی سے کوئی مُرائی کی چیز ٹی بیدا ہوجائے تو یہ چیز بھی مُر کی ہوجاتی ہے اور بالا خربائکل تخلیل ہوکر فاہوجاتی ہے۔

گلوكون نے كہا: ورست\_

میں نے کہا: جوشراور عیب ہرا یک کی فطرت میں مضمرے وہی اس کی تباہی ہے، اور آگر میدنہ تباہ کر سکے تو پھرا ہے کوئی تباہ نہیں کرسکتا، کیونکہ خیراور نیکی تو تباہ کرے گی ہی نہیں، اور نہ وہ جوند شریعے نہ خیر۔

گلوكون نے كہا: يقينانبيں\_

میں نے کہا:چنانچا گرکوئی ایی طبیعت لے جس میں بیقدرتی خرابی تو ہولیکن استحلیل اور تباہ نہ کر سکے تو ہم یقین سے کہ کتے ہیں کہ اس کے لیے چرکوئی تباہی نہیں۔

گلوكون في كها: في ميرة فرض كياجاسكان

میں نے کہا: اچھا، پھر کیا ایس کوئی مُرائی نہیں جوروح کی تخریب کر سکے؟

اس نے کہا: کیوں نہیں، وہ ساری کی ساری کر ائیاں ہیں جن پر ہم ابھی ابھی نظر ڈال رہے تھے، بدی، بے عفتی ، نُر دلی، جہالت۔

میں نے کہا: کین کیاان میں ہے کوئی بھی اُسے تحلیل یا تباہ کردیت ہے؟ اس موال کا جواب دیت ہوئے اس دھو کے میں نہیں بڑنا چاہے کہ جب بے دقوف، غیر منصف انسان پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنی ناانسان کے باعث تباہ ہوتا ہے جورون کا عیب ہے جہم کی تمثیل لوجہم کی ٹرائی ایک مرض ہے جواسے گھلا گھلا کر گھٹا تی اور بالا خربالکل برباد کردیت ہے اور وہ ساری چیزیں جن کا ہم ابھی ذکر رہے تھے ان خرابیوں اور عیبوں سے تباہ ہوتی ہیں جوان سے وابستہ اوران میں مضم ہیں۔ کیوں، چے ہے تا؟

گلوكون نے كہا: جي مال أ

میں نے کہا: ای طرح رُوح پر دھیان کرو۔ کیا ٹا انصافی یا کوئی بُر ائی جو رُوح میں موجود ہوائے تخلیل کرسکتی ہے؟ کیا ٹرائیاں رُوح سے وابستہ رہ کر بالاً خرائس کی موت کا باعث ہوتی اور اس طرح اسے جم

ہے جُد اکرتی ہیں؟

گلوکون نے کہا: ہر گرنیں۔

میں نے کہا: اور تاہم یے فرض کر ناعقل کے خلاف ہوگا کہ جس چیز کواس کے اپنے اندر کی ٹرائی تباہ نہ کر سکے وہ کی باہر کی ٹرائی کے اگر سے تباہ ہوجائے۔

گلوكون نے كہا: جي ہاں۔

میں نے کہا: گلوکون! ذراسوچو کہ غذاتک کی کرائی، مثلاً بدمزگ، سران یا کوئی اور کری صفت اگرغذا این کے محد ود موقو پنیس مجھ سکتے کہ اس ہے جم کی جابی رُدنما ہوئی۔ ہاں جب غذا کی خرابی جم میں خرائی ڈالے تواس وقت سے کہنا چاہے کہ جم خودا ہے عیب سے جاہ ہوا یعنی مرض سے جے غذا نے بیدا کیا۔ لیکن سے بھم بھی متنا پہنے کہ جم خودا ہے عیب سے جاہ ہوا یعنی مرض سے جے غذا نے بیدا کیا۔ لیکن سے بھی محقی متنا پہنے کہ اگر جم ایک الگ چیز ہے اور غذا ایک الگ چیز جس سے کوئی قدرتی تعدی نہیں ہوتی تو پھر بھی غذا نے جم کو جاہ کردیا۔

كلوكون في كانبالكل ورست.

میں نے کہا: اور ای اُصول پر جب تک ایک جسمانی بُرائی روحانی بُرائی پیدا نہ کرسکے ہمیں مجھی سے فرض نہیں کرنا جا ہے کہ رُوح جو بالکل جُداچیز ہے کسی ایس خار بی بُرائی سے جاہ ہو عتی ہے جو کسی دوسری چیز سے تعالق رکھتی ہو۔

اس نے کہا: بے شک،اس خیال میں تو کوئی معقولیت نہیں۔

میں نے کہا: البذا یا تواس نتیج کاردہو، یا پھر جب تک اے ددند کیا جائے ہم کھی نہیں کہیں کہ بخار

یا کوئی دوسرا مرض، گلے پر خبر کا چلنا، یا جسم کا چھوٹے سے چھوٹے گڑوں میں کا ٹا جانا رُوس کو تناہ کرسکتا ہے۔

جب تک یہ ٹابت شہوجائے کہ جب جسم کے ساتھ سیا عمال ظہور میں آ کیں تو وہ (روس) بھی اس وجہ سے

ٹاپاک یا بدہوجاتی ہے کین جب رُوس یا کوئی اور شے اپنی داخلی کر ائی سے تباہ شہوتو پھر بیتو کوئی شخص نہیں کہد

سکا کہ یہ کی خارتی کُرائی سے تباہ ہو سکتی ہے۔

سکا کہ یہ کی خارتی کُرائی سے تباہ ہو سکتی ہے۔

اس نے کہا: اور یقیناً بیتو کوئی بھی ٹابت نہ کر سکے گا کہ موت کے باعث انسانوں کی روحیں بدیا غیر منصف ہوجاتی ہیں۔

میں نے کہا: لیکن اگر کو کی مخف رُوح کے غیر قانی ہونے کوشلیم نہ کرے اوراس کا صاف محکر ہوا وربیہ



اس نے کہا: نہیں۔ اگر ناانصانی غیر منصف کے لیے مہلک ہوتو اس صورت میں توبیاس کے لیے مہلک ہوتو اس صورت میں توبیاس کے لیے کچھ بہت باب نہیں۔ اگر ناانصافی عمل طاقت ہوتو دوسروں کوتو قتل کرے لیکن خود قاتل کوسلامت رکھے ایک خلاف ہے۔ لینی اگر ناانصافی میں طاقت ہوتو دوسروں کوتو قتل کرے لیکن خود قاتل کوسلامت رکھے اور خوب جیتا جاگئے۔ اس کا مسکن کہاں اور موت کا گھر کہاں؟

میں نے کہا: ج ہے۔ اگر رُوح کی فطری پُر انی اور اس کا ذاتی عیب اے ہلاک اور برباد کرنے ہے معذور ہے تو بھر جو چیز کسی دوسر ہے جم کی جاہی کے لیے تنعین کی گئے ہے وہ اس رُوح کو، یا سوائے اس چیز کے جس کی بربادی اس کا مقصود ہے کسی اور کو کیونکر تباہ کر سکے گی۔

اس نے کہا: جی ہاں میتومشکل بی ہے مکن ہے۔

میں نے کہا: کیکن جوروح کسی کر اگی ہے تباہ نہ ہو، نہ خارتی سے نہ داخل ہے، وہ تو ہمیشہ موجو در ہے گیا ورچونکہ ہمیشہ موجو در ہے گی اس لیے غیر قاتی ہوگی؟

اس نے کہا: یقینا۔

ش نے کہا: تو یہ نتیجہ لکلا اور اگریہ نتیجہ سے جو روحیں ہمیشہ وہی دائی جاہئیں، کیونکہ جب ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوگی تو اس کی تعداد بھی نہ کھٹے گی۔اور نہ ان کی تعداد بڑھے گی، کیونکہ غیر فانی روحوں میں بروحوتی پھرکی فانی چیز سے آئی جا ہے اور یول پھرسب چیز وں کا انجام جاکر بقامیں ہوگا۔

اس نے کہا: بہت بجا۔

میں نے کہا: لیکن بیر ہم یقین کرنہیں سکتے عقل اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جس طرح ہم یہ بات باورنہیں کر سکتے کہ روح اپنی حقیق ماہیت میں عدم یکسانیت ، تنوع اور اختلاف سے بھری ہو کی ہوگی۔ اس نے کہا: لیمنی کیا؟ یں نے کہا: جیسا کہ ثابت ہو چکاروح کی تر تیب حسین ترین ہونی چاہیے؟ اور پھر یہ بہت ہے عناصرے کی طرح مرکب ہو علی ہے؟ عناصرے کی طرح مرکب ہو علی ہے؟ اس نے کہا: تی ، ہرگز نہیں۔

یں نے کہا: اس کا غیر فائی ہونا تو بھیلی دلیل ہے ابت ہو گیا اوراس کے علاوہ اور بھی بہت ہے۔

ہوت ہیں ۔ لیکن اگراہے اس کی حقیق شکل ہیں و کھنا ہوہ الیے نہیں جس طرح ہم اب دیکھتے ہیں، لین جسم اور
دومرے عیبول کے تعلق ہے آلوہ ہو ہمیں اے اصلی اور فالص حالت ہیں عقل کی آئی گھے دیکھنا چاہیے تب
اس کا کھن بے نقاب ہوگا اور اس وقت جا کر کہیں عدل اور ناانسانی اور وہ سادی چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا
ہے نہایت واضح طور پر ظاہر ہوں گی۔ اب تک تو ہم نے اس کے متعلق جو تھا تن بیان کیے ہیں وہ اس حالت
کے ہیں جس میں وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے؛ لیکن ہمیں یا در کھنا چاہیے کہ ہم نے اسے جس حال میں دیکھا ہے
کے ہیں جس میں وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہے؛ لیکن ہمیں یا در کھنا چاہیے کہ ہم نے اسے جس حال میں دیکھا ہوا می مثال بھی دیکھا ہوں کی مثال بھی کہ تا ہے۔ جس کی اصلی شکل بھی کی دیکھا کہ کا میں اور پھروں
عناصر کو سمندر کی موجوں نے طرح طرح طرح ہے تو ڈامر دڈ ااور مجرون کیا ہے، جم کی نبا تات، گو تھوں اور پھروں
کے کھید کے کھید اس پر جم می ہیں اور اب اپنی فطری شکل ہونے ہیں اس کی شکل بھی ہزار ہا جیبوں سے ہوں بی اور اب اپنی فطری شکل سے مثابہ ہونے کے بجائے میا کی وحشت خیر
اور ہیں ہیں اور اب اپنی فطری شکل سے مثابہ ہونے کے بجائے میا کی وحشت خیر
اور ہیں ہی اور اب اپنی فطری شکل سے مثابہ ہونے کے بجائے میا کی وحشت خیر
اور ہیں ہیں اس لے گلوگوں کی آئی اور در جوروں ہم دیکھتے ہیں اس کی شکل بھی ہزار ہا جیبوں سے ہوں ہی مشتے ہوتی ہے۔ اس لے گلوگوں کی آئی اور در کھوروں ہم دیکھتے ہیں اس کی شکل بھی ہزار ہا جیبوں سے ہوں ہی

ال نے كہا: مُرا تركدهر؟

میں نے کہا: ای کے حب عرفان کی طرف، اس کی طرف جے بیر متاثر کرتی ہے اور غیر فائی ا از کی والنی ہے اپ قرین تعلق کے باعث، جس کی صحبت اور ہم شینی کی بیمتنی ہوتی ہے۔ نیز اس طرف کدا گر اس اعلی اُصول کی اجاع اور ایک بیجا ب النی ہے بیاس بحر تاریک ہے نکل آئے جس میں سیاب ہے اور ان متکر پھر وں ، دنیا کی چیز دن اور چٹا توں ہے جو اس لیے اس کے گرد جنگلی چیز ون کی طرح پھوٹی پڑتی ہیں کہ سیہ ارضی غذار کھتی ہے اور اس زندگی کی نام نہا د پسند یدہ چیز وں سے پٹی پڑی ہے ، ہاں آگر میان سب سے پاک ہو جائے ، تو پھر میہ کچھ اور ہی ہوجائے گی۔ ہاں تو جب اس طرف نظر کروگے اُس وقت اسے اصلی صالت میں دیکھو علی ورمعلوم کرسکو گے کہ اس کی ایک ہی شکل ہے یا بہت ک شکلیں اور اس کی ہا ہیت کیا ہے۔ موجودہ زندگی ، اس کے وارض ، اور جو جو شکلیں میافتیار کرتی ہے ، ان کی بابت میں سجھتا ہوں کہ اب ہم کائی کہ دیکھے۔



کاوکون نے جواب دیا: درست۔

میں نے کہا: اور اس طرح ہم نے دلیل کی شرائط کو پورا کر دیا۔ ہم نے انسان کے ان انعامات اور امر اور ہزاور کو یا۔ ہم نے انسان کے ان انعامات اور امر اور ہزاور انداز ات کو بچ میں آنے ہی نہیں دیا جو بقول تمھارے ، ومراور ہزاور ہن اید ہم نے تو نفس عدل کونسی روح کے لیے بہترین شے تابت کر دیا۔ چاہے کی کے پاس جا تھیں (Gyges) کی انگوشی ہویانہ بواست انسان کرتا چاہیے ، اور اگر مرف جا تھیں کی انگوشی بی نہیں اُس کے ساتھ چھپانے کوظمات (بیڈلس کے ساتھ جھپانے کوظمات (بیڈلس کے ساتھ جھپانے کوظمات (بیڈلس کے ساتھ جھپانے کوظمات کرتا چاہیے )۔

گوكون في كما: فهايت درمت\_

می نے کہا: تو اب چندال مضا کھتے ہیں، گلوکون ! اگر ہم، یہ بھی گنوا دیں کہ انساف اور دو برے کان، روح کے لیے جیتے جی اور مرنے کے بعد دیوتاؤں اور انسانوں سے کتنے اور کیے کیے انعام حاصل کرتے ہیں۔

اس نے کہا: تی مکیا مضا گفتہ ہے؟ میں نے کہا: اچھا تو بھائی تم نے دلیل کے دوران میں جو قرض لیا تھا وہ اب واپس کرو! اس نے کہا: کیا بقرض کیا لیا تھا؟

یں نے کہا: یہ مفروضہ کہ منصف غیر منصف، اور غیر منصف عاول معلوم ہوتے محارا خیال تھا کہ ہر چند کہ معالمے کی اصلی نوعیت دیوتاؤں اور انسانوں سے پوشیدہ نہیں روسکتی تاہم خالص انصاف کا خالص ناانسانی سے مقابلہ کرنے کے لیے بیٹرض کرنا ضروری تھا۔ کیوں! یاد ہے تا؟

ال في كهاد الرجول جاول توبهث زياده الزام كى بات موكى

میں نے کہا: اب کہ معاملہ فیعل ہو چکاہ میں انصاف کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم انصاف کو دو منزلت اور شہرت والی دیں جو بید ایوتا و اور انسانوں کی نظر میں رکھتا ہے اور ہم سلیم کر چکے ہیں کہ بیاں کا حق ہے اور جونکہ بید بھی خلا ہم ہو چکا کہ بیا ہے سے عالموں کو دھو کا نہیں دیتا بلکہ ان میں واقعی حقیقت بیدا کرتا ہے اور جونکہ بید بھی خاہم ہو چکا کہ بیا ہے ایک ملنا چاہے تا کہ یہ ظاہریت کا نشان فتح بھی حاصل کر ہے جو دراصل اس کا حق ہے اور جو بیا ہے عالموں کو عطا بھی کرتا ہے۔

ال نے کہا: مطالبہ توحق بجانب ہے۔



میں نے کہا: پہلی بات تو یہ۔ اور بیاق چیز ہے جوآپ کو واپس کرنی ہے کہ منصف اور غیر منصف دونوں کی ماہیت دیوتا وَل کواچی طرح معلوم ہوتی ہے۔

اس نے کہا بشلیم۔

میں نے کہا: اور جب بیدونوں ان کے علم میں ہیں تو ان میں سے ایک ان کا دوست اور دوسر اان کا دشمن ہونا جا ہے ، بیت و ہم شروع ہی سے تسلیم کرتے آ ہے ہیں؟

گلوكون نے كہا: بجائے۔

میں نے کہا: اور مجھنا جا ہے کہ دیوتا وں کے دوستوں کوتو ہمیشہ سب چیزیں اچھی ہی اچھی ملیس گ، سوائے ان مُری چیزوں کے جو پچھلے گنا ہوں کا لازی نتیجہ ہوں۔

گلوكون نے كہا: بے شك\_

میں نے کہا: چانچہ عاول انسان کے متعلق ہمارا تصوریہ ہونا چاہیے کہ خواہ یہ افلاس میں جالا ہویا مرض میں یا اور کسی فلاکت اور مصیبت میں آخر میں چل کر ساری با تیں زندگی اور موت میں اس کی بھلائی کا باعث ہوں گی۔ کیونکہ دیوتا ہمیشہ اُس کی فکر رکھتے ہیں جوعادل بننے اور جہاں تک عملِ صالح سے تمثالِ اللّٰی کا حصول ممکن ہے خدا جیسا ہونے کا آرز ومند ہوتا ہے۔

> اس نے کہا: کی ہاں، جوخوداس کا ساہوا ہے تو خدا یقینا نہیں بھو لے گا۔ میں نے کہا: اور غیر منصف کے معالمے میں اس کے برعکس؟ گلوکون نے کہا: یقیناً۔

میں نے کہا: توبہ ہیں فتح مندی کے دہ انعامات جو عادل انسان کود بوتا وَں سے ملتے ہیں؟ گلوکون نے کہا: ہی، میر اتو بہی عقیدہ ہے۔

میں نے کہا: اور انسانوں ہے اسے کیا ملتا ہے؟ ذرا واقعات کو ان کی اصلی نوعیت میں دیجھوتو معلوم ہوگا کہ چالاک ناانصاف لوگوں کی مثال ان دوڑنے والوں کی ہے جو دوڑ کے شروع والے سرے سے دوسرے سرے تک تو خوب اچھی طرح دوڑ جاتے ہیں لیکن پھروہاں سے واپس نہیں ہو سکتے ، پہلے پہل تو خوب مریث بھاگ لیتے ہیں لیکن آخر میں احمق بنتے ہیں اور فتح کا تاج لیے بغیر کندھوں پر کان ڈالے لشتم پشتم چلے آتے ہیں جو واقعی اچھا دوڑنے والا ہوتا ہے وہ آخر تک پہنچتا ہے، چنانچہ اے انعام بھی ملتا ہے اور سر پر فتح



کا تاج بھی رکھا جاتا ہے۔ بہی حال عاول آ دی کا ہے، بیائے تمام اجمال اور معاملات کو بہ جرآ اختقام تک پہنچا تا اور اس کی زندگی کے خاتے پر سب کی زبان پر اس کی جعلائی ہوتی ہے اور بیدہ انعام پالیتا ہے جوانسان کسی کودے سکتے ہیں۔

گلوکون نے کہا: درست۔

میں نے کہا: اور اب بھے اجازت دو کہ میں عادل آدی کے ساتھ ان تمام برکوں کو مفسوب کروں جو تم خوش نفیب کے لیے بیان کر دے تھے۔ تم جواوروں کے لیے کہتے تھے میں اب ان کے لیے کہتا ہوں لیحیٰ جب ان کا کن ترتی کرتا ہے تو یہ اگر جا ہیں تو اسپیٹے شہر میں حاکم بن سکتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں شادی کرتے اور جن سے چاہتے ہیں ابی بیٹیاں بیا ہے ہیں، غرض جو جو بھی تم نے اوروں کی بابت کہا وہ اب میں سب کا اور جن سے چاہتے ہیں ابی بیٹیاں بیا ہے ہیں، غرض جو جو بھی تم نے اوروں کی بابت کہا وہ اب میں سب کا سب ان کے لیے کہتا ہوں اور برخلاف اس کے اب بے انسافوں کی بابت میں کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر عباب کے جو اٹی میں بی گئیں بالا تر بھڑے یہ جا جی جاتے ہیں اور اپنے دور کے اختیام پر احتی ہی بیٹے ہیں اور وہ وہ کرتے ہیں ہوتے ہیں اور وہ وہ کرتے ہیں ہوتے ہیں اور وہ وہ کرتے ہیں ہوتے ہیں آگھیں جلا کر بقول تھا رے کا نوں پر گراں ہے، طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں، آگھیں جلا کر دو ہرا دی ہے۔ انھیں جلا کر بیلی جاتے ہیں اور کہ ہیں نے تھا ری کہی ہوئی مصاب کی ساری کہائی دو ہرا دی ہے۔ انھیں بیان کے بغیر میں فرض کر لوکہ میں نے تھا ری کہی ہوئی مصاب کی ساری کہائی دو ہرا دی ہے۔ انھیں بیان کے بغیر میں فرض کر سکتا ہوں تا کہ بیساری ہا تیں می حقیم ہیں؟

اس نے کہا: بے شک ، آپ جوفر مارے ہیں بالکل درست ہے۔

میں نے کہا: تو یہ بیں وہ انعام واکرام اور تھے جوعادل انسانوں کوموجودہ زندگی میں آ دمیوں اور دیوتا ک<sup>ی</sup>ں ہے حاصل ہوتے ہیں اور سیسب ان اچھی چیز دل کے علاوہ ہیں جوعدل وانصاف سے بذات خود بیدا ہوتی ہیں۔

اس في كهان كى بال اوربيانعام خوب بين اور يا تندار بمى

بیں نے کہا: اور پھر بھی ہے سب پچھاس معاوضے کے مقابلے بیں گنتی اور بڑائی کے اعتبارے کوئی اصلیت نہیں رکھتے جوموت کے بعد منصف اور غیر منصف دونوں کے لیے منتظر ہے۔ اب انھیں سُنو ، تب جاکر کہیں وہ قرض ادا ہوگا جس کا منصف اور غیر منصف دونوں کو ہماری دلیل پر حق پہنچتا ہے۔ اس نے کہا: فرما ہے ، فرما ہے ۔ کم ہی چیزیں ہول گی جنھیں میں اس شوق ہے سُنوں گا۔

میں نے کہا: اجہا تو میں ایک قصد سُتا وَل ، ان قصول میں ہے نبیل جواوؤ یسیس (Odysseus) نے بطل الی ٹاؤس (Alcinous) کوسُنائے ہیں، لیکن ہاں سے بھی ایک بطل کا قصہ ہے لیمن آ رمینیس (Armenius) کے بیٹے ایر (Er) کا جو پیدائی یامغلیا (Pamphylian) کا رہنے والا تھا۔ بیاڑائی میں مارا كيا، اوروس دن بعد جب لوكون نے لاشيں أنها كي تو اور سب كے جسم تو سر علے منے ليكن اس كے جسم يركو كي اڑندتھا، چنانچاس کی نفش کوڈن کرنے کے لیے گھرلے گئے۔ بارھویں دن کہ لاش چناپردھی تھی بیدد بارہ زندہ ہوگیااور دوسرے عالم میں اس نے جو کھے دیکھا تھا وہ لوگوں کو سُنایا۔اس نے کہا کہ جب میری روح نے جسم کو جیوڑا تو میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر پر چلا، چلتے چلتے ہم ایک مخفی مقام پر مہنیے جہاں زشن دوز وروازے تھے، بیرونول وروازے پاس بی پاس تھے اور ان کے مقابل اوپر آسان میں بھی دو دروازے تے۔درمیانی نضامی حاکم اجلاس کررہے تھے۔جب عادل انسانوں کا معاملہ نیعل ہو چکٹا اور فیصلہ ان کے سائے باندہ دیا جاتا تو انھیں مم ملا تھا کہ آسانی رائے ہے سیدھے ہاتھ کی طرف جڑھ جاؤ۔ ای طرح النسافول كوأكث التهري طرف فيح أترف كاحكم بوناتها ،ان كے اعمال كي نشانياں بھي ساتھ بوتي تحييل كين (بجائے سامنے کے) پٹت پرآ ویزال میں جو قریب بڑھاتو جھے کہا کہ تووہ پیامبرہے جواس عالم کی خبر انسانوں تک لے جائے گااور مجھے علم ہوا کہ بہاں جو کچھود مکھنے سننے کی یا تیں ہیں سب د کھی سن لول۔ میں فے جونظر کی تو دیکھا کہ جب ان کا فیصلہ سُنا دیا جاتا تھا تو زمین اور آسان کے ایک ایک وروازے سے تو روحیں رخصت ہورائ تھیں اور دوس بے دونول دروازول سے روعیں کچھتو گرد آلوداور سفرے ماندہ زیمن کے اندر ے اوبرآ تیں اور کھینہایت صاف جگگ آسان کے بنچ اُٹر تیں۔معلوم ہوتا تھا کہ سب کی سب سمی لمبسنر ہے ابھی ابھی آ رہی ہیں۔ بیسب خوشی خوش سبزہ زار برجا تیں اور وہاں جا کریوں پڑاؤ ہوتا گویا کوئی تہوار ہے۔جوروطس ایک دوس ہے ہے واقف تھیں وہ گلے ملتیں اور خوب باتیں کرتیں ، زمین ہے آنے والی روطیں نہاہت اشتراق سے اور کا حال دریافت کرتیں اور آسان سے آنے والی روسی فیجے کا حال، سب ایک ووسرے سے رائے کے واقعات بیان کرتیں ، نیچ سے آئے والی رومیں اُن پر جو کھے زیرز مین سفر میں گزری تننی (اوربیسنر ہزارسال کا تھا) اس کی یاد برروتیں اورانسوں کرتیں ،او برہے آئے والیاں آسانی مسرتوں اور نحس کے تا قابل تصور مظاہر کا بیان کرتیں۔ سارا قصہ تو گلوکون ، بڑاوقت لے گا،خلاصہ بیرکہ اس نے بیان کیا كەانھوں نے كى كے ساتھ جو يُرائى كى تھى اس كا دس كناعذاب بھكتنا پڑاليىنى اگرسوسال بيس ايك وفعه يُرائى كى

تھی۔(اوران انی عمر کا بی انداز و کیا گیاہے) تو سزادس کی ایک ہزارسال میں بوری ہوئی ، مثل اگر کوئی بہت ى اموات كاباعث بوابوء الركسي في شمرون يالشكرون كوغلام بنايا يا شعين وغاديا بوياكس اور بدكر دارى كا مرتکب ہوا ہوتو ان تمام گنا ہوں کے لیے اور ایک ایک کر کے دی گنا سر المتی ہے۔ ای طرح احمان ،عدل اور تقویٰ کا انعام بھی ای نبعت ہے ملا ہے۔اس کے دوہرانے کی تو چنداں ضرورت نبیں جواس نے ان چھوٹے بچوں کی بابت کہا جو بیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں۔ دیوتاؤں اور والدین کے ساتھ سعادت مندی یا غیر سعادت مندی کی بابت نیز قامکوں کے متعلق اس نے اور بہت بڑی بڑی جزا دُں اور سزا دُں کا بیان کیا۔ یہ کہتا تھا کہ جب ایک رُون نے دوسری سے دریافت کیا کہ 'ارڈیائیسس (Ardiacus) اعظم کہال ہے''؟ تو میں خود وہاں موجود تھا۔ (اور بدارڈیا کیس امر کے زمانے ہے کوئی بزارسال بہلے تھا، بدیامفیلیا کے کسی شمر کا متبدحا كم تحاءات بوڑھ باپ اور بڑے بھائى كواس نے قل كر ڈالا تھااور كہتے ہيں كرايے بى اور بہت سے تفرت انگیز گناہوں کا مرتکب تھا) دومری روح نے جواب دیا کہ "وہ یہال جیس آیا اور شہمی آئے۔اور می جملہ ان بیب ناک مناظر کے تھاجن کا ہم نے خودمشاہرہ کیا۔ہم عار کے دہانے پر سے اور چونکدا بناسارا تجربہ حاصل کر کیے تھاس لیے اب اوپر چڑھنے والے بی تھے کہ یکا یک ارڈیا کیس اور کئ دوسرے لوگ نمودار ہوئے ان میں ہے اکثر جابر متنبد تھے۔اوران ظالموں کے علاوہ اورلوگ بھی تھے جود نیا میں بڑے بڑے جم رو چکے تھے۔ان کا خیال تھا کہ یہ بس ابھی عالم بالا کووایس جاتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ وہانے میں یہ واهل ہو سکیں، جب ان میں سے کوئی جس کی کافی سر انہیں ہو چکی تھی ہڑھنے کی کوشش کرتا اس سے ایک شخت تی تکتی۔اس پر کچھ مہیب آتشیں رُوانسان جو پاس کھڑے اس آواز کو سُنتے تھے انھیں پکڑ کر ساتھ لے جاتے ارڈیا کیم اور بعض دومروں کوتو انھوں نے سر بیر ہاتھ سب باندھ کرنیچے بھینک دیا، بھرراہتے بحرانھیں خوب تھے یا، انھیں کانٹوں پراُون کی طرح وُھنکا اور ماہ چلتے لوگوں ہے برابر کہتے جاتے تھے کہ انھوں نے یہ پیر جُرم کے تصاور ہم پر انھیں جہم میں ڈالنے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے جو بہت ک صعوبتیں اٹھائی ہیں ان میں کوئی مصيبت اس كمرى ك تفن ندهى جب م يرسوح تن كبين مارك لي بهى بدآ وازند فكام كين جب خاموثی رہی تو ہم ایک ایک کرے خوٹی خوثی اوپر چڑھا ئے''بقول ایریہ تو تھے وہاں کے بدلے اور مزائیں اور پرانعام اور پرکتیں بھی ایسی ہی تحییں۔

به روهیں سات دن تک ای سبزه زار میں تفہری رہیں، آٹھویں دن انھیں تھی ملا کر پھرسفرشروع

كرس \_ چوشے دن بيايك جگه پنجيس جہال ہے روشن كى كرن دكھائى وين تقى ،سيدهى جيسے ستون ، آسان ذين کے آریار، رنگ میں دھنگ سے مشابہ، لیکن یا کیزہ اور وش تر، ایک دن مجراور چل کراس جگہ بنتی گئے۔ یہاں اس روشی میں انھوں نے آسانی زنچروں کے سرے دیکھے جوادیر سے لکی ہو کی تھیں۔ بیروشی آسان کی جیل باورسارے کرہ عالم کواس طرح کیجا کیے ہوئے ہے جیسے تینکھے جہازی نیچے کی کڑیاں، زنجیرے ان سرول پر جروازوم کا تکلا لاکا ہوا ہے اور ای پرسارے چکر ہوتے ہیں۔اس تکلے کی جمٹر اور قلاب فولا دے ہیں اور پھر ک کھولادی اور کھاوردوسرے مالے کی۔ پھری کی شکل وہی ہے جیسی یہاں دنیا میں عام رواج ہے۔امر نے اس کاجوبیان دیااس سے بتا چلتا تھا کہ ایک بوری مجری ہے جے اندر سے بالکل کھوکھلا کردیا ہے۔ اس کے اندراس سے ایک ذراح چوٹی مجرکی بھا دی ہے، اس کے اندرایک اور ، مجرایک اور ای طرح چار اور اور الغرض كل آئھ پركياں ہيں ايے جيے ايك برتن كا ندر دومرا برتن ركا ديا ہو۔ اوپر كي طرف توان پھركيوں کے سرے دکھائی دیتے ہیں لیکن نیچے سب کے سب ٹل کرایک پھرکی بناتے ہیں۔اس کے اندر سے تکلا گزرتا باورآ کھویں پھرکی کو چ میں سے جمیدتا ہے۔ بہلی پھرکی جوسب سے باہر ہاس کا کنارہ بھی سب میں بڑا ب، دومروں کے کنارے اس تر تیب سے چھوٹے ہیں۔ بردائی میں چھٹی کا نمبر پہلی کے بعد ہے، چھٹی کے بعد چوتی کا؛اس کے بعد آٹھویں، یا نجوال نمبرساتویں کااور چھٹا نمبریانجویں کا ہے، تیسری ساتویں نمبر یہ ہے اور دوسری سب سے اخریعن آ ملوی نمبر بر۔سب سے بوی پھرکی (لینی توابت) نہایت مرصع ہے۔ساتوی (سورج)روش ترین ہے۔ آٹھوی (جاند) ساتویں کی روشی کے عکس سے رنگ حاصل کرتی ہے، دوسری اور یا نجویں (زحل اور عطاور) رنگ میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، ہاں اوروں کے مقالبے میں زرایلے ہیں؛ تيسرے كى (زہره) روشن سب ميں سفيد ہے؛ چوتى (مريخ) كچھ ئرخى مائل اور چھٹى (مشترى) سفيدى ميں دوس منبریر ہے۔ اچھاسارے تکلے کی توایک ہی ترکت بے لیکن جب میگل ایک طرف ترکت کرتا ہے تو اندر كے سات چكرست كالف من آسندآ سند على لكتے بين،ان من آخوال سب سے تيز چلا ب،اس کے بعد تیزی کے اعتبارے ماتویں، چھے اور یا نجویں کا نمبر ہے اور سب کے سب ماتھ مراتھ حرکت کرتے ہیں؛ پھر حرکتِ قہمتری کے اس قانون کے ماتحت تیزی کے اعتبارے تیسرے نمبریر چوتھا چکر آتا تھا، چوتھے نمبر پر تنسرااوریانجویں پر دوسرا۔ تکلا جروازوم کے گھٹوں پر گھومتا ہے، ہر چکر کے اوپرایک مغنیہ ہے جوساتھ ساتھ چکر کھاتی اورایک ہی اندازے ایک نرگائے جاتی ہے۔ آٹھوں ٹل کرایک متناسب فغہ مرتب کر لیتی ہیں،



ان کے چاروں طرف برابر برابر فصل سے بین کا ایک اور گروہ ہے، بیا ہے تخت بر بیٹی ہیں۔ یہ ہیں جر ولزوم کی بیٹیاں، تضاوقدر کی دیویاں بیسفید لباس زیب تن کیے ہیں، سر پر ہرا کیک کے ایک ایک ہار ہے۔ لاچ سی (Atropos) اور ایٹر دیوی (Clotho) ان کے نام ہیں۔ بیائی آ واز سے مغنے کی موسیقی کا ساتھ ویتی ہیں۔ لاچ سی ماضی کا تر انہ گاتی ہے، کلوتھو، حال کا اور ایٹر دیوی استقبال مغنے کی موسیقی کا ساتھ ویتی ہیں۔ لاچ سی ماضی کا تر انہ گاتی ہے، کلوتھو، حال کا اور ایٹر دیوی استقبال (ستقبل) کا کلوتھو اپنے سید سے ہاتھ ہے بھی کھی تکلے کے پاہر والے چکر کو ذرا گھما دیتی ہے۔ اٹرو پوی اگھے ہے اپنے روالے چکر کو ذرا گھما دیتی ہے۔ اٹرو پوی اگھے کے باہر والے چکر کو ذرا گھما دیتی ہے۔ اٹرو پوی اگھے کے باہر والے چکر کو ذرا گھما دیتی ہے۔ اٹرو پوی کے باہر والے ہی ہی دونوں کو چھو تی رہتی ہے۔ کھی ایک ہاتھ ہے۔ کمی ایک ہاتھ ہے۔ کھی ایک ہاتھ ہے۔ کی بار دالے کھی ہو ایک ہاتھ ہے۔ کھی ہو ایک ہاتھ ہے۔ کھی ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کہ ہو کی ہو کہ ہو کہ

ار اور دوسری رومیں جب یہاں پہنچیں تو ان کا فرض تھا کہ سب سے پہلے لاتے سس کے باس جا کیں لیکن اس سے پہلے ایک پیٹیبرنمووار ہوا جس نے ان سب کوایک نظام سے مرتب کیا، پھر لا ہے سس کے قدموں پر سے قسمتیں اور زندگی کے مختلف نمونے لے کربیا یک او نچ منبر پر چڑھ گیا اور انھیں یوں مخاطب كيا: "سُو إجروارُوم كى بيني لا يحسس كاييفام سُو! فانى روحو! زندگى اورموت كاايك اور دور ديكهو تمهارا فرشته تستحيس ديانه جائے گا بلكةتم خودايے اپنے فرشتے كاانتخاب كرو كے جو پہلي چشى اٹھائے گااى كو يمبلات انتخاب جوی ، پُتریہ جوزندگی پینے گاوہی اس کی قسمت ہوجائے گی۔ نیکی آزاد ہےاور بے آتا؛ جواس کی جتنی عزت یا يتنى ذلت كرے كاتى بى زياده ياكم أے ملے كى؛ ذمه دارى انتخاب كرنے والے يرب اور خدا برى الذم،" تر جمان نے بیر کہ کر بلاا تمیاز ان میں چھیاں پھیلادیں، جوچھی جس کے قریب تھی وہ اس نے اُٹھالی، اس طرح سوائے ایر کے سب نے اُٹھا کیں (اے اجازت نہ تھی) اور ہرایک نے دیکھا کہ اے کون ساعد د ملا ب\_اب ترجمان نے ان کے سامنے زمین پر زندگی کے نمونے رکھ دیے۔ جنتی روحیں وہال موجودتھیں ان ہے کہیں زیادہ زندگیوں کے نمونے تھے،اور پھرطرح طرح کے۔ ہرطرح کے جانوروں کی زندگیال تھیں،اور ہر حالت کے انسانوں کی ؛ ظالم استبدادی زندگیاں بھی تھیں ، بعض ایسی کہ ظالم کی عمر بھر بلکداس سے زیادہ باقی ر ہیں، بعض الی کہ جے ہی میں منقطع ہوجا تیں اور خاتمہ افلاس، در پوزہ گری اور جلا وطنی میں ہو۔ پھر سور ماؤل کی زندگیاں تھیں، ایسے لوگوں کی جواین شکل صورت اور حسن نیز طاقت اور کھیلوں میں کا میابی کے لیے مشہور تنے ، بعض ایسوں کی جوحسب اور نسب اور اجداد کی خوبیوں کے باعث متاز تنے ، کچھ زندگیاں ایسے افراد کی بھی تھیں جواُن سے بالکل برعکس صفات کے باعث بدنام تھیں۔عورتوں کی زندگیاں بھی تھیں ؛لیکن ان روحوں کی سرت متعین نتھی، کیونکہ جب روح نی زندگی افتیار کرتی ہے تولازم ہے وہ بالکل بدل جائے لیکن اور ساری مغتیں موجوزتھیں! سب کی سب ایک دوسرے میں گذائد، دولت اورافلاس! محت اور مرض کے عناصر کی بھی آ میزش تھی؛ علاوہ بریں دوسری ذلیل کیفیتیں بھی موجودتھیں۔میرے عزیز گلوکون ایہاں ہے حیات انسانی کا خطرہ عظیم اور میں حدورجہ احتیاط درکار ہے۔ ہرایک کو جا ہے کہ اور تمام علم کو بالائے طاق رکھ کربس اس ایک چیز کی طلب وجنجو میں لگ جائے۔ کیا عجب کہ ہم نیک وہدمیں تیز کرناسکھ جا کیں یا ہمیں کو کی شخص ال جائے جو یہ چزسکھا سکے، تاکہ جب بھی اور جہال کہیں موقع لے ہم بہتر زندگی فتخب کرسکیں۔اس کے اسباب بردھیان رکھنا جاہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے او پر بیان کیں ان میں سے ہرایک علیحدہ علیحدہ اور پھرسب مل کرنیکی پر کیا اثر ڈالتی ہں؛ اے جا ناہوگا کہ کی خاص روح میں اگر صورت کے نسن کو دولت سے یا افلاس سے ملادیں تو اس كاكياار بوگا يھے يار عصب نب؛ خاتى يامركارى عبدے، طاقت يا كمزورى، جالاك اوركند وزى، روح کی ساری فطری اور کسی صفتیں اور ان کے باہمی عمل، ان سب کے اچھے کرے نتائج سے اُسے آگاہ ہوتا جا ہے۔ تب کہیں بیرورج کی ماہیت کود کھے کراوران تمام باتوں پرنظر کرے بتاسے گا کہ کون کا زندگی بہتر ہے کون ی نبیں۔اوراس طرح انتخاب کرے گا کہ جوزندگی روح کوزیادہ ٹاانصاف بنائے وہ کری اور جو أے زیادہ منصف بنائے وہ اچھی۔ باقی دوسری باتوں کو یہ بالکل نظر انداز کردے گا۔ ہم دیکھ ہی تھے ہیں کہ زندگی اورموت دونوں میں یہی بہترانتخاب ہے۔انسان کو جائے کہائے ساتھ عالم زیریں میں بھی حق اور صدانت برایاایمان ساتھ لے جائے جو بھی نہ ڈگھائے ، تا کہ وہاں بھی دولت کی آرزواور باطل کے فریب اس کی نگاہ کوخیره نه کرسکین ،اور میه نه جو که ظلم اور استبداداور دوسری بداطواری کی زند گیوں کود کی کرمیدوسروں کونا قابل حلافی اذیت پہنچائے اور خوداین ذات کواس ہے بھی بردی مفرت دینے کا باعث بے۔اسے جانا جا ہے کہای زندگی میں نہیں بلکہ اس کے بعد کے تمام مراحل میں بھی یہ جہاں تک بن پڑے دونوں طرف کے انتہا کی سروں کوچوژ کر درمیانی راه کس طرح اینے لیے نتخب کرے کہ یہی سعادت وشاد مانی کی راہ ہے۔

دوسرے عالم کے اس فہر دینے والے نے پھر بیان کیا کہ اس موقع پر اس پیفبر نے سے اور
کہا'' بالکل آخریں آنے والے کے لیے بھی اگر دہ بچھ ہو جھ کرانتخاب کرے اور محنت سے زندگی گزارے تو
ایک سرت بخش اور خاصی پیندیدہ زندگی مقرر ہے جوسب سے پہلے انتخاب کرتا ہے بیدنہ ہو کہ وہ بہ پرواہو
جانے اور جوسب سے آخریں ہے اسے مایوں ہونے کی کوئی وجہ نیں'' ۔ بیہ جب کہہ چکا تو جے سب سے پہلا

عن انتخاب طاقراووة مي بوهااورو يمين ي ويمين اس في سب برا عظم اوراستدادكوان ليه أن لا. اس کا دماغ چونکہ حماقت اور حرص سے تاریک ہو دیا تھااس نے چتاؤے سلے سارے معالمے برفورٹین کیااور میکی نظر میں میہ بات اے نہ بھما کی دی کہ تجملہ و میر برائیوں کے اس کی قسمت میں میر بھی نکھا تھا کہ بیا ایی اواا وکو خودنگل جائے گا۔لیکن جب زراغور کرنے کا موقع طااوراس نے ویکھا کہ اس کی قسمت میں کیا گیا آیا تواگا چھاتی پیٹے اور اپنے انتخاب پر رونے وجونے اور ویفبر کے سابقہ اعلان کو بھول کیا اور بجائے اس کے کدایل برنسین کا الزام خودایے آپ کودے ، لگا بخت وا نفاق اور و بوتا ؤں کوذ مددار تفہرائے۔غرض ہرا یک لمزم تما، بس يك ايك يقصور يسو ابيان لوكول ميس على جواسان سرائد تح ما بقد زندگي ميس برايك نبايت مره شتقم ریاست میں رہ چکا تھا، لیکن اس کی نیکی خالی عادت پر بنی تھی ، اس کے یاس کوئی فلسفہ نہ تھا۔ یہی حال اورون کا تھاجن برای تم کی افراد بڑی مین ان میں ہے اکثر آسان ہے آئے تھے، امتحان وآ زمایش سے ان ك تعليم نيس مولى تقى - بال زين سے آ نے والے چونكه تكليفين جيل سے سے ، اور دوسرول كوتكليفين أشات بھی دیکھ سے سے اس لیے انھیں انتخاب کرنے میں جلدی نہیں تھی۔ پچھ تواس نا تجربہ کاری کے باعث بچھاس سبب ے کہ چھیوں کا نکلنا کچھا تفاق پر مخصرتھا، بہت ی رووں نے یُری کے بدلے اچھی اور بہت سے اوگوں نے اچھی کے بچائے کری قسمت یائی۔ ہمارے قاصد کابیان ہے کہ اگراس دنیا میں آنے کے بعد انسان این آپ کوتمامتر سے فلفے کے لیے دقف کر دے اور پھرچھی نکلنے کے معاملے میں بھی معمولی ساخوش قسمت ہوتو وہ میان خوش رے اور دوسری زندگی میں اس کا سفر اور پھر دہاں سے دوبارہ والیسی دشوار گزارا ورزیرز مین راستوں ے ندہو بلک نہایت ہموار آسانی راہوں ہے۔ یہ کہتا تھا کہ معظر بھی نہایت حیرت فیزاور عجیب تھاایک انسی تھی ایک دکھ۔اکثر روحوں کا انتخاب بچھلی زندگی کے تجربوں پر بنی تھا۔مثلاً اس نے یہاں وہ روح دیکھی جو بھی آ رفیکس (Orpheus) تھی،اے چونکہ عورتون نے قبل کیا تھااس لیے بیعورت کے پیٹ سے پیدا ہونے کے خیال ہے بھی نفرت کرتا تھا اور حورتوں کی ساری نسل ہے اس عداوت کے باعث اس نے بنس کی زندگی انتخاب کی۔اس نے تھیمائرس (Thamyras) کی رُوح کو بھی بلبل کی زندگی منتخب کرتے ویکھا۔ برخلاف اس کے چیاں مثلًا بنس اور دوسرے گانے والے پرندانسان بننا چاہتے تھے۔جس روح کو بیسواں عدد ملاتھااس نے شیر کی زندگی پندکی ، بیاجیکس بن ٹیلامون (Telamon) کی روح تھی جواس لیے انسان بنتائیس جاہتی تھی کہ تھیاروں کے معاملے بیں اس کے ساتھ ناانسانی کی گئی تھی۔اس کے بعد آگا میمنون کی ہاری تھی ،اس

نے عقاب کی زعر گی اختیار کی ، کیونکہ اجائس کی طرح اپنی مصیبتوں کا خیال کر کے ریجی انسانی فطرت ہے نفرت كرتا تفا\_تقريبان مين اللائل (Atalanta) كانبرآيان في اليك كلارى ببلوان كى شرت جوديكمي تو اس لا کچ کا مقابلہ نہ کرسکی ؛ اس کے بدینو پیئس (Panopeus) کے بیٹے اپنیس (Epeus) نے ایک مکار حرافہ عورت کی زعد گی اختیار کی ای خریس انتخاب کرنے والوں میں کہیں دور کو سخر افر سیلیس (Thersites) بھی تھا،اس نے بندر کی شکل قبول کی۔اب اوڈیسیس کی روح آئی کہاس کا تمبرآخری تھااورا سے ابھی اینے لیے انتخاب کرنا تھا۔ بچھلی مشقتوں کی یاد نے اس کے حوصلے کو پست کر دیا تھا، یہ بڑی دیر تک ادھراُ دھرایک خاتگی آ دی کی زندگی ڈھونڈ تا مجرا جے کوئی غم اورفکر نہ ہو۔اس کے ملنے میں ذرا دشواری ہوئی، یہ کہیں ایک طرف کو مِرْي تحى اورسب لوگوں نے اس كا ذراخيال ندكيا تھا۔ يہ جواس زندگى كود كيم پايا تو بولا كدا كر جھے بجائے آخر كى جگدا تخاب کا پہلائی ملی تو بھی میں ای زندگی کو فتخب کرتا ، اورا سے یا کروہ واقعی بردا خوش تھا۔ بہی فیس کہ آدی ہی جانوروں کی زندگیاں اختیار کرتے تھے، میں یہ بھی ضرور کہدون کہ جنگی اور یالتو جانور آپس میں بھی اپنی زندگیاں بدل رہے تھے اور این طبیعت کی مناسبت ہے انسانی زندگیاں بھی اختیار کرتے تھے، مثلاً اچھے زم مزاج بھلے مانسوں کی زندگی اور کرے وحثیوں کی ،غرض طرح طرح اور ہرمکن طریقے ہے۔اب جب سب روس این این زندگی منت کر چکیں انتخاب کی ترتیب سے لا ہے سس کے سامنے پنجیں، اس نے ان کے ساتھ وہ فرشتہ کردیا جو ہرایک نے منتب کیا تھا، تا کہ بیان کی زندگی کا نگہبان رہے اور ان کے انتخاب کو یورا كرے۔ يەفرشتە بىلے تو انھيں كافھوكے دوبرولے كيا اوربيائے ہاتھے جس تكك كو جلارى تقى اس ميں ركھ كرانيس چكرديااوراس طرح كويابرايك كي قسمت كي تقيديق بوكي \_ بحرخود تكليكو پھوكريانيس ايٹرويوس ك یاس لے گیا جو (قسمت کے) ڈورے کات رہی تھی تاکہ یہ نا قابلِ تغیر ہوجائے۔ یہاں سے بدہ منھ پھرے جروازوم کے تخت کے تلے سے گزرے، جب سب اس کے نیچے سے تکل لیے تو خود فراموثی کے جلتے بتتے میدان میں بہنے، یہ ایک چشل میدان تھا جس میں ندورخت کا باتھاند سبزے کا نام ونشان -شام ہوتے ہوتے دریائے تغافل کے کنارے پڑاؤ کیا۔اس دریا کا یانی کی برتن میں شہاتا تھا، ہرایک کومجبور کیا حمیا کہاں میں ہے تھوڑا تھوڑا یانی پیش جنھیں عقل نے نہیں سنجالا، وہ ضرورت سے زیادہ پی گئے۔اس کے معتے ہی سب کے سب ساری باتیں بھول گئے۔ پھرسب بڑے سوتے تھے کہ آ دھی رات کوئن و باد کا طوفان اور زلزلہ شروع ہوااور جیسے ٹوٹے ہوئے تارےادھرادھر ہوجاتے ہیں سے بھی دیکھتے دیکھتے مختلف راستوں سے

ا پنی جائے ولا دت تک پہنچاد ہے گئے۔ ہمارے قاصد کویہ پانی البتہ نہیں پینے دیا۔لیکن یہ کیونکرا در کس طرح پھر جسم میں واپس آیا اوراس کا خودا سے پتانہیں ، صبح جو یک بیک آئے کھلی تو دیکھا کہ تا ہوت پر لیٹا ہے۔

اور یوں ، میاں گلوکون یہ قصہ باتی رہ گیا فنانیں ہوا۔ اب اگرہم بھی تول کے تابع رہیں تو یہ میں بھی بھا بھا اور ہم اطمیعان سے اپنی روح کوآ لودہ کیے بغیر تغافل کے دریا بیں سے گر رجا کیں۔ لہذا میرامشورہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس آ سائی راہ پر ٹابت قدم رہیں ، ہمیشہ عدل اور خیر کا تنج کریں ، اور یقین رکھیں کہ روح غیر فافی ہے اور ہر طرح کی اچھائی نیز ہر طرح کی کہ ائی ہرواشت کر سکتی ہے۔ یوں ہم ایک دوسرے کی نظر میں بھی عزیز اور گھائی میں بھی ، جب تک یہاں ہیں تو یہاں اوراس وقت بھی جب انعام لینے اور گھر مربیں گے اور دیوتا کوں کی نگاہ میں بھی ، جب تک یہاں ہیں تو یہاں اوراس وقت بھی جب انعام لینے کے لیے ہم اُن کھیوں میں بازی جینے والوں کی طرح جا کیں گے جو تھے وصول کرنے کے لیے جکر لگائے ہیں۔ اس سے اس زندگی میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اوراس ہزار سالہ سفر میں بھی جے ہم ابھی بیان کر دے تھے۔





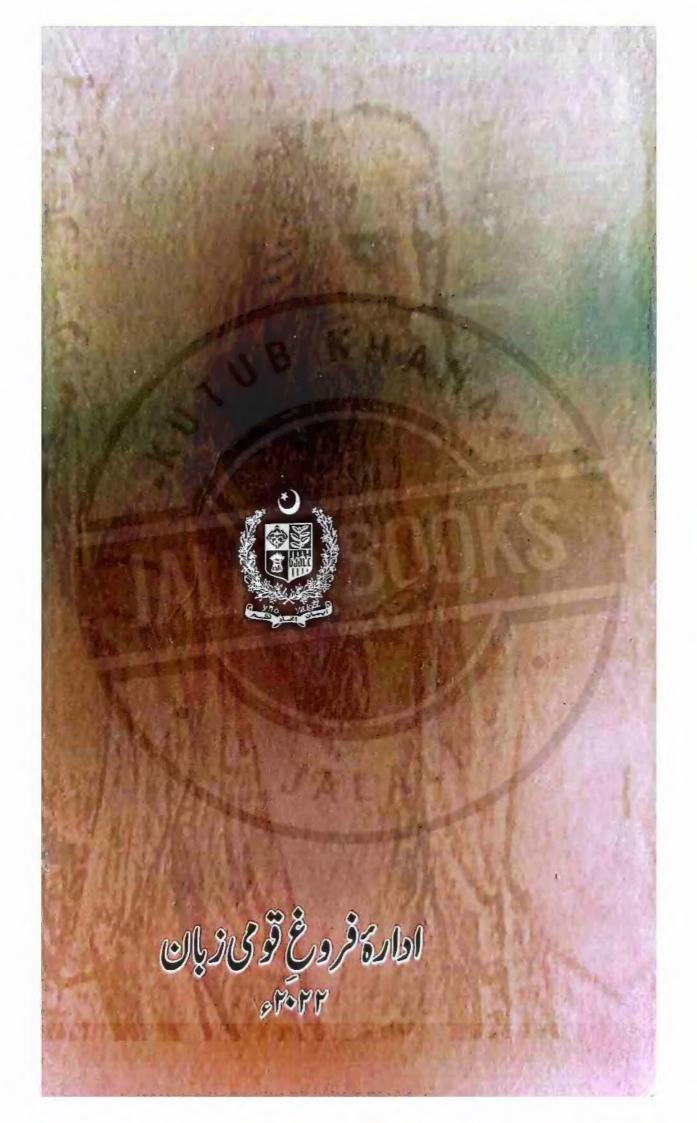